

اس كتاب كے جمد حقوق الكيف إثر كے تحت رصطرى شده بي

2-010

مطبع . . . . . معارف رئيس لابور ناريخ طباعت . . . . اگست سا<sup>964</sup> م<sup>ع</sup> تنداد . . . . ايک هزار قيمت . . . . . . . . . . . . . پيس روپ

D 1242

## فهرست مضامین حیا شطیت بسوانح عمری شاه این شهیت حیا شخطیت بسوانح عمری شاه این شهیت

| صفحب | مضمون                                                      | نبرثمار |
|------|------------------------------------------------------------|---------|
| - 4  | عرمنچےخاض ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                  | ,       |
| ٠ ٩  | ريايي                                                      | ۲       |
| 40   | بهلاباب برنام ، تقب ، خطاب ، ولادت ، تعليم                 | ۳       |
| 41   | دوسواباب : - مولاناشهیدگی ورزشیس                           | ~       |
| 01   | تىيسداباب : - مولاناشىيى كاپېلادعظ اورغوام الناس كى شورش - | ۵       |
|      | چوتھا باب: -صرورى تمهيد، مولانا شهرير كے مختلف مضايين پر   | 4       |
| 4    | وعظ اورمولوي نصنل حق صاحب كى تلخ ترخ الفت                  |         |
| ۸۷   | مولانا هميد كا دوسرا وعظ فقيرى برير                        | 4       |
| 94   | **************************************                     | ^       |
|      | بانچوان باب: - گوزمنت انگریزی کی انصاف پندی، مسرکار        | 9       |
|      | انگریزی کی طرف سے وعظ کی ممانعت - مولانا                   |         |
| 99   | فهيدكى رزيدن سعلاقات اوروعظ كاحكم                          | ٠,      |
|      | چهٹا باب: - مولانا شہید کی متواتر کامیابیاں -صری خلاف      | 1.      |
| 1.9  | شرع اموري اصلاح                                            |         |
|      |                                                            |         |

c

| منرب | معثمولن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشمار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144  | ىتلاكى پرستش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| 144  | تحزیه داری اور ماتم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18       |
| 14.4 | قبرر سطے باندھنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11       |
| 140  | عورتوں کا مرید کرنا اور مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ור       |
| ,    | قبرول پرمال آنا ،صوفیول کاگٹیں بعرنا، بعض }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       |
| 144  | غلط الزامات كے مشہور مونے كى وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | سانوان باب :- رسكور زيب اوراس كا بانى ، سكون اورملانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       |
| 101  | كاخلاتى اور كمى برتاؤ - مولانا شهيد كاسفر ينجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 178  | صوفيول كع ممل اصول بريس ١٠ حاسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14       |
| 1-14 | مغرصوفی "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IA       |
| 170  | صوئيوں كے اصول كے موافق كا الشخص كون سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19       |
|      | آنهدان باب: - سفرس مراجعت ميد بنيادا فوايس ميدامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.       |
| 199  | ماريس عاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 711  | نوان باب : - بهاد کی تدبیری، بعض واقعات کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·**      |
| 777  | دسوان باب: - ندیبی افرائیان من کی ابتدام اسکالم سے بوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       |
| 445  | پېلى بىگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TF       |
| 44.  | دوری جنگ دوری جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       |
| 199  | تيري بنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ro       |
|      | انرامیرالمؤنین سیداحمدصاحت بجواب نامرمرداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TH       |
| 444  | بده منگه جنزل انواج نهادام رنيت سنگه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 440  | بين تن بين المار ا | 14       |
| 444  | بانچویں جنگ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YA.      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| مزر           | معتمون                                                 | نبرهاد |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 704           | مِين بنگ                                               | 19     |
| 407           | بعض بےعنوانیاں                                         | ۳.     |
| ודץ           | القي سنگ                                               | 111    |
| 4-14          | آغري جنگ                                               | ٣٢     |
| 474           | نوں بنگ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                      | ٣٣     |
| 424           | دسوي جنگ                                               | ٣٣     |
| ערת           | گارهوی بنگ                                             | 70     |
| 429           | گیله خان باب: - فتح پشاور اور اجس مے اعتدالیاں         | ٣٧     |
| 414           | بارهوان باب: شباوت                                     | ٣٤     |
|               | تيدهدان باب: معدالول بعنى (نجديس) اورمولانا شميد وبلوى | 71     |
| 499           | بعض پورئين كى رائے                                     |        |
| 4.4           | معدی طرف سے ملیم کومعلوم ہو                            | ۲9     |
| 411           | چودهوان باب به شرييت چودهوان باب به                    | ۴.     |
| 446           | پندرهواد باب: وين اسلام بي مهولت -                     | ۱٦     |
| 401           | سولمهدان باب: مولانا شهيدكي تصنيفات اوربيض خط          | 4      |
|               | ماخوذ از رساله منصب امامت، دربیان حقیقت ]              | ٣٣     |
| 4-14          | (لايت                                                  |        |
| 42.           | ازمولانا محد اسليس بنام ميرشاه على مساحب -             | ~~     |
|               | دوسراخط- ازمولانا محداسمعيل بنام مولوي ظبرعل           | هم     |
| 42-           | ماس عظیم آبادی                                         |        |
| <i>۳</i> ۸۲ - | استغتار اميرتيور درباب نهيب شهروملي                    | 44     |
|               |                                                        |        |
|               |                                                        |        |

|             | ,                                                           | X-7        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| منر         | مفتموك                                                      | نبرثمار    |
| 17          | جھتر دوم                                                    |            |
| <b>۳۸</b> ۷ | مولانا بتداحمد صاحب کی سوانے سیات، پدیائش، طغولیت ، تعلیم ۔ | ۲۷         |
| 494         | مغربيت الميم                                                | <b>۲</b> ۸ |
| 4           | سفردېل                                                      | r9         |
| 410         | سفرمالوه اورملازمت                                          | ۵٠         |
| 444         | دوسراسغردېلى                                                | 01         |
| 440         | يتدامدماحب كالج بيت التر                                    | or         |
| 411         | بيرصاحب كى والىي وطن -                                      | ٥٣         |
| 444         | بعض واقعات كا ذكر                                           | مد         |
| 644         | يتدماس كن شهادت                                             | 00         |

## عرضِ نابِشهِ

اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کراسے اپنی عمر کے ابتداریں ہی چندالیں کتا بیں شائع کرنے کا شرف ماصل ہوگیا جن کی اس وقت شدیدمنرورت مسوس کی جا رہی تھی اور جو بازار میں کسی قیمت پر دستیاب نہ ہوتی تھیں ۔ بنشرالحدكر اداره ني سب سع بيشرامام ابن تيميه رحمة الشرعليدكي صراط متنقم اور كتاب الوسيله شائع كى - بهر قاديانى قول وفعل اور برصغير پاك و مهنديي ابل مدييث كے مرخيل اورمشہورمناظرمولانا ثنارالٹٹرامرتسری دحمۃ الٹرعليہ كى معركمہ ارار تفسير قرآن موسومر برتفسير ثنائى اردوس رخوب صورت مبلدول يس اور فتاوي ثنابَيه ٢ رجلدول ميں شائع كيا - ابھى ان سے فراغت ند ہوئى تھى كدامام العصمولانا ابليميم ميتريبا لكوثى كى سورة فاتحد بربع نظير تفسيروا صنح البيان فى تفسيرام القرآن اورمولانا ابوالكلام أزاد رحمة الشرعليه كي تفسيرسورة فاتحه ام الكتاب بهت خوب صورت انداز مين جهاب كر ابل ذوق كى خدمت يس بيش كردي - اسى طرح مولانا ثنا رالنر رحمة السُّرعليد كم سوائح برايك كتاب نقومشس ابوالوفاء اورمزائيت پرعلآمه احسان اتبى ظبير كعسيمثال مضامین کا مجموعہ مرزاسیت اور اسلام کے نام سے اوارہ کی طرف سے شائع کیا گیا۔ اب قارئین کے سامنے ہم مرزا حیرت دبلوی کی مشہور ومعروف کتاب حیات طیب بوبطل ترتیت مصنرت شاہ اسماعیل نہید رحمۃ السّٰر علیہ کے سوانے پرخوب صورت کتاب پیش کردسے ہیں۔

اس بارہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہوسک کرمتقلاً شاہ شہیدعلیہ الرحمۃ براس سے بہتراور جامع کتاب آج تک نہیں مکم کتی۔

اس کے ساتھ ہی شاہ ولی السّر محدث دہلوئی پر مولانا ریم بخش دہلوی رہ کی کاب سیات ولی بھی ادارہ کی طوف سے شائع کی جارہی ہے امیدہ ہے کہ ہمارے احباب اس نیک کام میں ہمارا ہاتھ بشاکران کی اشاعت کے ملقہ کو وہیع ترکریں گے اور اپنی آلا سے ہمیں مطلع فرماویں گے۔

ينجر

دباجير

اسلامی دنیا کے مذہبی اور ملکی عظیم الشان تغیری بھری ہوئی عبرت ناک فیسب تادی اپنے ساتھ ندرت مآب واقعات کا ایک لاثانی ابار رکھتی ہے ۔ جس نے مسلمانوں کی اجحاز نماترتی کا رنگ ملاسط کیا ہے وہ نوب جا نتا ہے کہ دنیا ہیں ہی ایک الیہ قوم ہوئی ہے کہ بس نے اپنے یادی کے طغیل سے اُٹا فانا میں ہزاروں برس کی پرشوکت سلطنتوں کی ایند ہے ایند ہے بہا دی اور اپنے عجیب وغریب فتوصات کی لین ڈوری جزیرہ نمائے عرب سے نکال کر بورپ کے جگر میں اپنے رعب کا بھالہ گاڑ دیا ، دریائے فرات سے بلیک می تک اسلامی پھریرا فراٹے بھر رہا تھا، اور دریائے نگرس سے جناتک اسلامی ہلال کا جھمکیلا پر تو چشم زدن میں پڑتا ہوا معلی مونے دگا تھا۔

وہ سول جنگیں ہو خلیفہ دوم کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں بدتھتی سے مسلمان خلفاریں بھڑک اٹھی تھیں اور چن کا دہشت ناک رنگ آئندہ نونی تنائج کا (اسلام کے لئے ) پیٹین گوئی کرتا تھا گر المحد لئند کر بہت جلدیہ فانی اور اسلام یوں کو تباہ وہرباد کرنے والا فتشہ نوش آئندہ فولوسے بدل گیا اور پھر مسلمان اپنی خلطی سے آگاہ ہوکے دینی اور دنیاوی ترتی کے ذہن میں کہاں کے کہاں پہنچ گئے اور آنہوں نے وہ وہ علوم اپنی سلطنت کے ساتھ ایجاد کیے جن کی یادگار مبنوز ناظر کے دولادینے کے سنے اپنے میں کانی مادہ رکھتی ہے۔

اسلامیول کی خوش قیمتی کاچاند کچے دن تک افق پر چک رہا اور وہ نماندان بوخلیفہ دو آم کی شہادت کے بعد نونریزی سے برنگ کو نے بیان شخول ہوئے تھے، یک گفت صلح اور اتحاد سے ان کی حالت بدل گئے۔ بیت المقدس کے مذہبی جنگوں میں عیسانی سلطنتوں کے مقابلہ میں سب نے یک جان ہوکے دلیجی سے جھتے ہی نظر نہ آتا تھا۔ ہوکے دلیجی سے جھتے ہی نظر نہ آتا تھا۔ قومی اور ملکی ہیمودی کی اسپرٹ نے مسلمانوں کو عیسائی مکرانوں کے مقابلہ میں فتح پر فتح دلوائی اور دی پڑ فر شیر دل جیسے مراکوشاہ کو آخر اپنی جیتی درجینامصلح الدین کے حوالہ کرتے بن پڑی دلوائی اور دی واقعات کا یہ عیب وغرب اکتاری کے اور آئندہ اسلامی نسلوں کے لئے بہت کی دبیتی اپنے ساتھ دکھتا ہے بشرطیکہ ان واقعات کو معمولی نظروں سے نہ در بچھا جائے۔

نمانہ ہوبی ہیں مالا رہا ہے اور کہی ایک حالت نہ کسی قوم کی رہتی ہے مذکسی ملک کی مکر مسلما فوں کی بدقت ہو ہے اس معمولی تغیر کوا پنے لئے خاص کر دیا اور اُس کے دا کرہ ہیں آکے وہ بہت بملہ جلد اپنی حالت بدلنے گئے اور ان بین آئی اغراض اور تو دغوض کوٹ کوٹ کے جو کئی، اور چر سوائے بربادی اور تنزل کے کہر بنائے بن نہ پڑی ۔ جب بنی امیہ کا خاندان اپین میں تباہ ہور ہا تھا اور قرفوی نین دسمانوں کو پہاکتا ہوا اندلس کو طرب کرتا چھا جا آتا اور قرفوی نین دسمانوں کو پہاکتا ہوا اندلس کو طرب کرتا چھا جا آتا اور قرفولی کے کہر بنائے ہوا اندلس کو طرب کرتا چھا جا آتا اور قرفولی کی ماری کے جو سیسی نشان میں ہوئے براسی کی خودت اس کی طفر موج فوج صیلی کا نیان اس وقت جداللہ میں اور جو ایسے باپ سے اور در کے کرور ہوگیا تھا ، بنی فاطر کو مصریں کھا کرمیری کی مدد کرور کہائی ہاں اس سے جو ایسے باپ سے اور در کے کرور ہوگیا تھا ، بنی فاطر کو مصریں کھا کرمیری کی مدد کرور کہائی ہاں سے سوائے خاص تی یا انکار کے اور کچھی تواب نہ تھا ، چراکس نے حتمانیہ گور فرنٹ کو ککھا وہاں سے سوائے خاص تی یا انکار کے اور کچھی تواب نہ تھا ، چراکس نے حتمانیہ گوری بہ بودی اور سے چھی وی بود بازادی ہوئی میان مالت معلم ہوتی ہے کہا تو وہ گرماگری تھی یا یہ مرج وہا ہوا دیکھی ہیں اور اس کے خام اور کہا تھی ہیں ترباد ہوتا ہوا دیکھی ہیں اور سے کہا تو وہ گرماگری تھی یا یہ مرد وہا ہوا دیکھی ہیں اور سے کہا تو وہ گرماگری تھی یا یہ مرد وہا ہوا دیکھی ہیں اور سے کہا تو وہ گرماگری تھی یا یہ مرد وہا ہوا دیکھی ہیں اور سے کہائی تھی ہیں ہوگی ہول دیکھی ہیں اور سے کہائی تو ہو اس کی کھی ہوگری ہو

﴿ اِنْ اللهِ الله

بارہ الکھ مسلمان ملکہ انا بلر کے نا قابل برواشت مظالم اور بے دیم سنگین ول ورشت اور نونخوار جبر سے جلا وطن کتے گئے اور تین لاکھ مسلمان بغاوت کے جرم بیں بخروں کی طرح حلال کر ویتے گئے ، اُن کا نونبہا انسوس ہے کسی اسلائی سلطنت نے نہ یہ نہ کوئی اُن کی حمایت کے ساتھ کھڑا ہوا یا وہ دن تھا کر حضرت عمر رضی الشریختہ پر فرمایا کر ستے تھے مسلمان کے نون کی ایک بوند میں کر سلطنت سے قیمتی مجھتا ہوں " ایرانی مسرحات میں ایک مسلمان المجھ کا بارا جانا کل مسلمانوں کے بھڑ کا نے کے لئے کانی تھا یا پر زمانہ آگیا کر لاکھوں مسلمانوں کی بے گناہ گرون پر سخت بے دہی سے ملکہ انا بلر نے چھری بھروادی اور کوئی ان کی تما

یہ توسب کھے ہوا اور تمام آفتیں جو انسان پر نازل ہوسکتی ہیں مسلمانوں پر نازل ہوگئیں ،
ایں ہم کھیر بھی مسلمانوں میں جان باتی تھی اور ابھی بڑی بڑی سلطنتیں ایشیا اور یورپ میں ان کی
موجود تھیں گرجب زمان نے ان کی برباوی پر کمرباندھی تھی اس کو بچانے والاکون تھا پر توضو ور اُن
کے اعمال کی وجہ سے ہونا تھا وہ ہو کر رہا - بغداداس سے زیادہ ہے رحی سے ہلاکوخان بہت پرت کے باتھ سے مض شیعر سنیوں کے جھگڑے میں تباہ کر دیاگیا ، اور خاندان عباسب بربروہ آفت
بریا ہوئی کر جودی تھی نہ شنیدتھی -

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان بربا دیوں اور خرایوں کا باحث کیا تھا ؟ اورکس نے مسلمانوں کو یوں بناہ و برباد کردیا ؟ اس سوال کے بواب دینے ہیں مسلمانوں نے بہت بہت ، کھ موشکا نیاں کی ہیں اور اس ہے نظیر بربادی کے اسباب کا سے الوسع خوب خوب پتہ نگایا ہے اور تحقیق و نفتیش ہیں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے آخر بڑی تلاسٹس اور جبتو کے بعد اس قدر معلوم ہوا جیسا کہ تاریخ الدول ہیں علام امام فخرالدین دازی نے مکھا ہے "عل رکے خلف ارائی بہم محکوم ہوا جیسا کہ تاریخ الدول ہیں علام امام فخرالدین دازی نے مکھا ہے "عل رکے خلف ارائی باہی بھگروں اور بدعتوں کے ایجا دنے اسانی سلطنتوں ہیں وہ کام دیا کہ جیسے گھن کرئی ہیں کام کرتا ہے ۔ اگر ان ایسے علمار کے باتھوں سے ہو بدعتوں کے بانی ہیں موجودہ سلطنتی تی بجائی گئیں تو کہیں ڈھوندھے سے بھی نام ونشان کی اسانی مسلطنت کا نہ سلے گا "

فاصل امام کی بررائے ازمدقابل وقعت اور لائت تحسین ہے، اس بی شک نہیں جس

نے خدا درسول کے ملات دستہ افتیار کیا وہ کہی ممز ل مقصود تک نہ ہی جا ہے گا۔
یہ تغیروتبہ تل اور ترقی و تنزل ابھی ہندوستانی صدود کے باہر مسلمافوں ہیں ہو رہا تھا
ہندوستان میں مسلمافوں کی حالت زیادہ ترقی پرتی لیکن افسوس سے دیکھا ہما تاہے کہ اُن کی
علی ترقی کے آگے مذہبی ہمبودی برابر کم ہوتی چلی جاتی تھی۔ اورائس کی وجرِ خاص ہ عظیم الشان
اتحاد تھا ہو ہندو مسلمافوں ہیں قائم ہوتا جاتا تھا جب سے مسلمان ہندوستان ہیں آئے تھے
آخردم تک ان کے ہوس ناک طبا تع فتوحات کی طوف مائی رہے ، اس لئے ندکوئی اسلامی کا لج

پہلے ہی صورت ماندان جاسیری بغدادیں تھی کر ملی فتومات ادر سول بنگوں کے آگے اُنہیں علی تر آئ کا ہوگئے تھے ، اور آگے اُنہیں علی تربہت جلداً گاہ ہوگئے تھے ، اور انہوں نے علی دنیا میں وقعت کی نظرے دیکی انہوں نے علی دنیا میں وہ نما بال ترتی کی تھی ہواب تک پورپ میں وقعت کی نظرے دیکی جاتی ہے انسوس ہے بندوستان کی تعیش خیز آب وہوانے مسل نول کا اس مالت کوبدل دیا اور وہ ایسے عظیم الثان سلطنت کے بکا یک ماقعہ گگ جانے سے بھے ایسے مروش ورائی اور وہ ایسے عظیم الثان سلطنت کے بکا یک ماقعہ گگ جانے سے بھے ایسے مروش اور ایسے بورگا۔

ہندوستان بیں اکبر کی ملطنت ایک پڑا من اور پڑشوکت سلطنت کہلائی جا مکتی ہے مورکو انسوس سے دیکھا جا تا ہے کہ بی فاطمہ اور بنی امیر اور خاندان عباس کے علوم کی لین وری ہمالیہ پہاڈوں کو پھلانگ کے نہ آسکی ، اور ہیششر سلمانوں نے تلواد بی پر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھا۔ بظا ہر بندوستان بیں دنیاوی جاہ و جلال اور سلطانی جبروت کوشوکت ہوتی جاتی تھی ، بین اسلای طوم شنتے جاتی ہو اور اُن کی طون توجہ کم ہوتی جاتی تھی ۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہائی رکی گونمنٹ گو پُرامن گو زمنٹ تھی مگر نوریجاں کے باتھوں میں پڑ کر اس کی بنیاوی ممتر اندل ہوتی بھی تھیں ، وہی شیعرشی کا پڑانا ہم بسب جھرا بھر تازہ ہو جہاتھا ایکن جہانگیر کی قبل اور قت وفات بھی تھیں ، وہی شیعرشی کا پڑانا ہم بسب جھرا ہو جہان کی گونمنٹ نے گو وہی اکبری دنگ کو قائم دکھ نے اس کا فیصلہ کردیا ۔ اس کے بعد شاہ جہان کی گونمنٹ نے گو وہی اکبری دنگ کو قائم دکھ نے اس کا فیصلہ کردیا ۔ اس کے بعد شاہ جہان کی گونمنٹ نے گو وہی اکبری دنگ کو قائم دکھ بھر بھی ہندوستان کی تی صورت بدل دی ۔ اور فن حمارت کی ایک شان معلوم ہونے گی ، اس کے بیر مرت و

افوں سے دیکھا جاتا ہے کر مذہی علی کی اتنی ترتی نہ ہوئی، یہ سلاطین برائے نام تنفی المذہب تے،

بیکن محزت ابوصنیف دی فقی اصول جن کا تعلق علی معاطلات سے تھا، بہت کم فوجداری اور واوانی معاطلات ہیں دخیل تھے۔ یہ بادشاہ اپنی علی شوکت تلواد کے زورسے قائم رکھنا چاہے تھے، آبیں کھی یہ خیال نہ گزرا کہ علوم جدیدہ سے جواندنس اور بغداد میں مسلمانوں نے ایجاد کے تھے اپنی شوکت بڑ ہاتے۔ بھروا ملگیری دور دورہ آیا یہ اور بھی زیادہ آئدہ نسلوں کے لئے تونناک ٹابت ہوا، کو عالمگیری علی بالیسی بڑی زبردست اور پر رعب تھی مگر اس کی بیخواہش کہ بندی گونمنٹ کو آئدہ گو راس کی بیخواہش کہ بندی گونمنٹ کو آئدہ گو راس کی بیخواہش کہ بندی گونمنٹ کو آئدہ بار آور ہونے کی امید کی، چونکہ اس کا یہ کام خلاف قانون قدرت تھا ، اس سے وہ کامیاب نہ ہوا، اور اس کا زمر مطاخت مغلیہ کو ہڑپ کرگیا۔

عالمگیر بے ٹک علم دوست تھا، اس کا ندم بست تھا اور جس لطنت کی اس نے بنیا و ڈائی تھی اس کے قائم رکھنے کے لئے عالمگیر سے بھی زیادہ پر رس سنیدہ، اولوالعزم، عاقل، مدر سلطان کی صرورت تھی کھرید تمتی سے اُس کے بیٹے بہاور شاہ میں عالمگیر کی محقل وراتے اور زبر دست جلیعت کا ایک سوال ہے تھی نہ تھا، بھلا وہ کیونکر اپنے باپ کی نئی سلطنت کو بنیا دوسلی بڑا عفید بیر تھا کہ وہ شیعہ المذہب تھا، اور اس نے اپنی قلیل مُدت مکومت میں شیعہ مروہ کو مُنیوں پر بیعقت دی، اس تدہیر نے اور بھی ایک تخل عظیم اسلامی مبندی سلطنت میں بریا کردیا، بی بنائی محادت کی بنیا دیں چر جراگئیں، اور عالمگیر کی اکیا وان برس کی ممنت اس کے بیٹے بیا در شاہ نے ملیا میٹ کردی ۔

حنی مذسب ہو فاتحان مندا پنے ساتھ میدوستان میں لائے تھے، بجائے اس کے کروہ فتومات ملی کے ساتھ مبندوستان میں ترتی کرتا الٹا کھ الیابُٹ پرستی اور مبندوانی رسوم کے ساتھ خلط ملط ہوگیا کہ بھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا علیمدہ کرنامشکل ہوگیا۔

سلطانی مرم مرامیں بہاں بہت کھ اسلامی دسومات کی اشاعت کی اُمید کی جاتی تھی۔ زیب النسار کی جدرت پند طبیعت نے مندوانی دسومات کے مگرسے نمی نئی بائیں تراش کے خواتین اسلام میں ان کو رواج دیا، کٹا گت ہو مہندؤوں کے طاں مردوں کی فاتح کے سالان طوہ پوری پکائی جاتی ہے، شب برات کے ملوہ پوری سے اس کا تبادلہ کردیا۔ اس طرح سے اور بیہوں ورمیں شادی بیاہ کی ہو مبند وول کے بال خاص تھیں وہ دوسرے نامول سے مسلمانوں کے بال داخل ہوگئیں، ان کی اشاعت کی وجر صرف خدا اور دسول کے اسکام سے نا وا تغیب تھی ہو مبند و مسلمان ہوتے تھے ان کو تنقین دینی کرنے کے لئے نہ کوئی اسلامی کا لج تھا نہ وارالعلوم تھا وہ بیچارے مسلمان ہوتے ہی جو اپنے بھائی مسلمانوں کو دیکھتے تھے کرنے مگتے تھے اور شدہ شدہ بیہاں تک نویت بہنی کروہ مبندوانی دسمیں اسلامی دسومات کہلانے مگیں اور بینر کے کسی مسلمان کو چارہ نہ تھا۔

شخصی تعلید کے دوسرے معنے لے کے اس پرعمل کرنا نشروع کر دیا بیعل بی ایک استے۔
نام عمل تھا کاش معنزت ابوصنی فلہ کے ہی اقوال پرعمل ہوتا توانتے مسلمان نہ بگرائے۔
عالگیر تک توصنی المذہب میں کھے جان باتی تھی اور عالگیر کو بھی اس طرف خیال تھا کہ کل وربار کا مذہب ختی ہوجائے ، لیکن اس کے جانشینوں کی تعیش خیز مالت نے اس خواہش کو بھی مسلمانوں کے ول سے نکال لیا اور اسلام ہندوانی ندہب کے ساتھ مل کر کچھ ایسا گھی کھیڑی ہو گیا کہ فرا بھی شناخت قائم نہ رہی ، کلام مجید کی آئیسی ہو خاص ہمارے نہ اکر مسلمانوں کے ساتھ میں ، جھاڑا بھونکی میں ان مسلم الشرعلیہ واکہ دسم پر وقت فوق خواکی طرف سے نازل ہوتی تھیں ، جھاڑا بھونکی میں ان کا استعمال ہونے لگا اور جیسا بر بہن گیتا کے درس پڑھ پڑھ دے کسی بھار پر بھونکے نے ، اس طرح مسلمان بھی قرآن نشریف کی آئیسی بڑ بڑا کے بیماروں اور مستانوں پر بھونکے لگے ۔ بٹوت کی صدیا شافیں بھوٹ آئیس ، اور مرشخص طرح طرح کی برعتوں کا موجد بن گیا۔

ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ مندوستان ہیں اسلامی ارکان کو اول دن سے منعکت تھا، اور بے چارہ تنفی ندسب کھی کا یہاں سے رفو چکر ہوگیا تھا۔ اس کا ثبوت ڈاکٹر برنیز کا سفرنامہ دے رہا سے چنانچہ وہ لکھتا ہے :۔

" یس نے عالمگیری درباد کو بیسا پرشوکت پایا اسی قدر اس کے امراء کو مدیب اسلام کی طرف سے صنعیف دیکھا کوئی امیر ایسا نہیں ہے جس کے بال وس وس بارہ نجو می طازم نہ جول ہوکام وہ کرتا ہے جب تک نجو ہی نہیں بتا دیتا اسے اس کام کو کرنے کی مباورت نبیں ہوتی ، میرے آقا کے بان جس کے بان یں طائم ہوں ایک
ورجن ہوتشی اور نجوی طازم ہیں ، بھلاجب عالمگیز صبے پایند شرع کی سلطنت ہیں ہے
بدعت پھیل ہوئی تھی تواس کے کمزور جانشینوں کے زمانہ کا گیا کہنا ہے
علار کا گروہ سخت متعارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا ، اور علوم دین کی انتہا شرح طلا
پر رکمی گئی تھی ۔ ساتھ ہی اس ندہمی تنزل کی بیہودہ تصافیف کا نور ہوا ، اور وہی کت بیں دوس بیں
واضل ہوگئیں ، بڑے ہے بڑے شرفار اور عمائہ ہوبڑے ڈینگ کی لیتے تھے ، اور کوئی اپنے کونجدی
کوئی بغدادی ، کوئی کی ، کوئی مدنی بخاری بتا تھا ، ان کی خواتین سقیلا ماتا کی پرستش کرتی تھیں۔
دسہرہ ان کے بال پر جا جاتا تھا ، سے پرستی خوج حرا کے سے ہوتی تھی ، عیدین ہیں بینود کی
رشیس ایسی ملا وی تھیں کر عید عید نہ رہی تھی ۔ مسجدوں کا ادب مطلق نہ رہا تھا ، اور وہ شہنشاہ جو
اپنے کو ظل الشراور نائب رمول الشر کہنا بڑا فی جانتے تھے ، سالانہ نوروزی چش ہیں ہا تھوں ہیں گئان

کلام مجید کی وه گت بنی تعی که العظمة لِشُر-اس کی روشن آیتیں بیہودہ اور خرا فات مشاعو<sup>ں</sup> میں شاعر بطور مصنحکہ استعمال کرتے تھے ، اور کوئی روکنے والانہ تھا -

بندموانا اپنی شوکت کی بانگی جانتے تھے۔

جھگڑا ہوتا دیا کرناورکو القاب کیا مکھا جلتے۔ایسے ایسے مہددان لوگ ددیا دیکے زیودسنے ہوئے تھے۔ یہ اسلامی ملطنت تھی اور یہ اُس کا مذہب تھا۔

ڈوموں کے عروج نے تصوف کو رونق دی، اورصوفیوں نے وہ ہاتھ بیرمچیلائے کر ریا سہا اسلام کا نام اور بھی مدٹ گیا ، ندمہب تصوف گومسی فرقر دومن کیشلک سے نیکا ہے ، پیربھی یہ ند مرطرح سعے قابل وقعت ہے، اس کاپہلا اصول انکسادی ہے۔ ہواسلام بیں بڑادکن مائی گئ ہے، گوشربیت مخدّی کی پوری تعلید کرنے میں نربب تصوت بمیشہ قاصر دیا، پھر بھی اس بذہب نے ہو پہلواسلام کا اختیار کیا ہے، اس سے کوئی دحبہ اسلام کے دامن پرنہیں مگنا ۔ مگریان مبلیل لفترُ موفیوں کا ذکرہے یہن کے پاک نفوس سے اسلامیوں کوبہت کھے فائدہ پہنیا ، اور انہوں نے اپنی وه اسطة اعلى تعيابعت چيوڙي بين جواب تک موجده نسلول کوفائده پينيا دي بين ، گرمندستان میں محدثاہ کے وقت میں جس تصوف نے رنگ جمایا تھا وہ اسلامی توہین کا اپنے میں بہت بڑا ا ماده ركهتا تعا- امروپرسی اورنا پاک عشق كاصوفيون كى مجلسون مين عروج بُوا، اورامسس تنبيح زبوں تردیم امروئیستی نے بہاں تک زود کیا کر علمار کو لغات کی کتاب میں لفظ علمت شاکع بربانا بڑا مسلانوں کے لئے یرایک نہایت شم اور دات کی بات سے کہ ان کے نغات کی كذاول بين السالغظ جس كامفهوم يرنا پاك اودغليظ بوكرجس كوزبان برلاتے بوتے سخت شرم أتى سے ، اور بے بغرت سے بے بغرت أدمى عرق عرق موجاتا ہے، موجود مو - محدثاه كے ماند یں اس چھوٹے تصوف اور قابل شغر صوفیول کوجس قدرعروج موا وہ تادیخیں ایک نامور زمانه مواسع ، اکتر عظیم الشان ملسول میں الشرموكي صدائيں اور جھو في صوفيوں كے پخاروں كى آوازى بلند بوتى موئى مناكى ويتى تعيس اوران بين ده وه خرافات باتين موتى تعين كروقابل بیان نبیں نرقانون انگلشید اجازت وتیاہے کران کی پوست کندمالت مکمی ماتے نرماری عمری تمذيب مكم ديتي سي كريم ال غليظ مالات كا ايك فقره بعي معرض تحريريس لاسكير -

مہریب م دی ہے درہ ای مبط مالات کا ایک طرف ہی عرض عربی کا طین ان مکتبوں میں جوبرائے نام شا بجہان آباد (دہلی) میں قائم تھے، سوائے کا ٹیتوں کی
ہے معنے تصانیعت کے اور کچھ نرپڑ معایا جا تا تھا نہ علم مدیث تھا نہ تفییر نقر کچھ بھی نہیں۔
دیوان ما فظ کی تلاوت دمطالعہ قرآن مجید کی طرح صونیوں کی مجلسوں میں کی جاتی تھی، اوراسے

اس ادب سے پڑھا جا تا تھا گویا ہی البا می کتاب ہے، وہ تہذیب اور شائستگی ج نی کرم سلی اللہ علیہ واکر دستی بازی کا میں اللہ علیہ واکر دستی خواج میں ہوئی ہو الربیں بازی کا مطلان بن رہی تھی ۔ نہ جیا تھی نہ شرم ۔ اگر تھی تومیخواری اور عیاشی ، کوئی امیر ایسانہ تھا کہ بس کے گھریس شراب کی کشبید نہ ہوتی ہو ، اور صوفیوں کی کوئی مجلس ایسی نہ تھی کہ جہاں خم کے خم شراب کے نہ لہنڈ بھتے ہول ۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑگئی تھی ، اور زنا کاری گویا ان کا دوزم ہوگیا تھا ۔

عرب کی وہ کیفیت ہو ہمارے نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ طفلی میں تھی، اس عبد محد شاہی سے بہت مشابر تھی، بڑے بڑے بشریف زادے اور مغل نیچے اپنانسسیس تکیوں میں رکھتے تھے، اور دات ون بھنگ اور چرس اور گانجر میں بتلا رہنا یہ ان کی قیمتی زندگی کا جزو اعظم تھا۔

نہ کمی کو قدی پذہب کی خبرتھی ، نہ کوئی حقی پذہب کو جانتا تھا نہ کوئی امام مالک کا سچا پیرہ تھا ، اور نہ امام شافعی کے اصول فقر کا کسی کو علم تھا ، آور نہ امام مغیل کی کوئی تعلید کرتا تھا ایک عجب اندھیر مچا ہوا تھا - بدعت اور وہ بھی زبول تر بدعت کا گھر گھر رواج تھا ، شاہ سے ایک عجب اندھیر مخا ہوا تھا - بدعت اور وہ بھی زبول تر بدعت کا گھر گھر رواج تھا ، شاہ سے سے کے فقیر تک اور شرعیت سعد ہے رذیل تک سب ایک ہی قبلک مرض ہیں گرفتار تھے ۔

اسلام کے پیندارکان باتی رہ گئے تھے مثلاً دوزہ ، نماز اور نکاح مگران روشن ارکان بی بی بدعت نے ایسی دنگ آمیزی کی تی کر فرائف سخت بدعت کی صورت میں بلوہ دینے گئے تھے مثلاً روزہ ، شراب اور بینگ کے بیالہ سے کھولا جا تا تھا ، اور نماز حالتِ مخوری میں پڑھنا بڑا کام نہ نیال کیا باتا تھا، رہا نکاح اس کی توسب سے بڑی کیفیت تھی ، جتی رسمیں کر اہل بہنود کے ہال جاری تھیں وہ سب نکاح میں برتی جاتی تھیں ۔ پھیرے بونا پنڈت کا آکے اظوک پڑھنا وغیر جن رسموں کا پھے کچھ نشان اب مسلمانوں کی شادی بیا بوں میں پایا جا تا ہے ، بول بول اسلامی بندی سلمانوں کا اور وہ وہ نا تاب بیان مادی مسلمانوں کا اور وہ وہ نا تاب بیان مادی مسلمانوں کا اور جن کی جاتی تھی ۔

مسلمانوں کی جنتر پند طبائع اُن رسومات میں جواُنہوں نے ہند وُوں سے لی تھیں، روز مرّہ نئی نئی تراش خراش پیدا کرنی تھیں، اور ان کو کغروالحاد کی ایسی نوشنما رنگ اَمیزی میں رنگئی تھیں کرہر برناویبران پرسٹیدا و والہ دکھائی دیتا تھا۔

مرشاہی درباریں بین سوبرہز کہیاں ہروتت ناپاکر تی تعیں ،اورجب وہ تعک باتی
تعیں تو اور تین سوان کی جگر سے لیتی تعیں ۔ شراب کا دور ہروتت باری رہنا تھا۔ اور تلعریں
بیگروں کے پال مہلن کی جو کھو کیفیت تھی ، وہ پیرس کے تماشہ گاہ سے بہت کھ مناسبت رکھتی
ہی بیگییں کون تھیں ؟ اکثر ڈو فیس ، بازاری کمبیاں ، داجہو تنیاں ، میوا تنیاں تھیں ، جن پر
کسی زماز بیں محد شاہ نے فریفتگی ظاہری تھی ، اور وہ بیگم بن کے تلعد کی چار دیواری میں مقید
ہوگئیں تھیں ، قلو بی عمواً نصعت برہن کو توں کا پہرہ دیا کرتا تھا ، یعنے نا دن سے اوپر تک تو
وہ زرق برق پوشاک میں اداستہ ہوتی تھیں ، پانچوں ہتھیار زیب تن رہتے ، اور نادن سے نیچ
سکا جم بالکل برہنہ ہوتا تھا۔ گویہ بات بظاہر سخت تعجب اور جیرت کی معلوم ہوگی ،لیکن ہاں
یہ ارو ل مالت انسانی ایک معمولی مالت تھی اور کوئی عیب بھی نہ مجمتا تھا۔

خرع می یں توشاید رجیسا کہ مشہورہے) جادنکا توں کا حکم ہے لیکن وہال کوئی اہر ایسا فرتھا کہ بین وہال کوئی اہر ایسا فرتھا کہ بین کا گھر سوسو ہی اس پیولیں ہے نہ جراہوا ہو۔ ان بروہ شدید مشدید منالم توڑے جائے تھے کہ جن کے سننے سے کلیمشق ہوتا ہے ۔ ایک بے گاہ خاتون کے لئے منالم توڑے جائے تھے کہ جن کے سننے سے کلیمشق ہوتا ہے ۔ ایک بے گاہ خاتون کے لئے اپنے خاوند کی فوراری اور دلوائی عدالتیں قاتم تھیں اور برجی مشہورتھا کہ امام الومنین کی فقر پرعمل ہوتا ہے گریہ سادا وحوکا ہی دحوکا تھا، حالمگیر کے زمانہ بین تو ایک آورہ بگر نقر جننی کی تعلیم بی وی جاتی تھی، لیکن اب تو منی مقدمہ کے کا نام مختقا صفت ہوگیا تھا ۔ یہ دستورتھا کہ جب تک برمین کم نہ کرے قاصی کمی مقدمہ کے فیصلہ کرنے کی مباورت نرکزتا تھا، آخرائن بیہودہ اعمال کی مزا اہل دبلی اور محدشا ہی وربار کو خدا کی طوف سے دی گئی کہ ناور شاہ آ دھکے اور عین بقرعید کے دن وہ سخت قبل عام ہوا جس کے مالات کے خوتی حروف اب بیک زمانہ کی پیشانی پر تھے ہوئے ہیں۔

خدا کی طرف سے گویا مسلمانوں کویہ ایک تازیانہ تھا کہ اب بھی وہ اپنی حالت کوسنبھالیں

بیکن یرتوم کھ ایس اپنی برنیبسی کے نشریں مخورتھی کہ ایسے سخت تازیاتہ سے بھی نہ ہوئکی پرنہ پونکی ۔

اب ہم دو تین حمد مشاہ کے جانشینوں کا حال قلم بند کرتے ہیں، اور دہلی کی تاریخی تباہی کا یمان کرکے اپنے ناظرین کا وفت نہ لیس گے، صرف اس زمانہ کاحال بیان کرتے ہیں کرجب با دشاہ وہلی سرکار انگلیسہ کے نیشن خوارین کے قلعہ میں رہتے تھے اورطیل القدر علمار کا ایک خاندان اپنی تابانی وکھا رہا تھا۔

یہ زمانہ اکبرشاہ کا ہے، جب بھارے شہید دین عمدی کا ظہور ہوا تھا۔ اس زمانہ کی کیفیت
بھی قابل بیان ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ ایسے وقت پیں شیراسلام دشاہ اسمعیل صاحب کا
ہونا کس قدر صروری اور لا بُدی تھا۔ اکبرشاہ گوپنش نوار سرکار انگریزی کے نقعے ، لیکن ان سے
ہونا کس قدر صروری اور لا بُدی تھا۔ اکبرشاہ گوپنش نوار سرکار انگریزی کے نقعے ، لیکن ان سے
براؤ بہت اچھا ہوتا تھا اور ان کی درباری عرب وہی قائم تھی کہ جیسے کسی خود مختار رئیس کی
قائم ہوتی ہے ، مربشوں نے بے چارے شاہ عالم سے جو کچھ ذلیل برتاؤ کی تعماس کو انگریز سے
مقارت کی نظر سے دیکھتے نقعے ، اور بادشاہ کی عربت قائم دکھنی لینا اصول سلطنت بھی باتی نہ دری تھی
اس زمانہ میں مسلمان گویا بالکل تباہ و ہرباد ہو چھے نقے ، اور اب ان کی سلطنت بھی باتی نہ دری تھی
اس زمانہ میں مسلمان گویا بالکل تباہ و ہرباد ہو چھے تھے ، اور اب ان کی سلطنت بھی باتی نہ دری تھی
زبرگ گزار نے ملکہ اور توکیفیت کر مسلمانوں کی محد شاہ کے وقت میں تھی اس سے زبوں تراب
ہوگئی ۔

علمار کا خاندان گوبہت کھے اصلاح کرسکتا تھا، فیکن دہ کھے الیا دہا ہوا تھا کہ سوائے معولی فتوی دینے کے اور کھے نہ کرسکتا تھا، شاہزادوں کی عجیب وغریب کیفیت تھی، انہوں نے معرب کو بحوایک پاک اور برتر مقام مسلمانوں کا گنا جاتا ہے، اپنا دیوان خانہ اور عیش وعشرت کی جگر بنا دکھا تھا۔ ہرسال نوروز میں دنگ برنگ کے انڈے جاح مبعد کی بیر معبول پر لڑائے جاتے تھے اور اُن پر بُوا کھیلا باتا تھا۔ جامع مبعد کے اندر جومن نے گردا گرد خوانچہ والوں کی کشرت نے اور نور کی کر اگر دخوانچہ والوں کی کشرت اور نر یداروں کی جماعت عیب کیفیت بیدا کرتی تھی۔ شہزادے ، امیرزادے عوام ان س دونے دیل بھینک دیا کرتے تھے، مبع کو روزم تہ ودنوں کا ایک

ڈھیر ملنا تھا۔ کوئی عالم یا فامنل یا قامنی یامنی یر کھنے والان تھا کہ جامع مبور کی کیسی توبین کی جاتی ہے ، اور فدائے گھرکی کیسی ہے اوبی ہے کریہاں سودسے والے سودے بیچتے ہیں اور کوئی سع نہیں کرتا۔

قلعریں قرآن میدکی اکتوں کے نئے سنے حقارت انگیزنام دکھ لئے تھے، اور ان ،ی ناموں سے وہ آئییں پکاری جاتی تھی، مثلاً سورہ لیسین کا نام نا دلی سورہ دکھا تھا،اسی طرح مرصورہ کانام بول ہی قرار دے لیا گیا تھا، قرآن شریف کی تلاوت یا نماز پڑھنا قلعریں توضیتا عیب ہی گنا جا تا تھا، ہرشہزادے کے ہال دو دو تین تین ڈوم سازنگی اورستاریا طباری علیہ کے اس دو دو تین تین ڈوم سازنگی اورستاریا طباری لے کے مال دو دو تین تین ڈوم سازنگی اورستاریا طباری کی تعلیم کے لئے ملازم تھے، اور وہ اُستاد اُستادے نام سے ہرائجین میں بیکادے جاتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جس میں حرام و ملال کی ذرا بھی شناخت نہ رہی تھی، اور ہر فرد بشرخواہ کی درجراؤ طبقہ کا مورندی اپنا مذہب جا تا تھا۔

غرض کوئی بات ایسی نرتھی جس میں اسلام کی ذرا بھی ہو آئی ہو، ہاں جدین کوشاہ فی سواری کی درصوم درصام کسی قدر اسلام گردھائی تھی۔ ملائوں نے جہلار پرخندب کی ہاتھا ۔ جھانٹی کردھی تھی تک ترخند کی ہوت کی برعتوں میں انہیں پھنسا کے اپنا اُلو سید ہاکرتے تھے،شب برآ کے ملوے اور عید کی سوتیاں توایک معمول بات تھی، لیکن بیوی کی صنک، شخ سدو کا بحرا، سید احمد کبیر کی گلار معربی، مردوں کی نا دا جب فاتحہ پھول، درسواں، چہلم وغیرہ و و قابل تنظر رسمیں تھیں جنہوں نے ملائوں کے معدقہ میں ان پڑھ مسلمانوں میں گھر میں تھی اور اسے دین اسلام کی اربطی تھیں، ان بیل کا ایک رکن عظیم جان کے انجام دیا جاتا تھا، بیجلیس جو مذہبی جلسیں کم لاتی تھیں، ان میں غربارکاکوئی استحقاق نہ تھا، اُن کو دھکے و سے جانے تھے، اور وال ان کا قدم تک آناسخت

کے نناوی و دقوں کی ہیں ہیں ہیں مند کو کہتے ہیں ہو تھریر ایک دیم پڑگئی ہے کہ ایسے شخص کے سریاف ہوئے کے ہوجان کندنی کی مالت بیں ہوا اور اس کادم نز نکل ہم صورہ لیسین پڑھا کرتے ہیں اور مشہورہے کرنسین کی صورہ نتم ہوتے ہی مرمین مر ما تا ہے۔ اس فحاظ سے تلعریں صورہ لیسین بیعند کی صورہ مشہورتی ، اس کا نام لینا سخت زبین متحوس ا وربدشگون بھیا بات تھا۔ بھلاجاں المبامی صورتوں کی اور قربین کی جائے وہ بگر کھوں نہ قارت ہوگی ہ

منوس خیال کیا جاتا تھا۔ با مل امرا گیار ہوی کرتے تھے، اوراس پہلویس اپنے عیاش دوستوں کی دعوت کرنامقصود بوناتھا۔ گیارہویں بفلا ہرایک بزرگ اسلام کی مادگاد کا ایک مبلسہ سے اگراسے مذمب اسلام كا جامرنه بهنا يا جاتا اور ونياوى صورت بي بطور ايك يادگار كے سالانجل ك ما تا تو كه معنائقه نرتها ليكن كث ونول في خفن يدكيا كراك يركي كياد موي كوفرمود مندا ورمول تحدودياء اور جابلول كواس طرح ورغادياكه وه گيار بوي كوعين اسلام سمعف مك تعج قرآن عمومًا ومضان ميں يا يوں بى معمولى طور روسلمان رامعة تھے، ليكن بيجادے معنى زما ک دجہے نداکے احکام سے محف نابلہ تھے، کٹ ملانوں نے پرجھا دیا تھا کہ فراکن شرہو کے من پڑھنے گناہ مول لینا ہے ، پنانچہ اس کی شہادت وہ بڑا برآاؤ دیتا ہے جوشاہ ولی النظم ا کے ساتھ فتیوری میں الانوں نے کیا تھا ہجب شاہ ولی الٹرماحب نے فارسی میں قرآن ثرمیت کا ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت ہوئی تو ایک نہلکہ عظیم کٹ طانوں کے گروہ میں بریا ہوگیا وہ کیر سمھے گئے کہ ہماری روزی کی عمارت ڈیا دی گئی ، اب جہلا کبھی قبضہ میں نرائیں گے اور وُہ بریات پر بحث کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اس خیال نے اُن کے دل میں ایک آگ بھڑ کادی ۔ اوروہ علاوہ کفر کے فتو مے وینے کے شاہ ولی اللہ صاحب کے جانی وشمن ہو گئے، اوراب ال میں مٹورے ہونے کگے کہ ٹاہ صاحب کوکیونکر قتل کی جاتے ۔ ان کٹ ملافول نے جن کا بہت پچھ أثر شہر كے بدوضع لوگوں، اكھاڑوں، پٹے بازوں پر پھيلا ہوا تھا، چند بدمعاش جمع كئے، اور اب وہ شاہ ولی الندماوب کی تاک میں رسنے مگے۔ ہمارا فاصل ان کے اس غیروش آئندہ مشورہ سے باکس ناواقف تھا، اس محبِّ رسول کا خیال مسلمانوں کی اصلاح کی طرف مائل تھا اس کے اسے پیندال ملانوں کی سازش کی نہ پرواہ تھی ندیر نیال تھا کریر کسی نرکسی وقت باعث مفرت ہوں گے بینانچہ ایک ون کا ذکرہے کر آپ عصر کی نماز نتچوری میں پڑھ رہے تھے ، اور آپ گویا محد اول کی جماعت کے امام تھے ، ابھی آپ نے سلام چیرا بی تھاکہ دروازوں پر غل دشور کی آوازیں کا نوں میں آنے مگیں اور لوگ کھ غیر معمولی طور پر غیر شیر کرتے ہوئے معلم ہوئے شاہ ولی ائٹرصارب کو کھٹ کا صرور تھا کہ شہر کے کٹ طانے کھی نرکھی کھے آفت ہر پاکرینگے . اوراب آپ نے اس کا ظہور موتا ہوا دیکھا، اُنا فاناً میں پر خبران کے ساتھیوں کو ہوآپ کے

پاس بیٹھے تھے ہینج گئی، اور اب وہ سٹ پٹائے، کیؤیکران کی تعداد برنسبت مفسدوں کے ببت کم عی ده پانچ چھسے زیادہ نرتھے اورمفسدوں کی تعدادسوسے بھی زیادہ برطعی ہوئی تھی ۔ یہ مفسدگو لورے عزم سے آئے تھے لیکن ان میں آئی ہمت زتھی کرمبیدیں گھٹس کے شاہ صاحب کو شہید کر سکتے بہب شاہ صاحب کو بچنیق معلم ہوگیا کر برمیرے قتل کے لئے نرغہ کرآئے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہتم مان بچا کے چلے ماہ اور مجھے ان منا فقوں کے ماتھوں شہید ہونے دور لیکن ان کی حمیت املائی نے یرگوادا مرکیا اوروہ تلواروں کے قبصنوں پر ہاتھ دکھ کے کہنے گئے کربب تک بھان میں بان با ہے آپ پرا نچ نرائے دیں گے ، تتجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب بن کے باتھ میں صرف ایک تیاسی مکڑی تمی التٰراکبرکبر کے اُٹھے اور کھاری بادلی والے وروازہ کی طرف پیطے، دونوں دروازوں سے سمٹے منافقول نے اس وروازہ پرروک لیا اور با واز بلند کہا ویکھوولی الٹر کیل نہ مبائے . شاہ معاصب نے یر آوازس کے نہایت دلیری اور متانت سے برسوال کیا کریں نے تمبارا کیا گناہ کیا ہے جس سے تم میری مان کے دخمن ہو گئے مواورمیرے تنل پر آما دہ معلوم موتے ہو، انہوں نے بواب دیا کہ تو نے قرآن کا ترجر کر کے بالکل عوام الناس کی نگاموں میں ہماری وقعت کو کھوویا ۔ دن بدن ہماری دوزی میں خلل پڑتا جا تاہیے اور ہمارے معتقد کم ہوئے جاتے ہیں، پربہت بڑا سدمہ تو نے نرصرت بمیں پہنچایا بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کو پہنچایا ہماری اولاد کی آئندہ زمانہ میں آئنی ہی وقعت نہ دہے گی جتنی اب ہماری ہے۔ اس پرشاہ ساحب نے پربواب دیا کہ خداکی نعمت تم ناس کرنا چا ہتے تھے میں نے عام کردی ، کچھ دریتک یہ ردوبدل ہوتی رہی ، آخرشاہ صاحب نے معرب انھیوں کے بوآپ کو ملقہ کتے ہوئے تھے وروازہ کی طرف قدم بڑیا یا ، کٹ طلبے سینہ تان تان کے آ کے كھرشے ہوئے كرہم مرجانے ديں گے ، اس پرشاہ صاحب كے ايك ساتھى نے تنوار كا دار كرناچاج بدمعاش بوسب ہتھیاروں سے آراستہ تھے محدیوں کو آمادہ دیکھ کے جھےکے، اور اب ان کے ہوش مران جوے وہ بدمعاش اکھاڑے کے پہلوان خانہ جنگیوں میں زیادہ غلور کھتے تھے ، جلاوہ الیی قابل جاعت کی برمند تلواروں کے آگے کیوں کر قائم رہ سکتے تھے ہو سے دل سے اسلام پر جان دبینے کوتیاد نتھ، اس وقت شاہ صاحب کوجی ملال اگیا تھا . اور ابراسمی مصفا نون اُپ کی دگوں میں زود زورسے ترکت کرنے لگاتھا ، آپ نے اپنے غیرمعول ہوش کی حالت میں النّداکبر کا ایک نعرہ دادا ، اور اس جماعت کو چیرتے پھاڑتے تکلے چلے گئے ، کل بدمعاش اور منافق کف ملآ

دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور کسی کی یہ بہت نہ پڑی کر کوئی حملہ شاہ صاحب پر کرتا ہو تیقت بیٹے بہت

میچ ہے۔۔۔۔۔
میچ ہے۔۔۔۔
میٹ سنج ہوا۔ رنج کے سواییچا رہے کرہی کیا سکتے تھے ، قلعہ میں ان کی اتنی وقعت نہ تھی مبتی کان میں بہت رنج ہوا۔ رنج کے سواییچا رہے کرہی کیا سکتے تھے ، قلعہ میں ان کی اتنی وقعت نہ تھی مبتی کان میں موفعنل کی ہوئی چا ہیتے ہو اثر شاہ ولی النہ صاحب کا مدینہ مکہ اور نجد پر تھا افسوس ہے کروہ دبلی میں نہ تھا ، بال کسی ڈوم اور کہی کی مفارش بہت جلد جل جاتی تھی ، اور ہے چارے شاہ سائٹ کے کو کئی نرگ نتا تھا ۔

ائمی شب تمام کندے ممبر بھے ہوئے ،اور انہوں نے مشورہ کیا کراب کیا کرتا چاہیے۔ بیرصا معلوم ہوگیاتھا کہ شاہ ولی انہ صاحب کے کٹ طائے جانی دشن ہوگئے ہیں اور انہیں شعیر رواروں نے بھی آگیا یا ہے کہ وہ شاہ صاحب کو یا توشہد کر ڈالیس یا شہر دہل سے نکال دیں ، تصر فتصرید کشاہ ولی اللہ صاحب نے سفوعرب افتیار کیا اور منافقان اسلام کو دانت پیتا ہُوا اور ہاتھ سے ہاتھ سلتے ہوئے چھوڑا ، بیب شیر اسلام (شاہ اسمعیل) کا ظہور ہوا ہے ، دربار دہل اور اہل دہل کی برکیفیت تھی ، ارکان اسلام برعتیوں کے بیروں کے نیچے پا مال کئے جارہے تھے اور نئی نئی بدعتیں دور روز ایجا و برق تھیں ، لیکن کوئی منع کرنے والا نہ تھا ۔ اس زمانہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب کے علوم کا جہر بران تاب اپنی خوب تابانی دکھا رہا تھا ، لیکن اس کی تابانی نر اہل قلعہ پر رہائی تھی اور نہ عمائد شہر پر ، اکشر پر دیسی اور چند غریب شہری آپ کے معتقدین میں سے تھے ، شاہ عبدالعزیز ما سب کے علم و فعن کا مکہ گو دیلی کے ہر فرد بشر پر بیٹھا ہوا تھا ، لیکن اس کا یہ اگر نہ تھا کہ جو بدت میں طائوں کے کہنے خوام ان اس اور عمائدین شہر کرتے تھے ، ان میں کچھ کی آتی ۔

شاہ عبدالعزیز مساحرج نے اپنے والد بزرگوار کی مخالفت کا خوفناک نظارہ ملاحظ کر لیا تھا، اس لئے اُپ امتیا طَّ وہی باتیں اپنے وعظ اور تلقین میں بیان فرمایا کرتے تھے ، جن پر اکثرالناس کا اتفاق ہو،ادکوئی اُس سے کسی مالت میں مخالفت شکر سکے۔

ا یسے برعت نیز ونٹرک انگرز دانہ میں صرور ایک ایسے نفس کی صرورت تھی ہو ستے اسلام کا نور پُکاے، اور ارکان اسلام کی خوب دھوم دھام سے اٹاعت ہووہ باتیں جن سے سراسلام اور

یادی اسلام کی قیم موقی بے منا دی مائیں، برعت اورسنت کوعیلیدہ کرلیا جائے، اور اس بُت پرستی كى زيخ ومنيا داكير كر محييك وى جائے، جس ميں دملى كا خصوصاً اور مندوستان كا عموماً بي يجربتلاتها -ناقابل برداشت بدعتوں اور عرمناک شرکوں کی مد ہوم کی تھی ، اور کہیں برائے نام ویکھےسے بى اسلام كايته ندرياتها، اكبرشاه گورېرست اورپيرپرست تعا، اوروه ايسے لوگول كوپيرېنا تا تعا اور انہیں ولی الشر ما تنا تھا کرجن سے مانفوں مہندی لگی ہوئی ہوئی ہوئی و اور علم بدر واللہ اور عطر بدر واللہ موئی ہوں ہو پور پور چھتے پہنتے ہوں بن کے گیڑے نفیس گیروا رنگے ہوئے ہوں ، اور ہو طبلہ کی ہوت اور قوال کی ہائے ہائے پر مطافت سے گئیں عبرنا مانتے ہوں، جن کے ماتھے قبروں پر مکتے ہوں، ایسے نفوس کی تعظیم تلعہ میں بہت وصوم وصام سے کی جاتی تھی ، بادشاہ مع بیگموں کے ان کے پاس خود آیا كرتے تنصے ، بيكيين ان براوران كى اولاد پر حلال تعييں، اوروہ ايك نگر كى ممتاح رہاكرتى تعيل ير زبوں مالت تھی اہل قلعہ کی ، بعد اپھر صافی دین علمائے کبار کی اُن لوگوں کے آگے کیا ماک عرت ہوگی ، جب مولانا فخر الدین صاحب جن کی میشت بالکل وہی ہوتی تھی جواور ببان ہوئی نماز پڑھنے کتے تھے تو وگوں کابس قدر جمع موتا تھا کہ تل رکھنے کو بھی جامع مبعد میں جگر زملتی تھی ، بر مشدر میں یہ أزو كرف سعد ربى طرح مولانامات كج بعامر كا دامن بيمس كريس وران كع مقابله ميس جب شاه عبدالعزيز صاربهام مبحد تشريعت فعاق تقع توموائة پندجمديوں كے اور كو ئى اُن كے ملتح نر ہوتا تھا۔ اس کی بالکافی مثال ہے کمنی اگرم صلی الشرعلیوسلم نے مرسے جب بجرت کی ہے توصرف حصرت صديق اكبرشاقد تع مراس كم مقابليل بوسفان كابهت براكره تعاعوام الناس الم بعول كونداك طرف مقبولیت مجھتے بین لائکر پر بات نہیں ہے و نری شیطانی باتیں بین ورانسین اسلام اور پیمبرسلام کے اسول سے كوئى تعلق نهيس فيامن چومنا يا دامن پر بور فرينا پر رومن كيتهاكے عيسائيو كاشعا في جوان كے يال و زار برات اب تک ای ساسام ان بانوں سے کوسول دایے نکھے کی تھائے گئے اپنے دامن میوائے نراکیے چار ضافانے ایسی زشتى اورزلونى يى بىرغىرى بى كو توكت مونى، اورايسى لت بى كروب على دين بالكل مد برياتها، اورمندوسان يىل سلام كاخاتر بويجاتها ، شيراسلام (شاه امعيل )كاظهر بوا، اوراس لين قوت بانداور تائيدايزوي شرك بدعت كاتمام ظلمت كوشك يحق كانور حيكا دبااور بدعت سنت بين فرق كركے كھا دبايدا كي فرمست مداكى اما تى كرسوائي الماس كاوركونى ندائسا سكتاتها، اسى بهادرف العالى ادراس مين كامياب بوا، نقط مه

پېلا باب

## نَامُ لِقُبُ خِطِبُ وَلِادَتِ مِعْلِمٌ

اسمیں نام، شاہ صاحب نقب، شہید خطاب، قاطع بدعت کنیت، شاہ صاحب کی تاریخ ولات میں کسی قدر اختلات ہے، ختلف دوایتوں کو دیکھ کر ۱۲ ماہ دیرج الثانی ستالاللہ هجری مجع معلوم ہجاتی ہے۔ فطرت کو پہلے ہی سے منظور نصاکہ آپ کی پیدائش ایک ایسے خاندان ہیں ہوجو اپنے علم ڈھنل کے کما ظرسے ہندوستان ہیں لا ثانی ہو اور اس خاندان کا سرممبر آسمانِ علم کا قبر بہاں تاب ہویہ ماندان جس کی نسبت میں چند جلے تحریر کرنا چاہتا ہوں اپنی خاص نوعیت اور ذاتی صفات اور عام نفع رسانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ۔ قبر نب ممالک میں جہاں تہذیب وشائستی نے تول ہار دیا ہے ایسے خاندان بہت کم دکھائی ویتے ہیں کرجس کے ہاں کئی پشت سے علم وضفل کی ایک صالت رہی ہو، اور صدی ڈریٹرھ صدی تک جب بیک کراس خاندان کا خاتہ ہو جائے ہر قمبر اپنی بیا قت اور منمیری ہوہروں میں لا ثانی اور عدیم المثال ہو۔

فطرت نے یعظیم الثان شرف شاہ اسلیل صاحب کے خاندان کو دیا تھا۔ شاہ عبدالرحم می بونناہ عبدالرحم می بونناہ عبدالرحم می بونناہ عبدالرحم میں بونناہ عبدالرحم میں بونناہ عبدالرحم میں ہونناہ عبدالرحم میں ہونناہ عبدالرحم میں ہونناہ عبدالرحم میں ہونیاں ہو ہوا ہے میں گہری ممتازیت کی تدر کھتے تھے، آپ جیسے علم تغییر میں نیا نظیر میں اور فقر بھی آپ کو پانی تھا۔ جس نے بہند وستان میں پہلے صدیت کی درس و تدریس کی بنیاد جمائی ہے وہ شاہ عبدالرحم صاحب تھے۔ وہ ربانی اسراد اور الب ای کی درس و تدریس کی بنیاد جمائی ہے وہ شاہ عبدالرحم صاحب تھے۔ وہ ربانی اسراد اور الب ای میات ہو قرآن و صدیث کے لفظ لفظ میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، انہیں مسلمانوں پر ظاہر کیا ، اور علم رسول کی طرف سب کی دعوت کی ، لیکن صدیوں کی خرابی بوسلمانوں کے دلوں طاہر کیا ، اور علم رسول کی طرف سب کی دعوت کی ، لیکن صدیوں کی خرابی بوسلمانوں کے دلوں

یں پیٹی ہوئی تھی، معولی تلقین اور وعظ سے تہیں جاتی ، شاہ عبدار حمے صاحب نے ہر چند کو سشت کی لیکن آپ کی کوشش برعت اور شرک کے دریا کی توفناک موتوں اور وہشت انگیز لہروں سے نبرو آزما نہ ہوسکی ، اور پس یا ہو کے کنارہ پر واپس چلی گئی، اس ناکامیابی پر بھی پر بڑی توشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا نبج بو دیا کہ بعدا زاں آپ کی اولاد کی کوشش سے وہ چیلا پھولا اور لہلہا یا اور آخر شاہ اسمعیل صاحب کی بیش بہا کوشش موں سے اس ورضت میں بھیل سگا اور الحرد للارک وہ اب اب اب بھیل وے رہے اور تروتان ہے ۔

مندوستان کی قسست بیں اول دن سے مکھا ہوا تھا کریر مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی علوم کا بھتر منسلے اور نیادی علوم کا بھتر منسلے اور نداندلسے ہمالید کی بظائی پھتر منسلے اور بندادی علوم کی جان بھوٹیوں سے شکراکے رہ جائیں یا تعیسری جانب سے ہندوکش کے خوفناک دروں سے گرگراکے دہیں گم ہوجائیں۔

شاہ عدارجم صاحب جنہوں نے پہلی صرورت مندی مسلانوں میں علم بنوی کی اشاعت کی دائیں واقعی ایک برتراہا می خیال تھا ہو بہلی طرح آپ کے دماغ میں کوندا، شاہ ہدارتم میں نے ایک مدرسر زمیمید کی بنیاد ڈالی ، اور اس میں علم صدیث کی تعلیم دبنی شروع کی ، اس تعلیم نے چند سال میں اپنا قیمتی اثر مسلمانوں پر ڈالا اور اب ہوق ور ہوق آپ سے مدیث میکھنے کے لئے آنے ملک ، گویا اسی تاریخ سے مذہب بدعت اور شرک کے ماکن سمندر میں ایک تحریک می پیدا ہوئے گئی یگر میر خفیف تحریک ایسی نرجے ظیم اشان سمندر میں ایک تحریک می پیدا ہوئے توجی فروج فیز طوفان اس میں پریدا ہوتا۔ شاہ عبدالرحم صاحب توانین نطرت کی باریکیوں اور خبرم کو تھو فیر فروج فیز طوفان اس میں پریدا ہوتا۔ شاہ عبدالرحم صاحب توانین نطرت کی باریکیوں اور خبرم کو توجی نے اور دہ جانے تھے اور دہ جانے تھے کرمعولی تخذ پر جب تک کہ اُسے خواد نہ کیا جائے اور اس پر ملتانی نہیری جائے ، کبھی صفائی اور آسانی سے لکی نہیں جاسک ، اس لئے اُنہوں نے اپنی کوشٹوں کو نہیری وائی کوشٹوں کو نہیری کا باریکیوں اور جب کہ کہ ہراس نہیا اور جمیشہ دل میں پریقین و کھا کریز ناکامیا سے خوش آئندہ ہیں کو بحد پر برین امرہ کو مبرادک کہنا چاہئے ، جس کا انجام صحت ہو، انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ کام تھوڑا کرنا چاہتی ہے مگرصلہ نیا امری میں مار نازہ کر سکتا ہے کہ اس فطرت پر برب ممنتوں کا صلہ بظا ہرناکا می طے تو ہرشخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس

وقت طبیعت کی کیا کیفیت ہوگی اوروہ کب اولوالعرفاندوج کے ساتھ شوق کے میدان میں قدم بر ہائیگی گروہ پاک نفوس جنیں نطرت سے متازیت کا حقد طاہب ، اور ربانی جلال پورا ان کے جملہ ول میں چک پیکا ہے وہ کبھی ظاہراً ہراس سے مایوس نہیں ہوتے ، اور میبشر اپنی قیمتی محنتوں کا صلابی آئندہ نسلوں کے لئے وقف کر دیتتے ہیں۔

شاہ عبدالرحی صاحب جنہوں نے مدرسہ رحیدی بنیاد والی تھی، گوگوز نمنٹ قلعہ کی طرف سے
ان کی مطلق سرپرستی نہیں کی گئی، اور زشاہ کی طرف سے طلبہ کے کچھ وظا لعن مقرر ہوئے، پھر بھی اس
مدرسہ کو خاصی رونق ہوگئی، اور اب بعضے لوگول کی ذبان پریہ مقدس لفاظ آنے ملے کر بخاری میں یہ
صدیث آئی ہے، اور ابود اوّد یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ بات قابل دیادک ہے، ابسے بہت
کم علمارتھے کرجن کے پاس بخاری ہوتی، یہاں تک کرشاہ جدالعزیز صاحب کو تفسیر کہرے و پیھنے
کی جب صرورت ہوتی تھی توشاہی کتب خانہ میں آپ تشریف لے جاتے تھے، یہ و پچھ کرصافظ ہر
موتا ہے کہ علم تعنیر اور مدیث کاکس درجہ کم رواج ہندوستان میں تھا کرا سے جلیل القدر علما ر

ثاہ عبدالرحم صاحب نے بڑے فاصل تھے کرشاہ ولی الشرصاحب بھیا فاصل اجل شخص
یہ کہا کرتا تھا کریں اپنے باپ کے علم کے آگے ایسا ہوں کرجیسے بحرکے آگے قطرہ یہ کھٹا عرائہ الجم
اور جھوٹی تعریف نہیں ہے ، بلکہ جس نے شاہ عبدالرحیم صاحب کی تصافیف اور تواشی کو دیکھا ہے
ہوآپ نے منعول اور معدیث وفقہ کی گابوں پر حیل یائے ہیں وہ ان سے شاہ ولی الشرصاحب ہے
اس قول کی معداقت پوری پوری اندازہ کرسکتا ہے اس برعت و مشرک کے زمانہ ہیں جب لوگوں نے
علم نبوی کو بالکل جھلا دیا تھا، اس فاندان کے علم وفضل کی اُوازیں بمندوستان کی چار دیواری
سے جھکٹوا پڑتا تھا دہ اُلٹ بالخیرشاہ ولی الشرصاحب اور شاہ عبدالعزیز کو بناتے تھے - ملا رشیدی
مدنی اورشاہ عبدالعزیز صاحب سے جوخط کا بت ہوئی ہے ، اس سے ہم اپنے وعویٰ کی مندوں
سکتے ہیں ، ایک خطیس فارشیدی نے یہ مکھا ہے " شاہ صاحب آپ کا کھے ایسا اثر بلاواسلامید ہیں
مواے کرجب کوئی فتوسے دیا جاتا ہے اور علمار اس پر اپنی فہرس کرتے ہیں تو ہرشفس فتویٰ ہیں آپ

کی جرکامتلاشی رہتا ہے، اور وہ فتویٰ جب تک اس پر آپ کی جمر نہ ہو زیادہ وقعت کی نظر سے کیما نہیں جاتا ۔ اگر آپ یہاں تشریف ہے اور میں اور سے ساتا ۔ اگر آپ یہاں تشریف ہے اور سلطان شرک بی آپ کی بہت بڑی عورت کریں "

اس خط سے اُس مقبولیت کی پوری کیفیت معلوم ہوتی ہے ہوشاہ عبدالعزیز صاحب کی . بلاد اسلامیہ میں تھی اس کو ربانی مقبولیت کہتے ہیں اور یا مسلی علم وفضل ہے۔

شاه عبدالعزیز صاحب کا ماندان کچه صرسے زیادہ مقبول انام تھا ادداس فحرم ماندان کا ہر ممبرانی معاشرت کچھ اس طرزی دکھتا تھا کرکٹ طانوں کا وست تنظم دداذ ہونے کا موقع نہ پا تا تھا۔ آخر اسلام کا نصیعبہ جاگا اورشاہ اسمیس صاحب میسیا شیراسلام پیدا ہوًا۔

فطرت نے پہلے ہی سے شاہ صاحب کے لئے قاطع بدعت کی کنیت موذوں کر دکھی تھی،ایسے میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

چھ برس کے تھے الیا تھا کہ کل نیکے آپ کے ساتھ کھیلنے میں نوش دہتے تھے۔ آگھ برس کی تمریس کے میں اس نے قرآن نریف حفظ کرلیا، اور پر حفظ طوطے کی طرح نرتھا بلکہ آپ کو کل قرآن جیدکے مسئے پڑھا کے گئے تھے، گواس زمانہ معصومیت میں ربانی نکات اور الہائی غوامس کو بھنا تو بہت مشکل تھا، بھر بھی اکثر موقوں پر جب اپنے ہمعسروں میں کھیلتے تھے توفر مایا کرتے تھے کرقرآن جمید میں یہ مکھا ہوا ہے اور تم یہ کرتے ہو۔

ظاہری کابی تعلیم جوہر پر کودی جاتی ہے یہ صرور نہیں ہوتا کہ ہر بچہ اس تعلیم سے مسلح قوم بن مائے مگر جسے فطرت اپنی بانگی اور جمعر کا نمونہ بنانا چاہتی ہے ، اس کے صنمیر کو چہلے ہی تبانی قا بلیتوں اور صنمیری جوہروں سے آداستہ کر دیتی ہے ، ایسی صالت میں اگر اسے ظاہری تعلیم نہ جی دی جائے جب بھی کچھ سم رہ واقع نہیں ہوتا ، اور اس کے ضمیری جوہر ایک نرایک ن املی تابانی اور درخشانی دکھا کے رہے ہیں ۔

اس مبیل القدر خاندان میں جس میں شیر اسلام کا ظہور ہوا ایک جمیب بات یہ تھی کہ کوئی بچتہ کسی فیرمولوی کا شاگر و نہ تھا، شاہ ولی الشرصاحب نے ہو کچھ بڑی ، اینے والد بزرگوار شاہ جدائریم سے بڑی ، اور شاہ جدالعز بز صاحب نے ہو کچھ تعلیم پائی وہ اپنے والد شاہ ولی الشرصاحب سے خرض اس واجب الاعتمام خاندان کا ہر مبراپنے ہی باپ یا جیا کا شاگر د ہوتا تھا ، اور تقیقت میں جب یہ بات تھی کہ برخاندان مرچ شد علوم تھا ، بھریباں کا بچتہ کیوں کسی بیرونی عالم سے تعلیم پانے لگا یہ افتخار بھی مندوستان میں اسی خاندان کو ماصل ہے ۔ دیاضی پڑھنے کے بعدج س کوہم آئندہ بالترتیب بیان کریں گے۔

۳.

کے پانچویں مقالر کے اس کے بہت سے مقامات متاج ہیں ، پونکر عام علمار ہیں سے ریامنی کا علم بالکل اٹھ گیا اس لئے وہ ابھی ایسی کمابوں کوچن کا کچھ بھی تعلق ریامنی سے ہوتا ہے بہت مشکل بھستے ہیں -

شاہ اسمیل صاحب آٹھ آٹھ دس وی صفے صاحب پڑھ جایا کرتے تھے، میکن کھی کی تھام
پردکتے نہتے نہ کوئی بات دریا فت کرتے تھے، نہ آپ مطالعہ کتاب کرتے تھے نہ گھریں جا کے
بین یاد کرتے تھے نہ کوئی بات دریا فت کر بہ آپ دوسرے دن بہتی پڑھنے کے لئے کتاب کوئے
تھے تو یہ جول جایا کرتے کہ کل بہتی کہاں تک پڑھا تھا۔ ایک سن دسیدہ شخص عبدالکریم بناری
آپ کا ہم بہتی تھا، وہ شاہ صاحب کے لگا تاریع پوچھے کھے پڑھنے سے بہت جاتا تھا، اور ہہت
سے مقامات بغیر سمجھے دہ جاتے تھے، ایک دن شاہ صاحب ورق گردانی کرنے گے اور انہیں اپنے
کل کے بہتی کا بہتہ نہ لگا، اس پروہ بخاری مہنس کے کہنے دگا بہاں صاحبزارے مکی مار کے
دکھ بیا کرو تاکہ کتاب کھو لئے ہی تہیں معلوم ہو جائے کریں نے کل یہاں تک بہتی پڑھا تھا۔
یہشن کرشاہ اسمیس صاحب ہنسے اور کچھ جواب زدیا۔

بننے طلبہ شاہ ساسب کے ساتھ پڑھتے تھے نوش ایک بھی نرتھا دہریر نفی کر سرطان بھے صدرا کے ہربرمقام پر بحث کرنا اور اسے ببھنا با بناتھا ، اور یہاں سوائے روان جارت پڑھنے کے نرکمیں دکناتھا نرکسی شکل مقام کو دریافت کرنا تھا۔

بحب آپ ایک دوز صدرا کے مشکل مقام کو بڑھ دہے تھے تو بخاری کو بقین تھا کہ یہا ا یہ لوکا منرود تھہرے گا دراس مقا کی صرور دروقدح ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ماہزاد صاحب کی بہاں بھی وی کیفیت ہوئی جو اور مقامات میں ہوئی تھی تو وہ بھلا گیا اوراس نے بل کے یہ سوال کیا " صاحبزادہ تم کچھ بھے بھی یا یونہی گھاس کا شتے پہلے جاتے ہوئے شاہ صاحب نے نہایت ملیما اور انکساری سے جواب دیا، آپ کی بھر میں اگر کوئی بات نہ کا نہو تو آپ دریافت فرماییں ، اس نے فور آیر سوال کیا کہ اسی مقام کو بھی ویہ جب کو باہ دریافت کے آگے بڑھ گئے، شاہ جدالغنی صاحب اور کی طلبہ کی نظریں آپ کی طرف گزر ہی تھیں اور سرتنفس یہ دریکھنا تھا کہ دیجھیں اسمنیل بغیراستاد کے سمجھے اس مشکل مقام کو کیونکر حل کرتا ہے، گویائی دن آپ کی علمی قابلیت کے امتحان کا تھا۔ اس ہونہاد بچرنے اس عمدگی اورصفائی سے اس مقام کو چنکیوں بیں سلجھا دیا اور وہ وہ معنے بتائے کرسب ذنگ رہ گئے ، بچرصارا کے حابیہ پر اعتراص کیا اور کہا کر اس نے ہو کچھ معنے ککھتے ہیں ہفاط ہیں۔ ہیں یہاں اس تقریر کو نقل کر کے زیادہ وقت ناظرین کا نہلوں گا ، ہاں اس قدر مکھنا صرودی جانتا ہوں کریہ وہ عالم نظرت تھے کراگرمیرا قر واماد ہوتا تو زانوے شاگردی طے کرتا۔

جب آپ اس قریب قریب لانیخل مطالب کاصل کرچکے اور اپنے ضمیری ہوہروں کی سب کو بانگی دکھا دی توشاہ عبدالغی صاحب کی نوشی کا بچھ اندازہ نرتھا۔ طلبہ ٹشرمندہ ہو سگئے ، اور بخاری صاحر تجے ایسے ڈلیل ہوئے کہ پھرانہوں نے مید با بخارا کا داستہ لیا ۔

جب منطق کی وہ معمولی کا بیں جواس وقت ورس پس تھیں شاہ صاحب نے ختم کر لیں تو صدیث شاہ عبدالعزیز ما صفح سے آپ نے پڑھنی شروع کی ، علم مدیث ایک بڑا وشوار گزار علم ہے ۔ اس کی اہیست کو وہی شخص جا نتا ہے جسے صدیث کا پچھ علم ہے ۔ بایں ہم شاہ صاحب کو یہ مشکل علم بھی بانی تھا ، مولوی کرامت علی صاحب سے مدر آبادی فرما یا کرتے تھے ۔ بیٹ لانا شہید کا صدیث میں ہم بنی تھا جھے توب معلوم ہے اُنہوں نے کبھی مطابعہ نہیں کیا ، نر پڑھے ہوئے کو کھی چیرا، عام طلبہ توآپ کے ساتھی تھے مولانا شہید کو بے پروا کہتے تھے ، اور اُنہیں ہوتے کو کبھی چیرا، عام طلبہ توآپ کے ساتھی تھے مولانا شہید کو بے پروا کہتے تھے ، اور اُنہیں ہی پڑھے ۔ روز مرق اس قسم کی بائیں سن س یعین تھا کہ پڑھے کے سوا دہ بھی کتاب کو کھول کے بھی نہیں و پچھتے ۔ روز مرق اس قسم کی بائیں سن س کے شاہ عبدالعزیز صاحب نے طلبہ کے بھی صاحب نے عوش کیا آپ فیجہ سے پڑھا و تت صرف کرتے ہولیکن مطابعہ کتب نہیں کرتے ، شاہ صاحب نے عوش کیا آپ فیجہ سے پڑھا ہوا کہ و دریا فت فرمائیں ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے طلبہ کے سامنے مولانا شبید ہے سے دریا فت ہوا کہ و دریا فت فرمائیں ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے طلبہ کے سامنے مولانا شبید ہوگیا۔

ذہانت اور مانظہ یہ فطرت کی خاص مجشٹ میں ہیں جو بعض بعض نفوس کو عطا ہوتی ہیں، مولانا شہید کا خمیر کچھ ایسا قابل بناتھا کہ اس پرتجلیات رہانی کا پر تو بخوبی پڑسکیا تھا اور مہیشہ وہ قرت جو رہانی نکات کے سجھنے میں مرطول رکھتی ہے، وقیاً فرقیاً اس کا جوش اس روش جنمیر یں پریدا ہوتا رہتا تھا۔ ایسی صورت ہیں نہ کسی کی تعلیم کی اتنی صنودیت تھی نہ مطالعہ و پیکھنے اور مخرجی کرنے کی صابحت تھی ۔ جولوگ ضمیری ہو ہروں سے کسی قدر بھی وا تغیبت در کھتے ہیں وہ میرسے قول کی تعدد بی خود بخود کمریں گئے اور ہو قلب کے اُتار ہوٹ ہاؤ اور اس کی لیا تتوں صفتوں سے محض نابلد ہیں نہ اُن سے میرا کلام ہے نہوہ اس باریکی کو سمجے سکتے ہیں ۔

اگریم بینم بھیرت کھولیں تو ہمیں معلوم ہو کر روز مرہ ہماری آنکھوں کے آگے ایک ہی جماعت بیں ایک ہی جماعت بیں ایک ہی جماعت بیں ایک ہی جماعت بیں ایک ہی تعلیم پانے والوں بیں سے کوئی تو علامۃ دہرین جاتا ہے ، اور پیسیوں قیمی تصافیف کرڈالٹا ہے ، اور اکثر طلبہ یوں ہی بیجی سے ٹیٹے ٹوٹیاں مارتے رہ جانے ہیں زانہیں کھے ماصل ہوتا ہے ذکی تم کی قابلیت آتی ہے ، جی کہ بات کہنے کا سلبقہ بھی نہیں آتا۔

یرمیم ہے کہ ممنت عب پیزہ اور کیسا ہی خی شف ہو منت سے کھو نر کھے ماصل ہو ہماتا ہے مگر پھر بھی فطرتی صمیری جو ہرول کی وہ تا بانی ہو لاکھوں میں کسی قلب پر ٹیکتی ہے ، نر ممنت سے ماصل ہوتی ہے نہ عرقر بزی کھے کام دیتی ہے ، وہ توضیر اور وماغ پہلے ہی سے ان جو ہروں سے اراستہ ہوتا ہے جو فطرت کی میں تنبشش مجھنا جا ہیئے۔

زماندیں ہرطک اور ہر جمری بڑے بڑے مسلے ملک وقوم گزرگے کا نہوں نے ابحد ٹوانوں کی طرح اپنامبی جہانہ ہوں کے ابحد ٹوانوں کی طرح اپنامبی جہانہ کا فاقی میں کہ بھی ہوں کی مدی تک کمی دنین شخص کو تعلیم ویتے ہطے جاؤ، اور بعدازاں اس کی فاقینت کا اندازہ کروہان کی مدی تک کمی دنین شخص کو تعلیم ویتے ہطے جاؤ، اور بعدازاں اس کی فاقینت کا اندازہ کروہان کی اوازیں اثر، لوج ، وروٹور بخور پیدا ہوجاتا ہے اور ان کی نگاہ میں وہ قدرت ہوتی ہے کہ جس کی طرف نگاہ میں ماس جہا ہوگا اور اپنا دام بنایا، بھی کیفیت شاہ اسملیل صاحب کی تھی، آپ کے ممیری بوم بھی ہوروں سے آپ کو ایک ایس ضمیری بوم بھی ہوروں سے آپ کو ایک ایس خاص بخش عطا ہوئی تھی، جس کی ایک زماد تک خود مولانا شہید کو خبرنہ تھی ، چر دومرے اس جوم کی کون کوشن نمت کر سکتے ۔

یوں تواس واجب الاحترام بملیل القدر خاندان کا مرمبریکائے دوزگار اور فریدالعصر تعا یکن مولانا شہید کی تعلیم کا ڈمعنگ سب سے نرالا اور جدا تھا۔ گو ۱۹ برسس کی عمری آپ فارخ التقییل ہوگئے تھے ، پھر بھی برتعب سے دیکھا جاتا ہے کر اتنی سی عمریں فارغ التصیبل ہونا اور پھر ہر کتاب کو از بریاد رکھنا اور ان سے صدف کات اور باریکیاں پیدا کرنا یہ خاص صفت خرا

كى طرف سے مولانا شہيد ہى كوعلا موتى تھى -

فطرت کو چ نکر آپ سے ایک عظیم الشان کام لینا تھا، اس منے متنی صفیں کر ایسے پاک نفس کے لئے لازم ہوتی ہیں وہ سب آپ ہیں موجود تھیں۔

تمام دینیات کی کتابوں کو اس چھوٹی سی عمرین پانی کرکے پی جانا گو بادی النظر یس مولانا شہید کی فرہانت اور حافظ پر دوال ہے ، لیکن فمیض اور عیق نظریں خوب سے سکتی ہیں کہ است ایک پاک نفس کا پیدا ہونا خداوند تعالی کا بہت بڑا بھید تھا ۔ جس کی کنہر کوکسی قب روبی پاک نفوس پہنچ سکتے ہیں ، چنہیں کلام ربانی سے دلچپی ہے ، اور جنہوں نے دمی تعلیم والی فرد یعد سے بائی ہے ، مورجنہوں نے دمی تعلیم والی فرد یعد سے بائی ہے ، مورجنہوں نے دمی تعلیم والی فرد یعد سے بائی ہے ، مورجنہوں نے دمی تعلیم والی فرد یعد سے بائی ہے ، مورجنہوں نے دمی تعلیم والی فرد یعد سے سے

جس نےاس اُن نم کھایا ہے اُسے معلی ہے۔ تین ابروکی صفد بھی کی سے پوچھا چاہیے مولانا شہید جب فارخ التقبیل ہوتے تولوگ آپ کے پاس تعلیم پانے کے لئے کئے لئے اور اسی چھوٹی س عمریس سب نے آپ کو اپنا مقتدسے تسلیم کریا ۔

رتها نرکوئی ایسی ترتیب تعی بس کے موافق بجول کو تعلیم دی جاتی -

رعی نہوں ، پی ریب مل میں سے دس پہلی کا دیا ہے۔ مگرمولانا شہید کے خاندان ہیں پہلے بچہ کو دیاصی پڑھایا کرتے تھے ناکہ اس کی طبیعت ہیں سلامت دوی اَ جائے ، گویہ طریقہ شہر ہیں اورکسی خاندان ہیں جاری نرتھا ، لیکن شاہ عبدالعزیز ساسب کے خاندان ہیں ابھی تک اس کی مفہولمی سے پابندی کی جاتی تھی -

اس لحاظ سے صرور ہوا کہ پہلے مولانا شہید بھی دیامتی پڑھیں، پنانچرا نہیں اول اقلیک کے امول موضوعہ وعلم متعازفہ پڑھائے گئے۔ اس وقت مولانا شہید کی عمر شکل سے چھر باسالا چھ برس کی ہوگی، مولانا شہید کی معصوم فطرت نے بہت جلد اقلیدس کے بہلائی اصول نقش ول کرلئے اور انہیں کچھ ایسی ولیسی ہوئی کہ وہ کھیل کودیں بھی اصول اقلیدس کو کھیانے گئے۔ مولانا شہید کی معصوم جلیعت کا اس لا جواب دلیسی سے پوراامتحان ہوگیا اور شاہ جدالعزیز ما آپ کے چہانے یہ بھی لیا کہ اسلیل کی جلیعت میں معتدل سلامت دوی ہے، اور اس کی ذات سے برستبعد نہیں معلوم ہوتا کہ وہ صرور جوانی میں ہر علم کے ماصل کرنے میں زیادہ سرگرم ہوگا، اور اس کی لیا قت وقا بلیت فخر خاندان خیال کی جائے گا۔

برخین معلوم ہوا ہے کر مولانا شبیدنے ایک جیدنر کے عرصہ ہیں اقلیدس کے چار مقالے ازبر کرلئے ، طوطے کی طرح سے نہیں، بلکہ ان سے نئی نئی شکلیں بھی مل کرنے گئے ۔ ایک فرشاہ عبدالغز جیسا اُستاد اور دوسرے مولانا شہید جیسا زہین ، طبّاع ، عالی دماغ بچر پھر بھلا وہ سحرنما ترتی کیوں نر کرے گا ، اور لاکھ دولاکھ طلبہ ہیں اپنے کو اضل کرکے کیوں نرد کھاتے گا۔

پانچواں مقالہ شروع کرانے سے پہلے صرورتھا کہ شاہ بدالعزیز ماحرب ساب بڑیا بی تاکہ پانچواں جھٹا مقالہ بس سے ادبعہ تناسبہ بنا ہے بخوبی سجے پیں اُسکے دس سے بورے قواعد مولانا شہیدنے پندرہ دن میں ضبط کر لئے ، لیکن عملی ضبط کے لئے ابھی دوڈھائی چیسنے کی ادرمزوت تھی جو بیارے شہید نے نہایت سرگری سے اپنی معولی منت سے مامسل کیا ، اسی طرح جبرتقابیط مشکد نہما مدت وغیرہ وغیرہ ریونس دیامنی کی جتنی شاخیس تعین سب واجب الائترام شبید نے سط کرلیں اوراب دیامنی میں لا جواب ہوگیا۔

ریاضی کے بڑے بڑے مسائل واجب التعظیم شہید بیٹکیوں میں سلحا وتیاتھا، اور الکھول وپر

کی رقموں کا بوڑصرف دو چارمنٹ کے تامل سے فوراً بتا ویتا تھا۔

علاوہ اور بدعت وشرک کی آفت ناک صورت کے ایک خصنہ علم مسلمانوں میں ورجی ساری مربورہ ہے ایک خصنہ علم مسلمانوں میں ورجی ساری مورود ہے تھا اور وہ یہ تھا کہ سوائے تفسیر ومدیث وفقر کے دوسراعلم پڑھنا حرام ہے پڑھنے والاشخص مردود ہے مثلاً تفسیر مدارک والے کا یہ تول ہے ہے

علم دین فتر است تغیر مدیث مرکه خواندبیش ازی گردد خبیت جہلا میں اس خیال کا بڑا اثر تھا اور انہوں نے صدیا روایتیں اس قسم کی بنالی تھیں کہ دنیاوی علوم مثلاً توانیخ وجغرافیه، ریامنی ، طبیعات الارض ، میئت ، کیمیا وفیره وغیره کفریسے ، چنا پخریبی خیال اب مک علماسکے گروہ کا پلا آتا ہے، کل روایتوں میں مشہور روایت حضرت ا نظام الدین مساحظ اولیارکی بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ مدد با برس سے پہلے اسلام کا ذیگ بهنددستان میں کیا تھا جو اپنا آبائی بُت پرسی کا اٹر ہے کے آئے تھے، اور اُنہوں نے اسلامی عقلی اور نقلی علوم میں مطلق ترتی نری تھی بلکہ اپنی پننغ زنی کی محصن میں وہ رہا سہا جو بكھ دين كے علوم اپنے ساتھ لائے تھے كھوبيٹے - شاہ نظام الدين صاحب اوليا دميساكه ان کے جیدمقلدول میں مشہور ہے) ایک دن اپنے ایک مربد کے مکان پر تشریعت لے گئے، اس نے اپنے رومانی باپ کی اس تعظیم اور تکریم سے خاطر کی جتنی کہ ایک مدسے زیادہ خوش احتقاد مرید كومزادار بونى چاسية، كهانا كهانے كے بعداديار ماحب نے اسف مريدى تمام چيزيں ديكمنى مشروع کیں، اور بھی کئی مرید آپ کے ہمراہ تھے، بڑی دیر کے بعد کتب خانہ دیکھنے کی باری آئی، كابيں ديكھتے ديكھتے كہيں ايك كاب بى كسنہرى جلدبندهى بوئى تعى اوليار صاحب كے القديس أكمّى ، بوُل ، م اس كتاب كا نام ورق ألك كے پروصا توآب لال موسكة ، طيش ورفيظ کے تشعلے اُنھوں سے بھڑ کئے گئے، غفتہ سے اِتھ بیروں میں رعشہ بڑگیا، اور مُنہ میں کف بھر آئے۔ یہ فیرمعولی حالت دیکھ کے مربدول کے موش اڑگتے، اور مرمرید اپنے دل بی سخت شرمند اور مخوف مواكركهين مجمد سع توكوئي خطا مرزد نهيل موكمي بويرصاحب ابيع ناداعن ورأزر وخاطر بمو گئے ، یه فانی اور قاتل خوف بیند میکند مریدوں میں وُورہ کرتا رہا ، بعد ازاں اولیار ما حبہ

ا پنے میزبان مرید کی طرف طوفانی اورغفنب خیز ابجریں بربوسے "مجھے سخت رنج اورغفتر آبا کہ

تو اپنے کتب فانہ ہی تغییر کٹا گئے دکھتا ہے۔ یہ کہ کے اولیا رصاحب فاموش ہورہے اور کہا کہ ابھی اس کتاب کومنا مَع کردو حکم کی دیرتھی وہ کتاب مع اور معقولی کتابوں کے منابع کر دی گئی اور پھر مریدوں نے توبہ کرلی کہ آئندہ کبھی اس نوعیت کی کتابوں کی طرف توجر مبدول نم کریں گئے نہ کبھی انہیں ہاتھ لگائیں گے۔

شاہ عبدالعزیزصا بسب کے فائدان میں علوم نقلیہ کے ماتھ علوم عقلیہ کا بھی دواج تھا،
اور طانوں کو بھی کچھ سا وات ہوگئ تھی، وہ بھی اتنی غرنش نرکمتے تھے گوانہیں ایسے علوم کی
داس لئے کر اُنہیں ندا تے تھے) تعلیم بُری نگی تھی اور حتی الوسع وہ اپنے وعظوں میں لوگوں کو
دوکتے تھے کر سوائے تفیہ وصریف وفقہ مسلمان کو دوسری چیز میڑھنا حرام ہے۔

ان بیبودہ خیالات پرجس بین شہر دہلی کا ایک بہت بڑا جعتہ پھنا ہوا تھا، پیادا شہید چھوٹی سی عربی لائق ریافنی دان بن گیا۔ اس کے بعد اُس نے منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھیں ،
تواریخ اور جغرافیہ کا بھی اس والا ثان خاندان میں رواج تھا، کیونکہ شاہ ولی الشرماحب نے
ایک قصیدہ میں سوڈان کا حال بیان کیا ہے ، اور اس ملک کی مشرح کیفیت ادا کردی ہے۔
اس سے یہ پایا جاتا ہے کرشاہ ولی الشرماحب اعلی درجہ کے جغرافیہ وان تھے، اور بیبین تھیں
ہوا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب علم جغرافیہ اور تاریخ سے کا مل ماہر تھے ،جس کی شہادت اُن
کی تصانیف دے دی بین آ

مولانا شہید کی پرشوق نظریں علم دین پر زیادہ پر رہ تھیں، اور آپ کو دنیوی علوم سے
اتنی دلیسی نہ تھی، گو آپ ان کی تحصیل اش دعروری اور انسان کے لئے لابد نیال فراتے تھے۔
لئے تغیر کثاب بادائڈ زفرشری ک تصنیعت سے ہے ہوا یک معتزی تھا۔ اس کی لا ہواب نوی تفکی مطلب چاکہ
کٹ مانے نہیں مجھ سکتے، اس لئے اس کو تو اہ برنام کرتے ہیں۔ انسوس ہے کہ اتنے بڑے معنف کی
قدر مطلق نہیں کی جاتی اور اس کو معتزی مجھ کے علی گی افتیار کی ہے۔ معتزی ہونا منانی علم ولیا تت نہیں ہوئی ارات زفتری ایک خاصل اجل عالم تھا ایسا عالم کریس پر اسلام مجیشہ فو کرے گا۔

اس زماندیں مختلف تم کے بعظرافیے مسلمان معنفوں کے درس یں وافل تھے ، اور وہی بخرافیہ کے بور ہیں وافل تھے ، اور وہی بخرافیہ کے بور بن بر ماندی کے درس یں جاری ہے مسلمان معنفوں کے درس یں کھلائی جاگاہ کے نام کے بور بن کے درس یں جاری ہے حسب ذیل ہیں۔ (۱) بخرافیائے مسودی کہ اس کتاب کا ترجہ کیا اس کتاب یا طلائی برگاہ میں بورپ، ایشیا، افریقہ اور ہندوستان کا جغرافیائی مال بڑے شرح وبسط سے مکمیا گیا ہے گوبسن ہائیں کمی تعلقہ موجودہ ذماندیں افتلات دکھی ہیں، لیکن پہلے اہل کورپ کو جس نے دنیا کا جغرافیہ مکمیا یا وہ طلائی کیا گاہ کتاب ہے۔ مسودی مکھتا ہے میں بھتو سے کا روان کی مرکب بید یا کنٹن دیمین میں پہنچا اور خراسان، بہت اور استان ہیں ہوتا ہوا بجرعرب میں چلا آیا۔

دومری کآب المالک پڑھائی باتی تھی، اس الاہواب کآب کامصنف این قرطبہ تھا۔ مراق عربی میل مفاضل پیخوافیہ دار کا انتقال ہوگیا۔ ان سے مطاوع مرکوں اور شہول کی دوری کے ختلف اسابی شہول کے محاصل اور خواج تک تحریر

تیسری جغرافیدی کتاب قانون المسودی تھی مس کا فاصل صنعت شہور سنسکرت وان البیرونی ہوا ہے جس نے شہزادہ مسود کے نام جوخاندان غزنی کا تیسرا حکمران تھا یہ کتاب تصنیعت کی تی -

پوتی کآب جاثبات فطرت وفنون اسی فاصل معنف البیرونی کی تسنیف سے دریس واحل تھی جس سے میتاموں اور تا بردں کو بہت روہ پنی تھی اور ونیا کا مال اکیئر کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

پانچریں کتاب نہمنت اوبعداردیں بی تھی، جے بارھویں صدی میسوی کے آفازیں الشریعت سیل نے بڑی جا نشٹانی اور لاکھوں دو پر عرف کرنے کے بعد تعسیعت کی تھی اور پھراس کتاب کو داہور شاہ سیل کے تام پر کرنہ یا تعاجس کا فوراً لاطینی زبان میں ترجرکیاگی اور میسائیوں نے مسلافوں کی تحقیق اور تعمی سے فائرہ اٹھایا۔

مجی کاب شریدن اور میں مشہور و معروت مجزانیہ دان کی تھی ہٹلا یہ اس کاب کی اشاعت تمام اور پ میں ہوگئ تھی اور ہرزبان میں اس پیش فیمت کاب کا ترجر کیا گیا۔ اور یسی نے زین کو صحف اور جلبقوں ہی تھیم کیا ہے، اور نہا بہت ہی تیمی اطلاعیں میں وی ہیں ، اگر رہی مسنفوں کا بیر خیال یا اس کے علا ہے کرا ور لیسی نے میٹولی کی چودی ہتے ہے کہ ہے۔ دیا میر ہے بات کے ماتھ ہم آ ہٹی کرنا کچھ منانی علم وقیق نہیں ہوسکتا اور جہاں موقع ہواہے وہاں اس نے منافقت بھی کہ ہے اور ہی ہر فاصل کی شان ہمنی چا ہیے کہ بچ کی تا تیدا ورجوٹ سے مخالفت کرے۔ ماتویں کتاب مدیدے زیادہ نامور ابوالفدار جوانے دان کی بھی ودس میں شامل تھی ہیں ہیں دیتے ہو ہے۔ مولانا شہیدنے پڑھے تھے ، ہمیں تمقیق ہوا ہے کہ مولانا شہیدؓ کی توجہ مندوستان کے علم بخوافیہ کی طرف بہت مبذول دہی، اور آپ اپنی طالب علی کی مالت میں ہندوستان خصوصًا بنجاب کے جنزافیہ کو زیادہ دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے آئندہ ارادہ کے لئے گویا ہی جنزافیہ زیادہ مفیدتھا۔

بعزافیداور تاریخ بومسلمانوں کے ایجاد کروہ نہ سہی ایجاد کردہ علام کے برابر ہیں اور جن کی اشرفیت اور نفیدست تمام علوم سے زیادہ تسلیم کا گئی ہے اور علماتے کباد کا جمیشہ ہی شعار رہا ہے کہ وہ جغرافیداور تاریخ بیں زبر دست قابلیت پیدا کریں گرافسوس یہ کے کرمندوستان سداسے ان علوم کی طرف سے برفعیب رہا ہے ، چنا نجر جب سرتھامس دہ جہا نگیر کے دربار میں آیاتو (بقول بلر) اس نے دنیا کا ایک جغرافیا تی نفشہ پیش کیا ، وربار میں اس نفشہ کی فراجی وقعت نہیں ہوئی اور اس سے کہد دیا گیا کہ مہندوستان میں یہ باتیں ضنول گئی جاتی جب اس سے ہم یراندازہ کرسکتے ہیں کربر فرت ان مسلمان جمیشہ سے ان قیمتی علوم سے برفعیب رہے ہیں گریہ بات تعجب سے دیجی جاتی ہے کہ بڑرتا ہی مسلمان جمیشہ سے ان قیمتی علوم سے برفعیب رہے ہیں گریہ بات تعجب سے دیجی جاتی ہے کہ بڑرتا ہیں در شاید اور کہیں بھی جو بان موجد العزیز صاحب کے خاندان میں ان علوم کی قیمتی گذا ہیں ڈرق تدر لیں میں داخی تھیں اور اس والاشان خاندان کا بچر برجی ان مذکورۃ بالاعلوم کا مربر سے بھینا چاہیئے۔

موانا شہید بہیں ول ون سے تعلیم دی گئی تی ،سبسے زیادہ تواریخ سے دلچی رکھتے تھے اور چونکد بغیر جغرافیہ جانے تاریخ نصول ہے،اس کے بیارے شہید نے علم جغرافیہ کے مامس کرنے میں جی سی بلن کی 1 دریہ توثی سے دیکھا ہے کہ ہمادا واجب الاحترام شہید جغرافیہ میں کسی طرح تا مرنز تھا۔

اس کے بعد یا استحصیل سے پہلے میساکہ ہم کھھآئے ہیں مولاناصاص نے منطق کی کت ہیں پڑھیں برکیونکہ اصول فقر کے لئے منطق پڑھنا صزوری ہے۔

بظا ہر پرتسلیم اس آس دوادہ کو ہی پیارے شہید کے دماغ میں مش بہل کے کوندر ما تھا کھے ہمالا (بقیرہ کے اس بخد جغرافیہ کی کابی تھیں ہوشاہ جدالعز بزماس کے خاندان بی جمواً پڑھائی باتی تھیں، گومام طلبان کابول سے نفرت کرتے تھے اوران تم ہی طوم کونعنول جانے تھے رول توسلانوں کی اور صد یا گا بیں مرت علم جغرافیہ میں تالیعت سے موجود بیں مگر بیال موت ان ہی کابول کا تذکرہ کیا گیا جومولانا شہید کو پڑھا ان گئی تھیں۔ اوران کا بوں میں سے بعض بعض کاب تعدد کے کتب خانہ سے بوقت مزودت مشکل جاتی تھی۔ طلنے چونکران دوش علیم کے محصہ سے وشن دہے ہیں اس سے انہوں نے غریب مسلانوں بی سے ان مزودی اور شریعت علوم کو ایسا مثایا کر اب بڑے سے بڑا کھی دینے والی نقی، پیربی برصرورتعاکر آئندہ اہم معاملات کو سلیمانا اور نتے سنے الجھیڑول بیں سے موشکا فیاں کرنا قسمت ہو چک تعلیم پاکے ان برعبور ماسل کرنے در معتول کی تعلیم پاکے ان برعبور ماسل کرتے ۔ ماسل کرتے ۔

القعة مولانا شبيدنے اس زمان بے ترتيب بين اس عمدگى اور قاعده سے تعليم پائى ، اوراسے پانی کرایا ہو آئندہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے کام آیا اورجس مبارک تعلیم نے اب تک اپ شري اور عدس اثر لا كھوں بندگان مذا پر وال ركھا ہے۔ ير ديكھ كر تعقب موكا كرمولانا شهيدائے كھى کی علم کے سیکھنے میں اور لهلبار کی طرح سے ممنت نہ کا۔ بلکہ جو کچھ اُستاد کے آگے پڑیا اُسے بھر اُلٹ کے گھریں نہیں دیکھا۔ اس ذہین اور جونچال تیز طبیعت پر بے اختیار تعربیت کرنے کوجی چاہتا ہے، ا ملے طبّاع طلبہ كئى صدى كے بعد بيدا ہوتے ہيں،جن كومعمولى تعليم اسمان فعنل بريہنيا دينى سے ، ارتسطو میسا فاصل مکیم جب روسے بیٹھا تھا توایک لوسے کا گولہ ہاتھ بیں رکھ لیتا تھا اور لینگ کے ینچے جست کا طاش رکھ لیتا تھا کر جہاں نیندائی اور وہ گولا ہاتھ سے چھوٹ کے طاش میں گر پڑتا ، اُس کی اوازسے فوراً ارسطوبیدار موماتا تھا اور پھراپنا مبتی یاد کرنے مگنا تھا۔ بعض شب اسے پوری منت كرتے ہوئے گزر ماتى تى ، اور مهينوں ہوش نربتا تھاكر دات اور ون كہال گزرتى ہے ، اس کے مقابدیں مولانا شہید کی ہے پروائی یا دکرنے کی الیی حیرت انگیز ہے کہ جس نے قوانین فطر کا مظالعہ نہیں کیاہے وہ یکا یک ان ہاتوں کو باور نہیں کرسکتا۔ گر بو کھوپریوں کے علم اور بناوسٹ سے آگا ہی اکسناسے وہ نوب ما تا ہے کہ روزازل ہی میں خاص خاص مناص خاص خاص ناص یں وولیت کی گئی ہیں - کروڑوں مرکے اور روزمرہ مرے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر قوم میں جومتاز وك موكمة، أن كا ثانى كن صدى مين مي مشكل سے ديھنے مين آيا، مثلًا اسلام مين جارامام اور طب بڑے مغرتر گزرگئے ، گرفطرت نے ان کے گزرنے کے بعد کسی کویے شان علی نہیں بخنی، نرحفرت امام اعظم الومنيف رحمة الترويكي ساكوتى بيدا مواء نرامام شافى اور امام مالك اورمنبل كاثاني ويجعفي اَیا، زحنرت امام بخاری مجامع اورا مادیث نبویهمیسا ما می دین متین مچرزمانه کو دومرا پیداگرنانسیب موااگریای تسلیم کرلیا جائے کونمیں بے قافون فطرت کے خلاف سے کہ ایک کے مرنے کے بعددومرا ويسا پريدارى مو تولا محاله يرسليم كرنا برسے كاكه ان كىسى مقبوليت نصيب نه جوتى ير كجعضرورنسي

کرقوم اسلام پی پس بر بات ہو، نہیں ، بلکہ پورپ پی جودن بدن ترتی کرتا جاتا ہے ہی کیفیت ہے پیط سشیک پری کو تو ڈوالما کی نظم کا بجائے خود ایک موجد ہے ، جوں بوں صدیاں گزرتی گیں اس کی ڈریٹک نظم کومقبولیت ہوتی گئی ، اور اُ تر ایسے زمانہ ہیں جب ترتی کا تنت ہے رتبلیم کرایا گیا ہے کراس قیم کی نظم کوئی نہیں مکھ مسکتا - نہ ملٹن کسی لائس آفٹ پریڈا مُنزکسی کو اب تک انھی معیب ہوئی ، اہل مہود میں آج تک کالی واس جیسا شاعر اور بیائس جیسا جا مع ویدکوئی پیدا مواز آئندہ پیدا ہونے کی امید ہے ۔

گوبرصدی میں برقوم میں بڑے بڑے طباع اور فہین پیدا ہوئے ہیں گرمقبولیت ایک دوسری چیزے جے مولی بنائے وی مقبول انام بنتا ہے - مالانکہ برہم مانتے ہیں - بھوئی گر رود زین بح نیکو ترشود پیدا پوگیرد قطرة راہ عدم گوبرشود پیدا یسے جو گیرد قطرة راہ عدم گوبرشود پیدا یسے ہے ہے ہے مدا تع نے بی قرآن مجید ہی فرایا ہے" ہم نے بعض کو بعض پرفسیلت ہی ہے یہ برخوا ہی ودیست تھی ہومولانا شہید کو حطا ہوئی تھی، اود اس ششش کے لائی بھی وہی برتروات مولانا شہید کو حطا ہوئی تھی، اود اس ششش کے لائی بھی وہی برتروات مولانا شہید کو حطا ہوئی تھی، اور اس ششش کے لائی بھی وہی برتروات مولانا شہید کو حطا ہوئی تھی، اور اس ششش کے لائی بھی وہی برتروات مولانا شہید کو حطا ہوئی تھی، اور اس ششش کے لائی بھی وہی برتروات مولانا شہید کو حطا ہوئی تھی۔

جہاں تک بمیں تعیق ہوا ہم نے موان انہید کی تعلیم کی نسبت کا دیا۔ اس کے بعدی مرت

یر مکھ کے اس بات کوئم کرتا ہول کر ہو کہ موان انہید نے ماصل کیا وہ چودہ یا پندرہ برس کی عمر

یک اور بعد ازاں آپ فارغ انتھیل ہوگئے ، کھ موان انہید ہی پر بچودہ پندرہ برس کی عمریان انتھیل

ہونا موقوت نرتھا ، بلکر شاہ ولی الشرصاحب اور آپ کے والد المجد بی پندرہ بی برس کی عمریس

تھیل علم مختلیا ورنقلیہ سے فارغ ہوگئے تھے ۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عمراسی مارٹ وارش می اس کے مارٹ ہو ہو ہودہ بی برس کی عمریس پڑھ بڑ ہا

خرض اس واجب الاحترام خاندان کے کل ممبر پندرہ پودہ بچدہ بی برس کی عمریس پڑھ بڑ ہا

کے فارغ ہو ہوگئے تھے ۔ اس فاندان پر کیا مقرد ہے ، جننے اسل م کے ادکان گزرگئے ، انہوں نے

آئی ہی عمریس تعمیل سے فراغت پائی تھی ۔

صرف ان ہی الفاظ پرخم باب کرتا ہوں کرمبرطم کی مبتنی کتابیں درس بیں شاہ بعد العزیز میں ب کے ہاں مقررتھیں مع سب مولانا شہرکہ کو از بر ہوگئ تعییں ، اور یہ آپ کی فرصت اور توشی پر مو تو مت تھا کر آپ اور غیر معمولی کتابیں مطالعہ کہتے ہیں -

#### دُوسراباب دوسراباب

# مولاناته يتركى وزشن

ہندی اسلامی سلطنت کی طکی اور مذہبی قوت کے منعف نے پاہیانہ فنون کو بھی مسلمافل ہیں کرور کردیاتھا ، موذم تو کی خونخوارجنگول سے امن مل گئی تھی ، اور اب اسلامی تلوار معبوطی سے میا<sup>ن</sup> میں دسے دی گئی تھی ، اور پھریہ عہدو پیان تلوار اور میان میں ہوگیا تھا کہ باہم کمی معادمت نہ ہوگی ۔

اکبرشاہ ثانی کے زمانہ ہیں جب ہمارے قاطع بدعت کا ظبور ہوا ، سلمانوں کے اولوالوم ادادے مع اِن کے اسلامی جوش وخردش کے خبر باد ہوگئے تھے ، اوران ہیں مرت عیش پرستی اور سسستی رہ گئی تھی ، گھوڑے پر جڑمعنا ، نیزہ بازی کرنا اور تلوارسے نیبو کا کاٹنا ، مینیں آگھیڑنا ، گولی پلانا ، شیرول کے شکار کھیلنا ، غرض اس قسم کے پہائیا نہ کھیل ہو سابق کے سلمانوں کا روزم تو یا نرلور تھے ، کبھی کے دفو چکڑ ہوگئے تھے ، اور ان کی جگہ تکیول ہیں بمنگ گھوٹنے کے ڈنڈوں سے شب وروز مردکارتھا ، ہایں ہم چربی مغلیہ سلطنت کا اثر کچھ نہ کچھ سلمانوں کی طبائع میں باتی تھی ، اور اُن کے بوش کی ٹھنڈی راکھ ہیں کبھی نہلی چنگاری اپنی جبک دے جاتی تھی ۔

دہی میں ہر محلہ میں ایک نرایک اکھاڑا موجودتھا، جہاں علاوہ معولی اورت کے پٹے بازی بورے وفیرہ کی بی ہر محلہ میں ایک نرایک اکھاڑا موجودتھا، جہاں علاوہ معولی اور نشوں سے نفرت کرتے وفیرہ کی بھی مشق ہوتی تھی۔ اور ان کی طبائع ان ورزشوں سے جو انسانی زندگی کے لئے درحققت قیمتی ہیں ہٹی جساتی تھیں ، اور یہ تمام پ اہریان فنون زیاوہ ترزیج توم میں محدود ہوتے جاتے تھے۔ اس کی وجرا مرار اور شہر الدور کی ادام طبی تھی، ورند اور کوئی سبب ہے میں نہیں آتا، مولانا شہر برجب اپنی کا بی تحسیس سے فارخ ہوئے ، اور اب آپ کی بلک لاکھٹ کے میدان میں جیلے قدم رکھنے کا موقع ہوا تو اپنے

امیی نڈرطبیعت ہے دھوک ولیری اور بے خوف شجاعت نے فطرتی طور پرمولانا شہید کو ابھارا کہ وہ مولومیت کے امن لینداور سیدھے سا دھے وائرہ سے اپنے آپ کو نکالیں اور دنیا کے برا سے برا ہوں اور لڑاکوں میں شریک موں -

مولانا کسی امیراور شهزاده کی صعبت زیاده لیب ند زکرتے تھے گواپنے خیال میں امرار اور شهزاد سے ابنی زندگی پرشان اور فوق البحرک سیمنے تھے، لیکن مولانا الیسی مالت کو سخت تھا۔ کی نظر سے دیکھتے تھے ۔ انہوں نے محدت جروضی الٹرعنہ کی موانے عمری پڑھی تھی، اور حصزت عمر رضی الٹر حنہ کایہ قول یا وتھا کہ میں بسری اور قیقر کی سلطنت ایک اونی مسلمان کے خون کی بوندسے کم قیمت مجھتا ہوں، اپنے لائاتی اور فاتحان ممالک پیشواؤں کے مالات نے مولانا شہید کو اُن کے ادادوں میں اور بھی زیادہ مصبوط اور دشوار گزار راہ میں جس کو وہ طے کرنا ہا ہتے تھے زیادہ استوار بنا دیا۔

پہلے مولانا نتہی نے گھوڑے کی سواری میال ویم پیش چاہک سوارسے میکی - اور گھوڑے کی سواری میں اتنی مشق بڑھائی کہ چاہے جیسا چلیا اور ممتر زور گھوڑا ہو پھر بھی بے زین ورکاب اس پرسوار اے دیم بنن ایک من ربیدہ شخص تھا، اور ڈیک نے سائٹ ٹیٹ یں دہا نق کی ہے تواس کا باب اہی بخش الاق موف کے کارڈ بین تھا۔ ویم بنٹ پہلے بدخی تھا اور گور پرست تھا، یکن بعدازاں مواہ نا شہید کے طفیل سے سے احمدی ہو کر موان ما حب مومون کے ساتھ بنا ورکے گردونواح بیں ایک خونوار میدان سکھوں سے اور کر شہید جوا، اس کی ترسوا کے بیٹے بن تھی، یکن نوجوانوں کی می ادوالوم طبیعت رکھتا تھا۔

موکردوڑا سکتے تھے، گوآپ وبطے پتلے متوسط قدتھے، لیکن بلندسے بلند گھوٹرے کی پیٹھ پر باقد رکھتے ہی بے دکیب باسانی پڑھ جاتا اور پھر اُترانا پر ایک معولی بات ہوگئی تھی ۔ دحیم بنش کہا کرتا تھا کر میں نے اتنی عربیں اُٹر ا عربیں اتنا کمال گھوڑ ہے کی سوادی کا مامس نہیں کیا اور مولانا تم نے چکیوں میں تمام ترکیبیں اُٹر ا لیں، یہ بات قابل نوٹ ہے کرمولانا چالیس چالیس میں کا چکر گھوڑ ہے پر ماداً تے تھے اور ذرا بھی تکان غالب نہ ہوتی تھی۔

جب گھوڑے کی سواری بخرنی آگئ تو آپ نے پشے بازی مرفا رہ تھا اللہ دیگ سے سیمی۔ پندروز یں پٹے بازی بیں بھی کمال حاصل کرایا، پھر بنوٹ میں کمال حاصل کیا، اس کے علاوہ جتنے مشرق فنون اس قت رائج تعے مولانا موصوف نے سب بیں اس قدر درک پیدا کر ایا کہ اگر مزورت بھ توان قیتی بمزول کو کام میں لاسکیں، آپ کے والدا در بچا یہ دیکھ ویکھ کر ہنتے تھے، اور انہیں تعب ہوتا تھا کہ ہمارے کند کا بچر سیا میمان روح کا پیدا ہوا ہے، کسی کو یہ خبر نو تھی کریر ہونہا ایک آئندہ کیا کرے گا، اور اس کے پر زور بازوں سے کتنے کتنے وشوار گزار کام مل ہوں گے نہ مولانا خود واقف تے کر میرے ہی بازوں میں زور تھنا چھیا ہوا ہے، ایک پوشدہ توت تھی کہ وہ طبیعت کو گدگدا رہی تھی، اور دل ازخود شجاعا نہ کاموں کی طوف جارہا تھا۔

حصرت شاہ عبدالعزیز صاحب جن کی سمل ہوئی مذہبی پالیسی دہلی اور مندورتان پرعیب و غریب اثر ڈال رہی تھی اپنے بھتیجے اسمعیل کی ان ترکات پر ہومولولیانہ معاشرت سے بعید تھیں سخت تبعب کہتے ہے، گو آپ نگاہ نفرت سے خدد پھتے تھے ذہبی اشار تا آپ نے منع فرمایا پھر بھی آپ سمیت تمام کنر کی متعبانہ نظریں مولانا کے ان قیمتی اعمال پر پڑتی تھیں ہوآئدہ جھت زندگ میں نہایت ہی مزوری ثابت ہوئے۔

کے مردا دعمۃ الشریگ تقریباً کل شہزادوں کا استادتھا، الداپنے مبزوں میں انبا ٹانی آپ ہی تھا، اس کی تخوا ہیں شہزادو کے ہاں سے مقرد تھیں، اور بڑسے برطے دئیس نادے اس کی خوشا مدکرتے تھے ، مولانا صاحب نے اس سے در توا کی کریں بھی کچھ میکھنا جا ہتا ہوں، اس نے مسکوا کے کہا کہ آپ جھے کیا دیں گے ، آپ نے فرطاین عربی صلے الشیط چھے کی قیمتی ہلایات سے تیراسینہ منود کروں گا، گویہ ایک معولی بجاب وسوال تھا، میکن مرزا اشاخوش ہوا کہ اُس نے وہ واوک بڑی بھی جودہ کسی کونہ بتا تا تھا مولانا شہید کو چند دونہ یں بتا دیئے ہا۔ مولانا نے میینوں اکھائے میں ہوا پنے ہی مکان کے پاس منسل چیلی قراور حربی اعظم مان بنایا تھا اور تربی اعظم مان بنایا تھا اورت کی ہے۔ ایک دن آک روٹنٹ کر دی تھے کہ دو شہزاد سے ہوم زارحة التربیگ کے شاگر دتھے آئے۔ گوانہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے منائدان کا بڑا ادب تھا، بھر بھی مولانا کی صورت دیکھ کے دہ مسکوائے، ان کا مسکوان تھارت انگیز تھا اور وہ یہ بھے کے جنے تھے کہ مولوی کو ان بہا بیان فنون سے کیا ملاقہ۔

مولانانے ان کی معارت انگیر بہنسی کو ناڈیا اور جب آپ لائنت کر چلے توخہزاوول کی طرف مخاطب ہو کریر فرمایا ہیں ان کی اولاد میں سے ہوں ، جنہوں نے ایسی مالت سے دنیا بھر ہیں اسلام کی اشا عدت کی ، اور اسلامی ملطنتیں قائم کر دیں اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں ، جنہوں نے پی جنہوں نے پی اشا عدت کی ، اور اسلامی ملطنتوں کی اینٹ سے اینٹ دبادی مصرفری مصرفری اسلامی ملطنتوں کی اینٹ سے اینٹ دبادی مصرفری مسلطنت میں کام کر دہب عد شہزلورے نہ تھے پانچ لاکھ عرب ہو آپ کی ماتنی میں کسری وقی مرک سلطنت میں کام کر دہب تنے ، ال قلعہ کے دہنے والے اور شہزادے نہ تھے ہو کچھ آنہوں نے کام کیا وہ بھی زمانہ کی پیشانی کہ کھا ہوا ہے اور جو کچھ آپ کے بزرگوں کی آوام طلب دورج نے کیا وہ بھی زمانہ نہیں بھولا ہے ، میاب علم کوئی ہزاور علم کسی کا ماص جھتہ نہیں ہے ، الشرق آئی کو اپنی ودلیت سوفیتا ہے جواس کے قابل ہوتا ہے ۔

مولانا صاحب کی یہ دھیمی اور بخیدہ وزنی تقریر دونوں شہزادوں کے دل میں گھرکرگی اور وہ
اپنی پیہودہ ہنسی سے نہایت ہی پشیان ہوئے اور انہوں نے مولانا صاحب سے معافی مانگی۔ اس پر
عی مولانا صاحب نے ان سے وہ دو ہاتھ کرنے چاہے بڑے انکار کے بعدوہ دامنی ہوئے۔ اُن
شہزادوں کی مشقیں برنسست مولانا کے زیادہ پرانی تھیں، لیکن دو تین ہی ہاتھوں میں انہیں معلم ہو
گیا کرجس طازادہ پرہم ہنتے تھے وہ پہا ہیا نہ نون میں ہم سے بدر جہا بڑیا ہوا ہے، مولانا کی ذہبی جیست میں عظم کو طرف دمہماتھی، ایسے ہی نون کی طرف بی بھیست میں مولانا کے ذہبی موگادانہ رہبری کرتی تھی، گول لنگ نے میں مولانا
نے اتنی مشتی بڑھائی تھی کہ ورزت پرسے چھوٹے جھوٹے جانوروں کو گول سے گرا دیا کرتے تھے۔
ایک دن شکار میں مولانا نے فی اُراپ کیا کہ یہ نامکن ہے ، جانور میرے سامنے آسے اور چرزندہ
ایک دن شکار میں مولانا نے فی اُراپ کیا کہ یہ نامکن ہے ، جانور میرے سامنے آسے اور پھرزندہ

موانا نے تواب دیا جب اس کی موت نہوگی تو میرے سامنے آنے ہی کا نیس ، یہ برجہ ترجابی اکثر موقع پر سامعین کو تیرت واستعجاب بیں ڈالتی تھی ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ (جب پارچ برس کی عرقی) اپنے طاذم کی گودیں جارہے تھے کبھی اس کی انگلی پکڑنے کے جلتے اور کبھی وہ گودیں لے عرقی) اپنے تما یا کو تی مبزونار تھا کہ ایک شخص یا نے تھے گئے لئے ہوئے نکا ہر کئے والا تحقی ال تھا ، اور اکثر کتوں کا شائق تھا۔ اس نے قریب آ کے موالانا کے طازم سے دریا فت کیا کہ یہ کس کے صاجزادے بیں ، دریا فت کرنے کے بعدوہ باتیں کرنے دگا ، چرموالانا نے اس سے اپنی جوئی بھالی ہولی میں کہا تم نے کئے کیوں بال رکھے ہیں ، مسلمان کتے نہیں پا سے ۔ اس نے کہا میاں کی موانا نے کہا رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں کتے پلے ہوئے ہوں۔ اُس نے کہا میاں مرکہ جواب ویا میں نے اس لئے کتے پالے میں کہ فرشتے نہ آویں کیون کہ جب فرشتوں کی موت کا خوف نہ درہے گا ، موالانا نے ہواب دیا کہ جو فرشتے تربے کتوں کی دوح قبض کرنے آئیں گے دہی تیری بھی قبض کریں گے ، غرض تر درہے گا ، موالانا کی مواد داد جو فرشتے تربے کتوں کی دوح قبص کرنے آئیں گے دہی تیری بھی قبض کریں گے ، غرض تو فرشتے تربے کتوں کی دورت قبص کرنے آئیں گے دہی تیری بھی قبض کریں گے ، غرض تو فرشتے تیرے کتوں کی دورت قبص کرنے آئیں گے دہی تیری بھی قبص کریں گے ، غرض تو توں تو موں کی دورت تیں کی دورت توں کی دورت تبیں کی حسل کی میا داد دورت کی تو ہوں کی دورت کی دورت کی تو ہوں کی دورت کی تو ہوں کی دورت کی تو ہوں کی دورت کی دورت

جب مولاناکل صروری سپاہیانہ فنون کی تعلیم سے فارغ ہوئے توآب نے تیزنامیکھا ہمیں یہ معلیم ہوا سے کہ آپ تین تین دن تک دریا میں پڑے دستے تھے۔ اس دائی طلہ کو میں یہ معلیم ہوا سے کہ آپ تین تین دن تک مدیا میں پڑھا ہو جاتے تھے توکنارہ پر آ کے بہت پڑھا دیا کرتے تھے، بعض روایتوں کے بموجب تین برس اور بعش اقوال کے بموجب چار برس کائل مولانا یانی میں رسے بی ۔

اس کٹرت سے پانی میں رہنے نے آپ کوجل مانس کالفتب ولوا دیا تھا ہمارامور جمیں دلورٹ کرتاہے کرمولانا وریائے جمن کی راہ سے دہی سے آگرہ اور آگرہ سے وہی کئی کئی بار آئے اور خدائے ہمیشہ آبی خوفناک جانوروں سے بناہ دی ۔

آپ کو ہرگز عادت مزتمی کد آپ اپنا کمال کسی کو دکھائیں اور واہ واہ کے متناج ہو<sup>ں</sup> یاکسی کی داد کی خواہش ہو بلکہ جن غرضوں سے یہ فنون حاصل کیے جانے تنے وہ اجی دل ہی یں معنم تھے اور کسی پر بھی اس کا فہور نہ ہوا تھا، اس پر بھی کئی نامی پیراکوں نے مولاً ناسے تیر نے بس بحث کی، لیکن وہ بربر نر آسکے۔

یر مکھناسخت نجیب انگیز اور بھی ہوگا کہ مولانا اپنا شب کا کھانا بھی دریائے جن کے کبارہ پر کھایا کرتے تھے ، اس عرصہ میں اُندھیاں بھی اُکین ، تندوتیز ہوا بیں بھی چلیں ، بیند بھی برسا، کڑک جارًا بھی پڑا، مہاولوں نے بھی اپنانور پورا دکھایا، دریا بھی خوب خوب چرم یا لیکن ان تمام فطرتی توتوں نے مولانا کے عالی جمم ارادوں اور اولوالعزمان عرم بالجرم میں درا بھی منامی بیدانہیں کی۔ مولانا کی عمر تقریباً ۱۷ برس کی مولگ کرتمام صروری فنون جنگی آپ کو بخوبی آگئے نعے ، اور آپ بننگ کے دقت ہرفن کوعمل ہیں لاسکتے تھے، گوبنگ کا تجربر مطلق نرتھا لیکن وہ مادہ بخوبی موجود تعا بوتجربه مامل ہونے کا کانی معاون بن سکتا۔ جنگ کے اُتار جوٹ ہاؤ اور جنگ کے داؤل پیج اس یں فک نہیں بغیر مدت کے تجربہ کے نہیں آ سکتے، لیکن بے توشی سے دیکھا جاتا ہے مولانانے اپنے ا وبل میں اس زماد میں بڑے بڑے ترک تھے ہوائے کو جہان سے افض خاص اس فن تراکی میں مجھتے تیے گرسب سے نطوه ایک جیٹیادہ کی شہرت تی جس کوئٹ مسترد کیا کرتے تھے، اوراسی نام سے و زیادہ مشہوتھ اگواس کا اصلی نام کچھ اور تھا جى ميں پترنيں كا بيداكي مشہوض ستردك نام سے تعا،اس نے تيراك ميں يدكال بيداكيا تعاكر آتى باتى مادكے إلى كى مع رهيم مانا ، ايك أفريرا بنا وفي مقد مكولية الدوومرا والويرابية كمي كويشما يداكرنا ، اوراس بيست كذا أسع ريايين تبرتا ہوا چلاجاتا۔ واقعی یہ بات بست منظل تھی، اس سے اس کی تعریف ہوتی تی، اور دور دور کے تیراک پیخ سرّو کی نہری بانگی ویتھے کے سے شرص سے آتے تھے۔ اس نے ایک ون مولاناسے کہا ابی آپ نے کھ بی تیراکی میں مام نہیں کیا ہے، آپ فخرد كري كرمي كرمي كاتاب، مولانا في واب وياشين تيراكى دوقى كهاتا بون د تماشا د كهاتا بون، اس في عرسوال كي آخِراً پ کوائن حمنت سے عاصل کیا ہوا، آپ نے بجاب یا حاصل کھ بی نہیں حرف اتنا ہواہے کہیں اپنے زود مست زروست خالف سے بانی معلوب نہیں موسکتا پرسکروہ منسا اوراس نے آپ کے ماسل جواب کو معارت کا اس ما تا ہے کاشب کو ددؤں کی بحث عُم ری کیونکر مولانا دن کواس کے ساتھ آپ بازی کرکے عوام ان س کو تماشہ دکھانانہ چاہتے تھے ، شب کو مقابلہ جوا تومولانانے اس کو آگے دکھ لیا اور اس قدر خریطے دیتے کروہ بول اٹھا بیاں تک کر اس کی تاب و تواں نے بحاب دے دیا، اور آخرمولانا نے اس نیال سے کریہ مرند جائے اسے اوھ مُواکنارہ پراٹھا کے ڈال دیا۔مولانا میں بڑا مہز تيراكى كاير تعاكراك جيمين بينس بانس بالى يدر الرقة مقع اورسانس وبمعافقا -

كواس قابل بنا پیاتھا كراگرادل ہى اول بنگ كا موقع ہوتوكوئى جنگومولانا كوفنونِ جنگ سے محض<sup>ا</sup> بلدنہ سمھے گا۔

جب مولانا نے نیرای بھی بیکھ لی تواب چند باتیں اور بھی باتی رہ گئی تھیں بن کو مولانا ماصل کرنا چا سے تعے اور ان باتوں بیں کسی اُستادی اور تعلیم کی بھی صرورت زتھی بیعنے پا پیادہ دوڑنا اور ایک سانس اُٹھ اُٹھ دس دس دس میں میں جلے موانا نے پا پیادہ دوڑنا شروع کیا ہونکراً پ متقی اور مجرد تھے، اور آپ کی دومانی توت جمانی توت سے بڑھی ہوئی تھی، اس سے آپ جیشہ لبنی بساط سے زیادہ دشوار کام کرتے لیکن تکان غالب مزہوتی -

چند جہینوں کی محنت اور مشق میں مولانانے دوڑنے میں برورک پیدا کرلی کر ایک سانس من وس گیارہ میں چلے جائیں اور تکان غالب نر ہو۔

اس کے بعد ایک دوسری شق مولانا نے اور برطھائی یعنی جعلسی ہوئی وصوب اور تیتی ہوئی
سڑک پر آہت آہمتہ برہنہ پا جلیں، پہلے بہل تو آپ کے تلووں میں پھیھو نے پڑ پڑھ کئے ، لیکن بعد
اذاں ایسی عادت پڑگئی تھی کم آپ جا مع مجد کے مرخ پتھر کے فرش پر رصمن میں گھنٹوں آہستہ
آہت گرمیوں میں ٹہلتے تھے اور ذرا بھی جلتی ہوئی زمین اور جان وتن کے جعلسا وینے والے دوسشن
آفاب کی آتش نیز کرنوں سے معزت نہینچ تھی ، مولانا کی بیغیر معمولی حالت و بیچھ کے کوئی آپ کو
جنون کہتا تھا اور کوئی کہتا تھا کہ کسی نے کوئی فطیفہ تبایا ہے وہ آپ پڑسمتے ہیں لیکن دراصل اُن
میں سے کوئی جاسے بی نہیں ، اور کوئی شخص اس فیرمعمولی سنتی کی برداشت کرنے کی کنیر کوئیس پہنے
میں سے کوئی جاست میں نہیں ، اور کوئی شخص اس فیرمعمولی سنتی کی برداشت کرنے کی کنیر کوئیس پہنے
میں سے کوئی جاسے بھی نہیں ، اور کوئی شخص اس فیرمعمولی سنتی کی برداشت کرنے کی کنیر کوئیس پہنے

میں اس بات کی اطلاع بل ہے کر مولانا دن بھر دھوپ ہیں ٹہلا کرتے ہتھے، اور در در مربی آپ کونہ ہوتا تھا، ایک شخص نے آپ سے ایک دن دریافت کی کرآپ اپنی جان پر اتنی مصیبت کیوں قوت ہیں جبکہ قرآن شریعت میں یہ حکم ہے اپنے نفوس کو تکلیعت مزدو گرجہال تک ان کی دسعت ہو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نفس پر اسی قدر مخت کا بوجھ ڈالٹا ہوں جتناوہ برداشت کرسکتا ہے، بھراس نے یہ جا بلانہ اور نا دا تقیت کا سوال کیا آخر اس قدر مختی آٹھانے اورائی جان شیریں بلاکت ہیں ڈالنے سے کیا تیجہ ہے۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیاکہ بیل اندا فی

قوق کا ہو خدای طرف سے ودبیت ہوئی ہیں نطرتی قونوں سے مقابلہ کرکے اندازہ کرتا ہوں آیا انسان بیٹیت اپنی اشرفیت کے سب پر غالب آسکتا ہے تو میں نے اس کا تجربہ کر بیا کہ ہال انسان اگر چاہمے تواسے خاک بادآب آتش مصنرت نہیں پہنچاسکتی ۔ مولانا کا بیجواب ایسا سیمانہ تھا جس سے فطرۃ الشرکا اصلی خشار ظاہر ہوتا تھا اور بر کھنٹا تھا کم آپ نے انسانی قوتوں کے نداڈ کرنے کا کیا مہل اور آسان درستہ نکالاتھا۔

جب اس میں بھی آپ کو پورا طکہ ہو گیا تواب آپ نے بھوکا پیاسا دہنا شروع کیا، یکن اس بھوکے پیا سے دہنے میں آپ فرائنس کی انجام دی میں کچر فرق نراکتا تھا اور کسی طرح آپ کسست نہ ہوتے ، شدہ شدہ آئی مشق بڑھائی کراگر تین چار دوز تک کھانے کو نہطے تو آپ ہے تاب و تواں ہو کے بیکار نہ ہو جائیں۔ یہ معبر ذریعہ سے سناگیا ہے کہ آئین ون کا مل گرموں کے دفول میں بے پانی رہ سکتے تھے ، اور کسی قسم کی انسردگی واقع نرہوتی تھی ، گولب نشک ہو جائے تھے ، اور کسی قسم کی انسردگی واقع نرہوتی تھی ، گولب نشک ہو جائے تھے اور ملتی سو کھ جاتا تھا مگراس پر بھی اپنی معمولی کڑا کے کی اواز میں وعظ کہنے سے نہ رکتے تھے ، اور اس طرح محنت کرتے تھے ۔

کڑکتے جاڑوں میں آپ نے اپنے کو پر مہنہ دہنے کا اکثر مادی بنایا تھا۔ وگ جاڑے میں لجانوں میں گھئے پڑے دہنے ،اور آپ اکبرے کیٹروں سے اپنے مکان کی چھت پر ٹہلنے رہنتے تھے، یہ نہ بھنا چاہئے کر بغیر مرّقوں کی مشق کے آپ میں جاڑے میں بر مند پھرنے کی قدر ت بوگئ تی نہیں ہرمٹی بند ترج بڑھائی تھی ، اور یہ ثابت کرکے دکھا دیا تھا کہ انسان نظرت کی مرّوت پر غالب آسکتا ہے۔

رہے جب آنکھ کھل جائے ، جب مثل پوری بڑھ کی توالیا کھی نہیں ہوا کر اپنے ادادہ میں مولانافیل ، بوے جب آنکھ کھل جائے ، جب مثل پوری بڑھ کی توالیا کہ بوت ہوں ۔

جب برتمام توتیں کم دبیش مولانا کے تبعند میں آگئیں توآپ نے زیادہ دیروعظ کہنے کی عالم بڑھائی ادر میں معلوم ہواہے (بشرطیکہ وہ میچ ہو) کہ بعض ادقات مولان کویتدا ممد ماحب کی ہمرای بی ایک ہی دن میں تین تین میار چار بار وعظ کہنے کا دو دوتین تین محفظ اتفاق ہوتا تھا لیکن یہ کبی نہیں دیکھاگیا کرآپ کی اداز بیٹھ گئی ہواور ملق سے اواز نہ نکلتی ہو یا وعظ کہنے میں بانی چینے کی صورت ہوتی ہو۔

غرض تمام مزوری ورزشیں جو آئدہ ارادول ہیں جان ڈالنے والی تعییں، مولانا نے چندسال یس ان بیں کمال پدا کرلیا، اوراب آپ چاق پوبند ہوگئے، اوراپنے فرائف کی انجام وہی میں پہلا قدم رکھنے کا فصد ظاہر فرمایا -

مولانا نوب مانتے تھے کہ رومانی توت کا اُمجار اور اس کی پائیداری جمانی توت باتی رہنے سے مقدورہے، اسی سے کل ندہبوں میں اسلام کوفخرہے کر اس نے جمانی قوت کے ساتھ رومانی توت کے بڑھانے کی ہدایت کی ہے، اور دین کے ساتھ دنیا کا پاس و لحاظ رکھنے کے لئے بی فرایا



# مُولاناتُهِيْدُكُابِيلا عظاوعُوا كُالنَّاسُ كَيْتُورْنُ

رمضان المبادک گروچکاہے، اورالوداع کا دن ہے۔ ہزاروں مسلمان ہرطبقہ اور گرہ ہ کے
الوداع کی نماز پڑھنے کے لئے جامع مبحد ہیں جمع ہیں، بڑے بڑے واعظ اور مولوی بھی اپنے
معتقدوں اور مشتدیوں کے ساتھ بیٹے ہیں، توض پر فوارے چھوڑے جارہے ہیں، اور سودے والے
بی نوانے لگائے ہوئے بیٹے ہیں۔ غرض عبیب نطف آ رہا ہے، ساتھ ہی اس غل وشودا کوشمکش
کے یہ بھی چرچا ہورہا ہے کہ مولانا المعیل صاحب وعظ فرمائیں گے، عوام الناس کو چندال اس کا
نیال نہیں ہے، لیکن ملتے پڑھوں کے گروہ میں ایک تحریک سی پیل دی ہے اور مرشخص یہ کہنا
ہے دیکھنے مولانا ما حب کیا فرمائیں گے۔

شاہ عبدالعزیز ماحب بی فاموشی سے اس انواہ کوئن دسے ہیں، لیکن کچونہیں کہتے . طلبہ
کا جمگھٹا اوران کی بختم بڑا عجیب دلچہی دکھا رہی ہے۔ برطالب علم اپنے خیال میں افلاطول ودارسطو
کا جمگھٹا اوران کی بختم بڑا عجیب دلچہی دکھا رہی ہے۔ برطالب علم اپنے خیال میں افلاطول ودارسطو
کا جمگھٹا اور اس محملا وعظ نہ فرمایا تھا۔ لیکن ان کے خیالات کی پچھٹن گن کوگوں کے کافوں
خیالہ بھٹے یوک کھٹل وعظ نہ فرمایا تھا۔ لیکن ان کے خیالات کی پچھٹن گن کوگوں کے کافوں
موانا نصن حتی اور پہلے اس کے کہ وہ اپنے خیالات پبلک میں ظاہر کزیں، عام مسلمان خصوصاً
موانا نصن حق ماحب اپنی منطق اور فلسفہ کے نشہ میں مرشاد ہے پروایانہ وضع میں بیٹھے ہیں اور
بنا ہر پرمعلوم موتا ہے کہ مولانا موصوف کو مولوی اسمیسل صاحب جیسے عالم کی کچھ پڑھا نہیں

ایک طرف کا توید دنگ ہے اور دوسری جانب صوفیوں کا گروہ بلوہ افراہے ، ان بیس بھی مولان شہید کے وعظ کا چرچا ہورا ہے۔ برصونی سوچاس مرید (زنگین کیڑے فریق ) اپنے ساتھ

د کھتا ہے ہواس کے ساتھ اس اوب سے چلتے ہیں جس کی نظیر پہلے اسلامیوں میں بہت کم نظر آتی ہے -

مولان اسمیں ماحب عابر اندصورت بنائے پہلی صعن میں خاموش بیٹے ہیں ، ندانہیں کسی کی کانا بھوسی کی پرواہے اور زکسی کی گہاشپ کا خیال ہے ، اور اسی میں آپ مستغرق ہیں چکو کی مرید ساتھ ہے ندمقتدی بیچے بیٹھا ہوا ہے ، ندمقتد ہمرائی میں ہے تنہا ہیں ، لیکن اپنے ساتھ تبار سلطان کوس کو یہاں بحدہ کرنے آئے ہیں ول کی پوری عاملان قوت سے سمجھتے ہیں ہی آپ کا ایمان اور دین ہے ۔

ا دہرنماذ ہوچکی اورا دہرمولانا شہید دلیرانہ بیج کے ددیں آکھڑے ہوتے۔ آپ کو دیکھتے ہی خول کے غول آآکے جمع ہونے گئے ، اورہرطبقہ اور ورصے کے آدمی جن میں طلبہ علمار دئیٹر فیے فیرہ مب نے آکے جمع ہوگئے اورہرشخص ہمہ تن گوش ہوکے مولانا شہید کا پہلا وعظ سننے کا شاکق بن گیا۔

جب کثرت سے دیگ جمع ہوتے اور مولانا شہید کے اس کثرت سے مسلمانوں کو جمع اور اپنے وعظ کا ثنائق پایا تو پہلے کڑا کے کی اوازیس یہ پڑھا :-

بِسُعِلسَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْطِ

لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَكُمْ لَا شَوْلِكَ مُولِكَ مُولِكَ مُعْدِدُ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا كَهُ لَهُ إِلْمُكُنَّ وَلَهُ الْحُمْدُ وُهُنَى اس كالشريك بين بي اس كاسلنت ب اور

مولانا شہید نے اس نوش لوگی اور کڑا کے کی آواز میں کہا کر سامعین کے دل پر ایک پوٹ لنگی اور سرب کے دل کا نپ گئے اور کٹرت سے مسلمان ہے اختیاری کی مالت ہیں اس شدت سے روئے کر بعض آوازیں رونے کی خاموشی میں بلند ہوگئیں ، اور خاموشی کی پُرامن بسلطنت میں رخنہ پڑ گیا، اس کے بعد دوبارہ اسی کڑا کے کی آواز ہیں ہی پڑھا، پھراسی طرح سامعین کے سیجے ہل گئے ، اور اب ہرشخص اور بھی زیادہ وعظ سننے کا شائق دکھائی دینے لنگا، پھر مولانا صاحب نے برفرایا

ا ميس انسوس ب كريم شاه ساري وعظ بلفظ نقل نهيس كرسكة اس الت كرجوكا نفات منشى بميرالال كد ( بالى برسة هـ)

ملمانون تم جانتے مودنیا بیں اول جس نبی نے ومدت پرسی کا پرزور اعلان دیا وہ ہمارا آخر الزمان میں گئا علدوسلم ہواہے ، گو کل نبی خاص وحدت پرستی چیلانے کے مجتعوث ہوئے تھے ، لیکن سب سنے یادہ ہمارے فخرابیار فخرموجودات بی کویشرف طاہے کر آپ کا الیی حالت میں کر جدحم نظر ماتی تھی سوائے بُٹ پرستی کے رواج اوربُت پرستوں کے زورشور کے کچے دکھائی نہ ویتا تھا، اور برشخص انتها درم بت پرستی مین غلور که تا تعا، اور میزارول کوس خدا پرست کا پتر بھی نه تعما عِمَالْغاند نظرین وہ بھی شدت اور خصنب کے ساتھ نی پر بڑ رہی تعبیں اور ایک شفس بھی خدا پرستی کی تعددی کرنے والانه تها، اس نفرت انگیز وائرهٔ بت پرسی میں ولیرانه ید فرمانا که خلاایک ہے کوئی اس کاشریک نہیں، تمام داوی اور دایتا معن بحتے اور بیکار ہیں نه صرف ملانوں ہی کا بلکہ تمام عالم کا حد سے زیادہ مایرانتخارہے، کلام النٹرکواول سے آخرتک دیکھ مباؤجس قدر توسید پرستی پرزود ویاسے ده اور کسی البای کتاب میں کم مطے گا۔ قرآن مجید میں جو کھے بیان مواہدے وہ اس قدر کھسلاموا اور روش ہے کر مرمسلمان بشرطیکہ اسلام اور ہا دی اسلام سے اُسے عبت ہو بخوبی مجھ سکتا ہے، تمام خدا پرستی کے منازل اور راہیں اسی قدرصاف ہیں جتنی ممکن موسکتی ہیں نادان سے نادان شخص می اس سے اسی قدرمتفیفن ہوسکتا ہے جتنا ایک عاقل شخص جس مطلب کومیاف طور مرخدا تعالیے (بقیرمائیرم<sup>4</sup> ) و تعد کے مکھے ہوئے ہیں طے ہیں - وہ علاوہ بارہ ہونے کے ایسے بدخط مکھے ہوتے میں کریم بلخط نقل کرنے فخرند ماصل کرسکے باں پرنوش کی بات ہے ہم نے مولانا شہید کے ٹیالات کا اس پریشان تحریرسے اقبیاس كرايا وراسه ابنى طرز يها داكرويا ليكن ظرك اطيدنان كے لئے ير فكھ دينا كانى ب كرم ف بالكل ابنى عبارت بي مولانا شيد كنقرب بوت خيالات واكرت بين اورجكه بجكروه آتين ورمديثين مقل كردى بين بو وعظ كريشان كاغذو ين بم نے مكى ديكييں - باي بربم افتارسے يركر سكتے بين كربوعبادت بمين سيح وسالم بى دہ بم نے بمندرج كردى -اس جادت یں بمے نے امتیا طا دسترونہیں کی گوہیں میں ست اندازی کرنے کا حق ماصل ہے اس لئے کے دہ مولانا شہید کی قلم کی تکھی ہوئی نہیں ہے بھر بھی ہم نے اس خیال سے کہ اس عبارت ہی بہت سے الغاط اور فقر مولا نافہید کے ہوں تھے بلفظہ دورج کردی ہے گوبعض مقام سے عبادت کی سخت بے دبیلی نے ہماری اس نوامش کوجی پودانہ ہونے دیا ، ببرمال مولانا شہیکہ پورا اسلامی ہوٹئ اس عبارت سے اندازہ کرہے تکا بین اما دیٹ کومولا تانے اپنے وعظ میں فرمایا ہے، میں نے تلاش کر کے کہ اس کا داوی کون ہے ماشے رہرمدمیث کے ساقد لکہ دیا ہے۔ ۱۰

#### م

نے اپنے کلام پاک بیں فرمادیا ہے اور اس سے کوئی منکرنہیں ہوسکتا، پنانچہ وہ فرماتا ہے:

وَلُقَادُ اَنْرُلُنَا إِلَيْكَ اَيَاتِ بَلِيْنَاتِ اور اس سے کوئی منکرنہیں ہوسکتا، پنانچہ وہ فرماتا ایں، اور
وَمَا لَيْكُفُرُ بِهِا إِلَّا الْفَيسِيقُونَ ۔ منکراُن سے وہی ہوتے بیں ہولاگ ہے تکم ہیں۔
یہ بدیکی طور پر ثابت ہوگیا کہ خالق ارض وسمانے ایسی کھی بابتی اپنی مخلوق کی ہدایت کے
لئے اُتّادیں کر مرفرد بشراُن سے استفادہ کرسکتا ہے، بال صرف ایسے ویگ منکر ہوتے ہیں ہو
ہے کم ہیں یعنے خدا کے کھلے حکوں کونہیں ماتے اور اپنے بے جاتم واور اور ناروا مرکش کے نشریں
ان دوشن احکام سے روگروانی کرتے ہیں۔

ینوب بھولوبوکتاب تہادی ہدا بت کے ملے بذریعہ پغیر مندا صلے السّرعلیہ وسلم بھی گئی وہ مزور ایسی ہونی چا ہیے، جسے بلا تعلیف تم مجھ سکو اور اس سے تمبیں بنوبی بدایت ہو۔ منداوند سا خود فرما تا ہے :

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي أَلا مِينِينِ وَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ مِينِينِ وَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا کی بخوب مجھو گئے ہوں گے کہنی اکرم صلی الشرطیہ وسلم ناپاکوں کو پاک کرنے اور جا بلوں کو عالم بنانے اور ناوانوں کو عاقل بنانے اور احمقوں کو وانا اور بجھ وار بنانے کے لئے مبعوث ہوئے سے ، آپ نے اکن الن پڑھوں کو عقل کی باتیں سکھائیں اور انہیں جہان سے افعنل بنادیا، اورالیی کتب کا مب کا درگار اور معاون بنی اور انہیں کتاب کا مب کا درگار اور معاون بنی اور انہیں تاب کا مبتی دیا ہو ان کی دو مانی اور جمانی پاک کی ایک کا مل مددگار اور معاون بنی اور انہیں تمام اُن ناپاک الاکٹوں اور منعنی بہودگیوں سے پاک کر دیا جس میں وہ صدیا ہریں سے چنے ہوئے تھے، وہ غلیظ اور قابل نفرت عاد تیں ہوائی گھٹی ہیں پڑی ہوئی تھیں، اور جن ناقابل بیان جباتت ہیں وہ ایک زمانہ مدید سے پیدا ہوئے ، اور کھران کے ایسے تھرے موقے خیالات ہوئے، وہ بن برائج اسلامی عالم ناذ کرتا ہے۔

آپ بائے ہوں گے کس وجسے اُن بی جہان کی بڑایاں آگئ تھیں اور کس بون ور ورشت خصلت نے ان کی پاکیزہ اور بے گناہ فطرت کو طہارت سے دور کردیا تھا۔ معصرف بُت پرستی شرک اور خداسے دوری تھی جس نے انہیں برباد کرکے ہلکت کے کنارہ تک پہنیا دیا تھا۔

حرف اور مداسے دوری می بس سے انہیں برباد کرتے ہوت سے مارہ میں پہچا ویا ہے۔

انہوں نے اپنے بیخ مالتی کو قول کو تقیم کر دیا تھا اوراس کی عظیم الشان اور فیر قابل تقیم

قوت کے حقتے کرکے ابنے باتھ کے گھولے ہوئے بھوں اور سنگی دیبیوں پس بانٹ دیتے تھے،

دہ اپنے دیبیوں اور بتوں کو جنیں سجدے کہتے تھے باد لوں ادر مواد کر برحکم ال چاند و سور ت پر

تادر خیال کرتے تھے وہ عقل کے وشمن بانتے تھے۔ ہمارے ہی ہاتھ کے گھولے ہوئے بہت

ہماری شکل کٹائی کریں گے۔ بعضوں نے چاندو سورج کو اپنا معبود بنا ایا تھا، اور انہیں کے آگے

ہماری شکل کٹائی کریں گے۔ بعضوں نے چاندو سورج کو اپنا معبود بنا ایا تھا، اور انہیں کے آگے

برت تے تے۔ انسانی نیکی اور انٹر فیت کو مثانے والایمی ایک بہت بڑا عیب تھا ہو خلوق

یس خون کی طرح دگوں میں ساری ہور ہا تھا۔ غیرت تن کو ترکت ہوئی اور ہمارے نی اگرم صلی الشر

علیہ وسلم کا ظہور ہوا، الحمد منٹر آپ کی نبوت کا ہو غشا تھا وہ پودا ہوا، خدا کا سیا جمال عالم پر تی کا اور دریائے باسفورس سے دگوس تک اور شکرس سے جنا تاک اس نورکا کا مل پر تو پڑگیا۔

مگرییں افسوس سے دیکھتا ہوں کہ بعض کوتاہ اندیشیوں اور ملی جنگوں کے اُتار چڑا کا قسسے بوسلطنتِ مندیس رہے، اور اہل منود کے ربط وضبط سے اکثر ایسے خیالات بہنیں خمید شاسلام سے کوئی عاد نہیں ہے ، موجودہ نسلول میں پاتے جماتے ہیں ، جن سے روحانی قوتوں کوشکست ملی اور اسلامی برکتوں نے مندسے اپنا کوچ کیا -

دیبی دیوتاؤل یاجن یا پریوں یا پر شہید کی پرستش یا اُن سے حاجتیں طلب کرنایااُن کی قبروں پراعتقاد اورصدق ولی سے پڑا اوا پڑا انا یا صرورت کے وقت انہیں پکا دنا ہو دراصل بُت پرستوں اورندانیوں کا شعارتھا زمانہ کی دستبردسے ہمارسے بھائیوں میں بھی جاری ہوگیب۔ جے ایک پیچے مسلمان کی آنکھ نہائیت حسرت ویاس سے دیکھتی ہے،ہم نے خدا ورسول کے علم کو بھلا دیا، فطرت اللہ کا وہ نمشا جس سے آنز الزمان نبی رصلے اللہ علیہ وسلم) مبعوث ہوئے تھے باسکل نیا نمیا کردیا ۔ اس سے ہمیں دنیاوی اور دینی تنزل ماصل ہے ، اور اس سے ہماری یہ گندنی کرہم آئز کار دنیا کی تعبدل توموں میں شمار کئے جانے گئے۔ بایں ہمراجی ممیں بہت کھ اصلاح کی امیدہ اورم اپنے رب کے پتے کلام پر معرومہ کر کے یہ کہر سکتے ہیں کریفیناً ہم اگر اپنی یہ بڑی عادتیں چھوڑ دیں گے اورگنا ہول سے قوبر کریگے تو قلاح کا دستہ ویکھنے میں کوئی سشید باتی نہیں ہے۔ پنانچہ فداوند کریم اپنے کلام باک میں فرما تاہے :

یر سے ہے اگرتم نیک بیتی سے خدا سے ڈدکراپنے بڑے اعمال سے توبہ کردگے توخوب مجھ لوخدا وخد کریم کا یہ وعدہ تہا رے ساتھ پورا ہوگا اور پھراس کی برکتوں سے مالا مال ہو گے اور تم پراگس کی رحمتیں نازل ہونگی ۔

خدائی بے شمار بخششوں کی سرتاج ایک بخشش وحدت پرتی ہے بینی خداکو ایک بمانا اور اس پر اپنی تمام اُمیدیں اور مزورتیں موقوف دکھنا اور پر بھنا کہ ہمادا ہوا مشکل کشاوی ہے ، اور وہی ہیں ہدایت کرنے واللہ ہے ۔ کیا تہیں اس کا خیال نہیں ۔ تم پانچوں وقت کی نماذیں ہرد کھنت کے ساتھ ہطے کیا آبیت پڑھتے ہو۔ بھا یکو وہ سورہ فاتحہ ہے جس ہیں یہ معنون وہ ہوں اس تھے ہیں۔ اسلام ہمووہ ہے ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ،ی سے مدوچا ہتے ہیں۔ اسلام میں یہ ایک بہاتھیا ہے جو ہروہ ن کو وی جاتی ہے د خدا کی بیٹماری نایتوں کا خیال کرو ، کہ وہ ایسے بندوں کوکس کس طریقہ سے تعلیم و تیا ہے ، اور انہیں نیکی اور ہی عبودیت کاکس تریا دلی ور محملے بندوں کوکس کس طریقہ سے تعلیم و تیا ہے ، اور انہیں نیکی اور ہی عبودیت کاکس تریا دلی ور سے بندوں کوکس کس طریقہ سے تعلیم و تیا ہے تم جب میری عبادت کرو تو ہر بار ہی کہو ہم تھر کہ سے درستہ بنیا تا ہے ، اس نے سکھایا ہے تم جب میری عبادت کرو تو ہر بار ہی کہو ہم تھر کہ سے درستہ بنی تا تا ہے ، اس نے سکھایا ہے تم جب میری عبادت کرو تو ہر بار ہی کہی کسی پر سے مدد چا ہے جو بیں ، اور تیا کہ بی اس کی اثر ہوگا اور پھر ہم اپنی صرورتیں کبھی کسی پر بی نہر کوقوت نہ رکھیں گے ، اور ہماری انسانی شرافت اور فعباسے کہ دائن پر دھیتہ نہ آئے گا - فدا کا جلال کا مل طور سے ہماری دورج پر چکے گا ، اور ہم انٹر کے پیارے بنوں میں سے ہوجائیں گے ۔

بھائیوائم اپنی پانچوں وقت کی نمازیں کیا پڑھتے ہو اوران نمازوں سے کیا سیکھتے ہویاان نمازہ کامغہوم کیا جھتے ہو، اسلام کے روش اصول ہمیں تاتے ہیں کر اس عبادت کا سچامغہوم یہ ہے ہم پر ہمیشہ خداکا خون طاری دہبے ، اور کبی اس کے آگے دوسرے کو معبود خربنا ہیں، اسی پر بھروس کریں اور اپنی تمام قوتوں کا انحصاراسی کی تائید پر موقوت بھیں، بغیراس کے تجات وارین کبی نہیں ہوسکتی جیسانی اکرم (صلی الشرعلیہ وسلم) فرماتے ہیں :

پانچوں نمازیں اور جمعہ *ووکٹرچھ تک*اُن گناہو<sup>ں</sup> کو دُور کرتی ہیں جواُن کے درمیان ہوں اگر ہ<sup>وے</sup> گنا ہوں سے ابتناب کیا جائے۔ ٱلْصَّلَوْتُ الْمُحْسُنُ وَلُجُمُعُ ۗ الْمُلْكِمُعُةُ الْمُلْكِمُعُةِ يُكَفِّرُونَ وَفَا بَيُنَهُما إنِ احْتَيْبَتِ الكَّالَةُ مُنْ

خداوند کریم کے دربادیس جب ہم نہایت اطاعت نہایت فردتی نہایت انکیاری سے مامنر ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ مکم ہواہے کہ ہم یہ کہیں تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ہمیں ہو دست رکھا جس پر تیری برکت نازل ہوئی ہے اور اس داہ سے بچا جس پر تیرا غصہ ہے ۔ پچریڑے افسوس اور حسرت کا مقام ہے خدا کے درباد میں تو مامنر ہو کرہم یہ عوض کریں اور جب وہاں سے اپنے گھرائیں تو کسی پر شہید کی قبر پر چلتہ باند معنے جائیں اور یہ جب کرائیں جب ہماوا فلاں کام نکل آئے گا تو ہم آپ کی یہ نیاز دلوائیں گے ۔ ڈوب مرنے کی جگہ عدا کے دربادیں ماجت طلب کرنا۔

ہمارے برکام نہایت ہی خوفناک اور پتر پانی کرنے والے میں اور بہی وہ کمفت افعال میں بوری وہ کمفت افعال میں بورین و ونیا میں بدنام کریں گے ، اور کھی ہمیں اسلامی برکتیں مامسل نہوں گی ، اور ہم دین تو دین ونیا میں بی اپنے پرائے کی آنکھ میں ذلیل وخوار ہو جائیں گے ، اور ایک مالم میں نکو بنے رہیں گے ۔

یکس حسرت ویاس سے دیکھا جاتا ہے گیا تو دہ زبانہ تھاکراسا م نے بہت وحوم دھام سے یداعلان کیا تھا۔

الشرفے گواہی دی کسی کی بندگی نہیں سے سوا

شِهِدَّا للهُ أَنَّةُ لَا إِلهُ إِلاَّهُ هُوَ

كمصم بروايت ابوبريره ٧

توكدا كرتم فمست كشحق بوالنثرى توميرى داهملوكر السرتميين جاسے اورتماسے گناه بخش وے \_ يحبيكوا مله وكغير ككوذنو يكو اسلام ك حروث بيى ايك نشاني مب كرخدا كووا مدجاننا اور بني عربي صلے الشرطيه وسلم كواس كا پاک بی سمھنا اگرہی ایک بات نہیں ہے توکس مُنہ سے کہا جا تاہے ہم مسلمان ہیں ،اب اس کے ملاو کی کا ایان سے قواس پرافسوس اگروراہم اپنے گریبانوں میں مُنروالیں اوراپنے امال کی طرف دیکھیں جنہوں نے بمیں تھیٹ اسلام سے بہت دور بھینک دیا ہے تو بمیں معلام کر بم خدا اور اس کے بی سے کتنے برگشتر ہیں اوراس سے اپنی مبانوں پرکیا خصنب توڑدہے ہیں، ہمادے کھے کچے عقیدے اور بهارا ایمان کیسا منعیف ہے۔ الله جل شانز کی جست بهمارے دل بین مطلق نبیب دی ، اور بم اپنی معمول کمینی صروریات پرکمیں شیخ سدو کا بحرا کرتے ہیں، اور کمیں بدا محد کمیری گائی کرتے بیں ، اور کبھی بریوں کا کونٹرا کرتے ہیں ، اور کبھی تصربت علی مشکل کشا (یرخطاب شیعوں نے تصربت مل کو دیا ہے، اور اس کا اثر تمام شنیول پر پھیل رہاہے، کا دونا کرتے ہیں ۔ کمی کمی قرر روز صاوا پڑھانے ہیں ، اور کبھی کسی بیرکی قبر پر ملّم بائد عصتے ہیں، غرض ہم اپنی کمینی صرور توں کے پورا کرنے کے نے کیا کیا کھے شرک وبدعت نہیں کرتے ، اور پر کتنی دوراسلام سے جا پڑتے ہیں - ہمانے ایمانی ضعف کا پرساراطفیل ہے، کاش ہم میں ایمانی صنعف نرمونا توید بمہورہ بانیں کھی ہم سے كبوريس نرآيس - بهال خدا وندكريم صاحت طورسے اپنے كلام جيديس ير فرما تا ہے ـ تودعا كريس قبول كرول كا، وبال بم محض ابنى ولى كمزوروش اودنا الائم جذبه كم مطيع بوك اس بشرقيت وعدہ پرتونگاہ شکریں ،اور ادهر اُدهر منتکتے بھریں ، تعت ہے ہماری اس حمیت اسلامی براور اخ ہے ہماری اس سلمانی پر-

یہ ہیں جائے کہن سے تم اپنی ماہتیں طلب کرنے ہو وہ بھی تہاری طرح خدا کے ممتاج ہیں جب وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کرسکتے تو تمہاری کیا کرسکتے ہیں۔ وہ خداوند کریے کے عاہز بندے ہیں اور ان کی بخشش صرف السی کی مرمنی پر موقوف ہے اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ آیا اُن کی نجات بی ہوئی یا نہیں کیونکہ موائے ان چند صحابہ کے جن کی بشادت نوونی عربی ( صلے اللہ علیہ وسلم ) نے دی ہم کمبی قطعًا کسی کو ناجی اور ناری کہنے کے مجاز نہیں ہیں قرتم آپ خیال کرسکتے ہو کہ جب اُن

کے ناجی ہونے کی کوئی شہادت تہادے پاس موجود نہیں ہے، عیرکس طرح ان سے مابتیں ما کے طلب کرتے ہوا ورانہیں اپنا مشکل کشا بنا دکھاہے، کیاتم سے بھی ذیادہ کوئی ممن کش اور احسان فراموش ہوں کا است مارا فراموش ہوں اور تھا گئے ہوتے ہو۔ ہمارا فرض ہے اور ہی ہمارا مذہب ہمیں بنا تا ہے کہر مالت بیں اسی کی طرف رجوع کریں کیونکہ جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر اس میں ہوں کے ہماری شہر اس کے ہماری شہر اس کے ہماری شہر اس کی طرف رجوع کریں کیونکہ جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گے ہماری شہر شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر کریں کے ہماری شہر ہماری جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گئے ہماری شہر کریں کے ہماری شہر کریں کے ہماری شہر کریں کے ہماری خوالی فرماتا ہے :

فَكِانَّهُ كَانَ لِلْا وَ إِلِينَ عَفُورًا مِن وَاللهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

بعن ہمارے بھائی یہ ہمانہ کرتے ہیں کہم ان پر شہیدوں سے اپی مابتیں طلب ٹین کرتے بلکہ ان کے وہیا ہے بھائی یہ بہانہ کرتے ہیں اورا پہنے اس دیو سے کی دلیل دنیاوی معاملات پر مخصر دکھتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص مفارشی نہ ہوا ہمرکے دربارتک رسائی نہیں ہمتی ، گریہ بنیال اُن کا جیسا دکیک ہے اسی تدرکم عقلی پر دلالت کرتا ہے ، امیر کے دربار اور فعداوند تعالیے کے دربار کی مناسست نہیں ہوسکتی، امیر کسی مابحت مند کی صابحت بغیر عرض کے نہیں بھی اور اور فعداکوائی کل مخلوق کارتی رتی علم ہے ۔ امیر بغیراطلاع کے نہیں بھی نسب بھی اور باہتا ہے ، لیکن خدا صرف دل کے ادادے سے جمان جاتا ہے بھیرا یہ عالم الینب بھی اور پوشیدہ چرکی مابحت کی مابحت ہے ، شریعت کا دربار مین کسی مفارش کی فنرورت ہے اور نہ کسی اطلاع کرنے والے کی حابحت ہے ، شریعت کا دربار مین کسی مفارش کی فنرورت اب نہیں رہی ، کسی کی فنرورت اب نہیں دہی ، کسی کسی مفرورت اب نہیں دہی ، بھرکیا صرورت ہے کہ فیرض دوری باتوں کی طریت ہے ، اس کی تکمیل کی مفرورت اب نہیں دہی ، پھرکیا صرورت ہے کہ فیرض دوری باتوں کی طریت ہم اپنا دل دہوے کریں ، اورا سلام کے وظن لیکام ہوئے ہم دین فقط ۔

یاس قیمی وعظ کا خلاصہ ہے ہومولانا شہید نے اول بارالودائ کے دن فرمایا گووخظ اتنابراً ہے کہ پندرہ سولہ جزویں اگر پورا تحریر کیا جا دے تو بشکل تمام ہودے لیکن ہم نے اس پریشان ادر ہے ربط تحریر سے جوان کے مشی برالال کے باتھ کی نہایت جلدی میں تکمی تی بیشکل بڑے غوروفکر کے بعد یہ خلاصہ کرلیا ہے ، اور بہت سی مدیثیں ادر آیتیں نقل ہیں لیکن ہو ایسی اشاروں یں کمی ہوتی ہیں کہ ہم سے مطلق نہیں پڑھی گئیں۔ بہرمال مولانا کے پرجوش اسلائی خیالات کا اسی سے ایک اندازہ ہوسکتا ہے۔ اس سادے بیدھے وعظ سے ہوبائ اسلائی عقائد کوظا ہم کرتا تھا عوام الناس بی خوفتاک تحریک چیل گئی، اوران کے فاسد خیالات کے سنسرسی ایک جیب تقریح بیدا ہوگیا وہ نیاز نذر کرنے کے مدت سے عادی تھے وہ اس بات کوانپاؤین وابیان سمجھتے تھے کہ صوورت کے وقت پریوں کا کونڈا کریں، اوریٹ اسمد کیسری گائے اوریش اور کا برکا کریں، اوریٹ اسمد کیسری گائے اوریش اسلام سے اُنہیں بھی طلاخ نہیں ہے، اسلام میں اگر توجہ کے مسئلہ پرخود کیا جائے تو واقعی ایس نازک اور باریک ہے کہ بھی کا در بیع خیری میں اور ہے ایسان نازک اور باریک ہے کہ بھی کا در یع خیرہ رکھنا کو باز کور کرتا ہے اسلام میں نشرک ہے، اور یع خیرہ در کھنا کہ بانی کھیتوں میں اناج کا نور کرتا ہے شرک ہے ، چہ جائے کہ اپنی ماجتوں کے انبار کو پر شہیدی گرون پر رکھنا اوران کی پراپی تنام مردوریات کے مل ہونے کو موقون سمحنا پر توصری کا خواود شرک ہے۔

اپی کمی بہت پر ضوا کے سواکسی کو پکادنا یہ ایک کم دور ابال ہے ہومنعیف طبائع یں اکثر المحتا ہے، انسان کی طبیعت میں تدرق احسان فراموشی اور حسن کشی کا مادہ بہت ہے مگران پاک اور مقدس انفاس کا ذکر نہیں بن پر اسلام کی پوری برکیں نازل ہو مکی ہیں اور دین خداکا پورا بطال آپنی تا بانی اُن کے جگر تطوب پر دکھا پیکا ہے وہ ہر صالت میں خدائی کو پکارتے ہیں اور میں مدد چاہتے، پارور چاہی آب کی معیدیت آکے واقع ہو وہ خداوند کریم کے سواکسی کی بھی نہیں مدد چاہتے، پی ان کا مایر بساط ہے اور اسی پر انہیں ناز اور فخر ہے وہ خداوہ دن نرکرے کر اس کی خدا پر ست توم بس نے اول وحد پر سی کا دنیا میں نور چکایا، مسلمانوں کی مرتوم قوم ہے خداوہ دن نرکرے کر اس کی خدا پر ستی کی معندی مند گور پر ستی، برت پر ستی اور تعزیہ پر ستی کی صفت آنجائے یہ سب جانتے ہیں، فدا کے مسف مند کرگور پر ستی برت بران نہیں کر کسی کی سفارش الشری ورگاہ میں کر سکے ، حشریں جب تمام سیخیروں کی اُم تیں باری باری سے اپنے بیوں کے پاس جائیں گی، اور بزاری یہ عرض کریں گاتی سرائی بیاری شفاحت فدا کے آگے کہ تو دہ خوت باری تعالی سے کا نہیں گے اور یہ ہیں گا اور دہ بی میں جائی ہیں ہے اور یہ ہیں گا اور دہ بی میں جائی نہیں ہے اور یہ ہیں گا اور دہ بی میں جائی نہیں ہے کہ برتم تہاری سفارش کرسکیں، ایک نی دو مرے نہیں کے پاس بھیے گا اور دہ بی میں جائی نہیں ہے کہ برتم تہاری سفارش کرسکیں، ایک نی دو مرے نہی کے پاس بھیے گا اور دہ بی میں جائی نہیں ہے کا بی سے گا اور دہ بی میں جائی نہیں ہے کہ بی تہاری سفارش کرسکیں، ایک نی دو مرے نہی کے پاس بھیے گا اور دو

بی کبرے ٹال دے کا معنی کر ہمادے آخرالزمان تی صلے السّرعليد وسلم كے پاس آيس كے اورآپ خدا وند تعالیٰ سے داس کے حکم سے ، مب کی شغاعت (مومنین سے غرص ہے) چاہیں گے ۔ انبیاد علبهالسلام بومعسومين بيران كى يركينيت سع وه خداست كسى كى مفارش كرف كے جال نهيں بن عجريم حيران بي كريركونكر محد لياكيا اگرفلان شهيديا ولي كي نياز داواتي جائے گي، اوراس كي ترريكاوے كالل وورا با درها جائے گا اورمنت مانی جائے گی، محض اس اكيدسے يفداسے ہماری سفادش کردیں گے اور ہمادی منورت یا ہمادی مشکل مل ہوجائے گی یہ کنتے قبر کا مقسام ہے ، خصوصًا مسلانوں کے لئے بین کے اسلام کے خلاف ایسے محتیدہے ہوں اور پھروہ اپنے کو مسلمان کہیں یرنگے سے کرمنرودت دنیا ہیں ایک الیی قبری پیزہے کرانسان سے ناگفتہ ہر انعالی صاورموتے ہیں، اور ایسے ایسے تبیح کامول کے کرنے کی مباورت کرتاہے کہ اگر صورت نہ پڑتی توکبی نرکرتا مگربھربھی مسلمانوں کے لئے خدا کے وعدے ایسے زبردمست مہادا دینے والے ہیں اگروه ان پرخود کریں اوراپنے دل پسمجیس اوران کا پودایقین اپنے قلب پس کرلیں توکھی می صرور كا خونناك جن انهيں نرساوے ، اوروہ ميشرمض خداكے بعروسر برمصيب كے وقت بى ملمئن اور نوشحال رہیں ،سب سے زیادہ ایسے نوگوں پر بھی افسوس سے جو صرورت کے وقت یا اپنی مخت م معيبت كى مالت بين جب وہ اپنے معاونين كى مددسے نااميد مو ماتے اور يرسم بين كربيال خدا ہی سے مدد چا منی بہترہے اور بغیراس کی شکل کشائی کے کھد عی نہیں ہوگا تو دہ اس قت السرتعالى سے مدويا سے بي اور خداان كى مدوكرتا ب كيونكر خدا نے خود وعده فرمايا سے بو مجھے سے دل سے پکارتاہے میں اس کے پاس پہنچا مول - اور جب وہ احسان فرامومشس اس مصيبت سے رطائی باتے ہیں تواپنے ما پاک نيالات اور نامقدس افعال كى طون بورع ہوتے ہیں اور پھروین وونیا میں خسارہ پانے ہیں جن کی مالتوں پر خود منداوند تعالے انسوس کرتا ہے اور فرما تاہے :۔

پھرجب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے مگے ہود<sup>ی</sup> اسی پرنیت رکھ کے اور جب انہیں زمین پر بچا لایا تو مگے شرکی کرنے۔ ڬٳ۬ۮٵۯڲؚۘڹٷٳڣٵڵڡؙؙڵڮػؚۘٷٳۺۨڮ ڰؙڂڝٮؙؽڽۘڶڎٳڷڋؽڹؘڡؙڵؠۜٵۼۜٵۿؙٷ ٳڶؽٵڵڹڔۜٳۮؘٵۿؙؙۘڞؙؙؙؙؙؽؿٚۯٟػؙۏٛؾ ایسے نالائق اور بھونڈ سے طبائع پرافوس - اس آیت کاصاحت برمغوم ہے اگرکشی ہیں موار ہواور کوئی بحری یا سمادی آفت آکے واقع ہو توخدا ہی سے مدد مانگوکیونکہ وہی ناگرسائی بلاؤں سے بہاتا ہے ، اس سے صریح خدا پرسی کی اور کیا تعلیم ہوسکتی ہے ، گربسٹ وحرم اور صدی بند سے نہیں سیھتے -

جب بروعظ جس کوہم نے مختفر طور پر فکھا ہے مولانا صاحب نے کیا تو اکثر سلمان نادا من ہوتے اور انہوں نے باہم برکا نا بھوی کمنی شروع کی مولانا نے بزرگان دبن کی محنت تو بین کی ہوتے اور بڑی ہے اور نے نئے اتہا بات اور الزابات وعظ میں جن کا سان و گمان بھی نہ تھا مولانا کی ہے گناہ فرات پر لگائے گئے ، کسی نے یہ شہود کیا انہوں نے بی کی تو بین کی اور کہا وہ مولانا کی ہے گناہ فرات پر لگائے گئے ، کسی نے یہ ہود کیا انہوں نے بی کی تو بین کی اور کہا وہ بم سے زیادہ (معافراللہ نہیں بیں ، کسی نے یہ کہا وہ صدیث وقرآن پر اعتراض کرتے ہیں ، اور اپنے آگے کسی کی کچھ حقیقت نہیں جانے ، غرض وہ باتیں کرجن سے مراسر وشمنی کہی تھی، مولانا کی فرات والا بہت وور تھی زیروستی آپ کے وقط میں واضل کرنی چا ہیں۔

یر لوگ اپنی ان چالاکیوں میں کامیاب ہوتے، اورمولانا کے خلاف تمام شہر میں ایک ہوش چیل گیا، پندسنیدہ لوگ انصاف پرست بزرگ ہواس جلسہ میں موجود تھے، اورجنہول نے مولانا کی تقرم پرخوب گوش ول سے سنی تھی، ایک عام مخالفت کے آگے کچھ دم نہار سکتے سنے، اُنہیں اپنی جانوں اورعزّت کا خیال تھا کہ کہیں اس طوفان بے تمیزی کے ہم ہی نذر نہ ہوجائیں۔

طلبہ کے گروہ میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا ، اور اُنہوں نے بھی تواہ مخواہ کی خالفت میں قدم رکھا۔ یہاں بچیب کیفیت تھی کہ طلبہ اور غیر طلبہ سب ہی ایک ہی کھورپری کے لوگ تھے ، بھلا جب شاہ جند العزیز صاحب کی مستورات ہوی کی صحنک کرتی تھیں ، اور کوئی منع ذکر سکتا کے قوادی جیب شاہ جند العزیز صاحب کی مستورات ہوی کی معند کے یہ کھا ہوا ہے کھونگ فیرہ کی رسمیں کے قوادی جیب میں اور کوئی میں میں جاری میں گریں اس کا بقین نہیں کرتا کوئے یہ خاندان ہی جاری میں عمریں اس کا بقین نہیں کرتا کوئے یہ خاندان ہی وباتی ہوست ،

تعا تواورگروں کا کیا کہنا، جولوگ تعزیر پرسی کرنی دین دایمان مائے تھے ، اور سیتلاکو و بھے ۔ تھے ، ان کے آگے دین اسلام کی الیی باتیں بہت بی گراں گزری گی، اور وہ خواہ مخواہ مخاہ مخاہ مخاہ مخاہ مخاہدے کرنے پر تیار ہوں گے۔

طلبراس بات برآماده موستے كرىم مولا ناسے اس بارہ بيں گفتگو كريں مجے كركيوں نبين ليوں اور شہدار کو وسیدار خداکی درگاہ میں بنایا جائے ، اور ان سے کس وجستے نر ماجتیں طالب کی مائیں بعض اس بات پرآمادہ تھے ہم مدریث بی گفتگو کریں گے، اور مولوی فعنل حق صاحب کے مثاگرد توببہت مرگری سے اس بات پرتلے ہوئے تھے کہم معقول ہیں مولانا سے بحث کریں گے بخوض مرشخص است است خیال مح مطابق مولانا کی مخالفت پر أوث پڑا، اور شہر دبی میں نئی تی افواہیں نى نى بانىس مولانا ئىمىيىد كى نىبىت دوز اُرنے لگيں، يہاں تك كر عود توں يس يعى اس كى گفتگو شرع ہوگئ ، اور وہ بھی اپنے مخالفت کے ہتھیاروں کو مولانا کے مقابلہ میں استعمال کرنے لگیں ، یلینے کوسنے دیننے اور مولانا کا نام نے لیکے پیٹنا۔ایک دن مولانا شہید عصر کی نماز پڑھ کے جامع جد یں توص پر بیٹھے ہوئے تھے،اتنے میں ایک بڑھیا مولوی ماحب کے باس اگی اور اس نے كما مولوى صاحب موا اسمعيل كون نيا مولوى بيدا مؤاس جوير كبتا سع بيوى كامتحك تركرني چاہیے، آپ نے جواب دیا بڑی بی موا اسمیل میں کتا بلکہ بس بوی کی مصلک کرتی ہواس کے باپ نے منع کردیا ہے میری بیٹی کی صحل نرگیا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ یہ کہنے گلی جب بیوی کا باپ یر کہتا ہے میری بیٹی کی صحنک نرکیا کرومیں اس پرصد قرگئی آئندہ سے نرکیا کروں گی داری جاؤں یہ بات ہے تو بھانا۔ آپ نے فرما یا مغداگواہ سے یہ بالکل بچ سے وہ بڑھیا مولانا كى بلايئى يلينے ملى اور دعا دينى ہوئى ملى گئى - اس سے ناخر سوانح اس عام مخالفت كا اندازه كر سکتا ہے ، جومولان منہید کی عودت ومردیں پھیل گئ تھی اور یہ صرور ہونا تھا صدیوں کی بڑی عادیس ر بقيرما شيرص ٢٠ عامل بالحديث بونے كا انتخار ركھتا تھا ، ببر مال اس سے ير اندازه بوسكتا ہے كم امرار اور شرفار بی کی مسنودات شرک و بدوست بیں بسّلا نرتھیں بلکہ مولویوں ا ور تکھے پڑھوں کی عورتیں بھی ایسا ہی کرتی تھیں اور كوئى أنهيں دو كمنے والا مزنما ايسى بڑى بات ميسى كماب مذكور كا مصنعت وكستاہے، بغيرايك كانى اور بڑى شہاد کے بم نہیں مان ملکتے ہ

ہو دہلی دانوں کی گھٹی میں بیٹھ گئی تعییں، یکا یک بغیرایک عظیم الثان جھگڑے کے زجا سکتی تھیں، مولانا شہید کو ایک ایک اور آپ ہر مخالفت کی فرکز ہو ایک ایک ایک ایک ایک اور آپ ہر مخالفت کی فرکز ہو ایک ہو ایک ہو در آپ ہر مخالفت کی فرکز ہو ایک ہو دعظ نہایت میما اور چوبات یا ہمایت کی گئی تھی وہ می ہونے خاتب میں کی گئی تھی، اور ابھی ان دسوم کی بات کو بہت کم بیان کیا گیا تھا ہو قلع اور قلع کے باہر کی جاتی تھیں، ابھی تقلید شخصی اور پر برسی کی بہت کم بیان کیا گئی تھی، ایسے ساوے وعظ پر بحث کی نہاں برکی قسم کے احتراض کئے گئے تھے، ایسے ساوے وعظ پر بحث کی جائے گ جب بینل وشور ہوا تو اس کا اندازہ ہوسکتا تھا کرجب کھلم کھلا ہر سکل پر بحث کی جائے گ

مولانا شہید نے خطو کے وزن کو پورا پہپان لیا اورگو ابھی ممائد واعیان شہراس طرف رہوئ نہ ہوئے تھے، اور نہ ابھی مولوی ففنل حق صاحب کی مخالفانہ کارروائی شروع ہوئی تھی، پھرچی عقلندی یرتھی کرہرطرح سے بندولست کیا جائے، اور ایسا نہ ہو مخالف خافل پا کے کوئی جسمانی معزب پہنچائیں -

آپ نے پہلے چند بڑے برمعاضوں کے مرخوں کو اپنی جادو بحری تقریرانا کے مرخوں کو اپنی جادو بحری تقریرانا کے مرید کیا ، اور انہیں اپنا ایسا معتقد بنایا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے پر آ مادہ ہوگئے ، مصلحت اس کی مقتضی تھی کہ یہ کارروائی کی جائے کیونکہ دن بدن خالفت کی آگ بھڑکتی جاتی تھی ، اور خدا کی شان سے دوز مترہ ایسی باتیں مرزد ہوتی تھیں کہ اس مخالفت میں اور جان پڑتی تھی مثل آ ایک دن مولوی اسماعیل شہید مع اپنے چند معتقدوں کے جا مع مبید میں ہوسے تھی ہوئے تھے ، اس عوصہ میں خدام زیادت کی چیزیں لے کے اکبر شاہ کے لئے تلعیں بائے کے موجہ کے تلعیں بائے کے اکبر شاہ کے لئے تلعیں بائے کے کہ ترکات ہوجام مبودیں دکھے ہوئے ہی جھڑاہ کے وقت تلوی جا مع مبید ہیں لاکے دکھے گئے تھے کو تکر دہاں فتی و فجور بہت ہو تا تھا اور بر خال کیا گیا ہے کہ تلعہ براس کے تباہی پڑی ہے جہاں یہ برگا ت کی مور کے مواد کے مواد کر ان ان ان برکات ہیں ہوئے مبادک مول ان دیر خال میں ان خرارات میں موئے مبادک مول ان موجہ کی مواد کے مواد کر مواد کی مواد کر مواد کر مواد کر مواد کی مواد کے مواد کہ مواد کیا ہو مواد کر معتقد کر مواد کر

ككے، بطنے وك بمامع مبعد يں بيمنے موتے تھے سب كھوے ہوگئے اورسنے نہايت نوش وقادى سے اُٹھ کے تعظیم دی اور کلم طیبر پڑھنے گئے گرمولانا شہیدا دراک کے دفعا بیٹے دہے، اوتعظیم پر مطلق توجرنه کی، تمام معتقدین ایشائے زیادت مل کے ماک ہوگئے، اور مندام واس قدر ناداض موئے کران کابس نرملانمیلود ویں ٹون خرابا کرڈالتے وہ سیدھے اکبرشا وٹانی کے دربادیمامز ہوئے، زیادت کی چیزی دیکھ کے اکبرٹاہ مرتا پا کھڑے ہوگئے، اود بڑے تہاک سے رب کو آ پھول سے لگایا ، اوران پر بوسرویا ، یر کہ کے خدام دونے مگے ، اود انہوں نے ہاتھ باندھ کے (بقيرمان مسك صورت المام عن ، بإن كام جيد فوشة محزت المام حين شهيد كربا، موسّع بمالك معزت المام حيين ، باده كام مبيد حصرت المام صعرصادق، فلات دومنهٔ اطبرني اكرم ، فلات كبد شرفيت، ان تبركات كي تاديخ بير مع جب تمورنگ نے دمثق فی کیا ہے اور وہاں کی فنائم اس کے تبعد میں آئی ہی توسیے مبترک چیزیں بواس کے تبعد میں آئيں وہ مذکورہ بالاخيں يروه دمشق بے بوكئ مدى تك بنى اميركا باستے تخت دہ چكاتھا اوربياں شابى جبوت كم انها مومکی تی پرترکات تیودنے بہت اوس سے اپنے تعندیں دکھے اورجہاں جا تا انہیں اپنے ملقہ ہے جا تا چنا پُر جب وہ بندوشان ٹی آیا توان برکات کہی ساتھ لایا اس کے آگے یہتے نہیں چلیا کریے تبرکات شریعت بابر بادشاہ کے إلق كول كريڑ كئے، ايك دوايت كے بوجب يرصلي بواكر بابران تبركات كو سے كے بط دوانہ ہوا، جب بابری وفات ہوگئ قریترکات بخادا ش چھے آتے ، اور وہاں ایک عمصرتک دہے ۔ مِندومتان ہیں جب ٹاہمان کی سلفنت ہم آن تواس نے ان تبرکات کواس بنار پر کریے میرے فکردادا بابر کی کھب تھے ،امیریمادا سے واپس مخامے، اور أنيس نبايت اوب سے من مجدي ركھا- بعداداں ير مقدس چيزى وبل كے وال قلوي بل آئیں ، اورجب مانگیردکن پرحمل آورجونے کے لئے دواز ہوا تو یہ مقدس چیزی فال قلعہ سے جامع مبحد پر مغرف جانب دائبی منار کی طرف دکھ دیں یعصد اڑے طوفان خیز خدیس بڑی جاففشانی سے پر تبرکات مخوظ کئے گئے اودمرائے دوج المترخاق بی انہیں بڑی اما نت اور مغاظت سے رکھا گیا ۔ سائٹ ڈیس جب با مع مبرڈ اگرزات بوتی، حمائدشمرد بی ان تبرکات کواس مرائے سے جامع مبودیں سے آئے اور جوب دور یادہ دری پی آئیں مفوظ کیا بنانی وہ اب تک موجودیں۔ یہ تاریخ ان ترکات کی ہے ہو ہماری انکوں کے آئے دیکے ہوتے ہیں، مَعَام تَبركات كى ييان كى جملُ تاريخ - مكركى معترق اريخ بين بم نداس كاكبين ذكرنبين برهما - مويم ميردها نے مخلعت بڑکات کا تذکرہ کیاہے (ویکوہ تعت آف فرماشٹ کا فٹ فرٹ) لیکن ان بڑکات کی ( باقی برمالاً )

کھ عرض کرنا چاہا ، اکبرٹاہ نے ان کے دونے اورعرض کرنے پر توجہ مبذول کی اور کہاتم کیول وتے ہو وہ اور بھی دوئے ، یہاں تک کہ اُن کی بچکی بندھ گئی ، آخر اکبرشاہ کے متواتر اصرار پر خدام

رو وہ اور بی درسے ای درسے معائد کیا تھا ایکن میور عیرفیتین نہیں کرتا اور کہتا ہے ہزاروں خاندانی تغیر و پہر میں ہے۔

پر جنہوں نے اپنی آنکوں سے معائد کیا تھا ایکن میور عیرفیتین نہیں کرتا اور کہتا ہے ہزاروں خاندانی تغیر و تبدر کے بعد یہ نامکن ہے کرتبرکات محفوظ دہے ہوں بیٹا نچر وہ مکتا ہے حضرت عمان (رمنی الشرص ) کا نظر خانی کیا تبدل کے بعد یہ نامکن ہے کرتبرکات محفوظ دہے ہوں بیٹا نچر وہ مکتا ہے حضرت عمان درمنی الشروجی کی استعمال میں آتا تھا یہاں تک کر آپ نے اپنے وست برادک سے قرآن مکھا جو المحالی الدر اس میں معازل کے بوجب سے مرات علی محدوث علی کے باتھ کا قرآن مکھا جو المحالی الدر اس کے بوجب سے مرات عمان کے بوجب سے مرات علی کے باتھ کے القراق کا قرآن مکھا جو المحالی کو اس کے بوجود ہیں در سے مرات عمان کے بوجود ہیں اور اس کے بعد مورت حل ہو کہ خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر لپنے دوران مکھا تے ہیں " اس کے بعد مور پھر لپنے بی خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر لپنے بی خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر لپنے بی خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر لپنے بی خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر اپنے بی خوظ بیان کئے جاتے ہیں " اس کے بعد مور پھر اپنے بی کھیلے فرٹ ہیں مکھتا ہے۔ دولک آف آف محد میں مور بھا :۔

نے جھرجھری اور رونی آوازیں یر کہا اسلیل نے ہوشاہ جدالعزیز ماحد کا بعینبا ہے براہی سم كر د كا ب وه برما دين اسلام كي توبين كرنا سے اور نبي عربي صلى الشرطيه وسلم كامطلق ادب نہیں کرتا، ابھی یہ تبرکات بحب کوٹھری شریف ہیں سے لیے کے شکلے ہیں توبیقنے مسلمان تعے مب كحرم ہوگئے ليكن وہ اوراس كے مريد نہ كورے ہوئے اور بميں اور بمارے تبركات كوسخت تقارت كى نظرسے ديكھا، مضورظل الشراور خليفة رسول الشربي اگر خداوندزين زمان كى سلطنت یں ایسا وشمن اسلام (افسوس) مارولان ندگیا یا جلا وطن نرکیا گیا توضدا کے بال کیا جواب ویا جائے گا یرس کے اکبرشاہ بہت ہی متردد ہوئے کیونکہ وہ خود کمینی کے ایک نبش خوار الازم تھے ان کا اختیار یر نرتها که بلادم کسی شخص کو پکولے مار ڈالیں یا جلا وطن کردیں فال بر عزورتها وہ انگریزوں سے شکایت کرسکتے تھے، اور خوش مسی سے اُنہیں یعین تھا اگریں کسی کی شکایت کروں گاتو کمپنی اس پر اعتباد کرے اس پر کاربند موگی ، پھر بھی اس عاقل شاہ نے ایسے دوشن اور نیک نام خاندان کے ایک عمبر پرخدام کے کہنے ہی سے وست اندازی نہیں کی بلکہ یہ مناسب مجھا پہلے مونوی اسمعیل مساحب کومبلائیں اوراک سے مُنبِئر گفتگو کمرلیں تاکر مولانا کے عقائد کا پوراعلم ہو مائے، اور پر بوکار روائی کی جائے تیکھے اس پر کھیتا واند کرنا پڑے، اپنے ول میں پرخیال کرکے اكبرشاه في خدام كي تسكين كردى اوركهاتم رزيج نركرويس اس بات كابندوبست كردول كاريخناني شاہ صاحب کواکبرشاہ نے بلا یامولانا شہید بھے گئے کر کھرنہ کھ دال میں کاف کا لاسے، آپ کے معتقدوں اور کنبر کے بعض ممبرس نے مشورہ ویا آپ بہلے رزیڈنٹ سے مل لیں ورائی فالفت کی ساری عیقت بيان كردي، مبادا آب كو اكبرشاه كيم مزت بينيات مراكب في اس كريواب بين براكت برامي -تُلُ لَكُ يُعِينُ بَنَا إلاَّ مَا كُتُكِ اللهُ لَنَا توكمدنه يمنج كابميس بمركز مكروبي جواكه ديا الشر هُوَمَوُلِكَنَا وَحَلَىٰ للهِ فَلْيَتُوكِيل نے دہی ہے صاحب ہمادا، اور ماہیے مسلمان انٹریی پرمعروسہ کریٹے۔

سلمه یی آیت حفرت عرومی احتر عند نے بیت المقدی بن اس قت پڑھی تھی، بدب آب بطریق ہے اس کے کیپ میں سنے کے اور وگ مُعِربوئے تھے کہ وشمن کی فوج میں تنہا تشریف ندمے جا کیں، اور آپ نے اس آیت کے جروس پر کمی کی جی پروان کی - (الواقدی جلدودم صغر ۱۳۸۹ - ۱۱) ۴ اورآپ نے فرمایا کریں نے اپنے خیال یں کوئی برم نہیں کیا ہے ندونیا دی ندویی چریں کیوں خوت کھاؤں، اور ابی مجھے رہی طم نہیں ہے، اکبرشاہ کا خیال میری نبست کیا ہے میں اس کے باس جاتا ہوں اور تو کچے وہ ودیا فت کریگا اس کا شانی جواب ویا جائے گا۔

اس کا شانی جواب ویا جائے گا۔

آخراً پیری دلیری سے ابر شاہ کے دربارش پہنچ گر ہاں ہم یہ تکھنا بھول گئے، ورباریس جانے سے پہلے آپ نے اکبر شاہ کو یہ تکھ کے بیمبا تھا اگراک مجھ درباری یا تے ہیں قرش ان تمام درباری قیودسے معاف کیا جا وُں ہوآپ کے ہاں ایک فاذی امر ہے بین آسانی طریقہ سے طوں گا ، ادرجیہا ہما دسے نی اکرم ملی الشرطیدو کلم نے بہیں تبذیب سکھائی ہے ہم اس طری حمل دراً مذکریں گئے۔

اكبرشاه في بعد فكرو فودا ودمشوده كے يرجى تسليم كرايا ، جرمولانا شبية ودياد اكبرى يى واض ہوئے۔ جاتے ہی السلام علیم کہا اور اکبرشاہ سے اس گریموٹی سے اس کا بواب ویا طاقات برائریٹ تمی، مواتے دو بین ٹوام مرافل کے اور کوئی نہ تھا ، اکبرشاہ ایک کدی پر چھے ہوئے تھے، شاہ صاحب بی یاس جا کے بیٹھ گئے، اکبرشاہ نے نبایت خدہ پیٹانی سے مصافر کیا ورآپ کے خاندان عالی کی تعربیت کرنے مگے، اس کے بعد اکبرشاہ نے یہ کہا یں نے آپ کی نسبت مختلف افواہیں سی بیں چونک مجھے اُن کی تعدیق کرنی صرورتی اس سے میں نے آپ کوتکیف دی ہے، کیا خدانخامتر آپ کے ایسے خالات ہیں، آپ اسلام اود بانیتے اسلام کی نسست توین آمیز الغاظ استعمال کرنے بڑے نہیں جانتے۔ یاس کے مولانا شہدائنے پہلے كله كميبر يراع اود بحروي اسلام الدنى اكرم صلحال طيروسلم كے فعنائل بيان كے اور اس ٹوش اسلوبی سے بیان کیے کر اکبرشاہ مدسے زیادہ مخوظ ہوئے، الد آخریں اُنہیں دقت آگئ وہ مِرچند باستے تھے اپنے کومنبط کریں لیکن نرکرینکے ادراس قدرپیوٹ پھوٹ کردوئے كران كى بچى بنده كى جب يرتمام باتين خم بويكيس تواكرشاه ف دبى اداز سے يركب جب رسول معبول کی آپ کی نظریس برنسیات اور بزرگ سے میرآب نے جمعد گزشت کتبرکات کی کیوں نہیں تنظیم کی ،میرے نیال میں شایدیہ بات نلط موکیون کو آپ کی فات سے یہ

بیدے آپ تبرکات کی تکریم ذکریں، مولانا شہیدنے جواب دیا نہیں یہ می ہے یں نے بے تک ترکات کی تنظیم نہیں کی اس لئے کہیں انہیں تبرکات نہیں مجمتا نہ ایسے تبرکات کی بو فرمنی ہیں اسلام میں تعظیم کرنے کا حکم آیا ہے برش کے اکبرشاہ چونکے اور کہا یہ انسوس کی بات ہے آپ تبرکات کی عرّت نہیں کرتے ، اس پر شاہ اسماعیل صاحب نے یہ کہا اکریہ تبر کات ہوتے توآپ ان کی زیارت کو جاتے ذکر پر تبر کات آپ کی زیادت کو پہاں آتے یہ سنتے ہی اکبرشاہ کوسناٹا آگیا اور انہوں نے مولانا شہیدے معانی مائکی، اور کہا آئندہ یں یہ رعت کمی نر کول گا، عیرمولانانے اکبرشاہ کے باتھوں کی طرف اشارہ کیا ،جس یں سونے کے کوسے تھے اورجن میں ایک بیش قیمت بھر (بواہری قسم) بڑا ہواتھا، اکبر شاہ نے بوموہ نا شہید کے کہنے پر کرمرد کومونا پہننا حرام ہے ، فوراً کیٹے اُتاد کے موہ نا کے حوامے کیے، مولانا شہید مرشے ذہین اور رسا لمبیعت کے تھے، انہیں اپنے ہم و لمنول کی مشتبه لجباتع کا ہورا اندازہ تھا، اور مہ اپنی برنائ کا حتی الوسع خیال کرتے تھے،اس کے آپ نے دہ کڑے والی کروئے، اور فرمایا انہیں فروٹنت کم کے مِساکین کو وہے وی میں نہیں ہے سکتا، گویں بھی ممتابوں کو دھے سکتا تھا لیکن لوگ یہ طعن ماریں گھے اسمعیل نے اکبرٹاہ سے کڑے اتروا کے آپ اینٹھ لئے، اسی لئے سونا پہننے پر اعتراض کی موِگا، لہذا میں ایسی بدگمانیوں سے حتی الامكان بچنا چاہتا ہوں، يرسُن كے اكبرشاہ اور بھی خوش ہوئے، اورنهایت عزت و توقیرسے مولانا شهید کو رضعت کیا - جمیں ایک داوی کی دوایت کے بوب يه اطلاع مل ب كرمولاناكوايك ملعت فاخره سات پارچے كى بى عنايت بوتى تى اوروت كرتے وقت اكبر شاہ نے يہ وعا دى تھى، "خدا كرے اسلام كے بيچيدہ كاموں كاشكاكشائى تمهاری ہی قوت بازوسے ہو۔

بہری ہی وق بارو سے ہرو۔ جب مولوی اسلیس ماحب کا یہ اعزاز ہوا تو اور بھی مخالفوں کے وانت کھٹے ہوئے ، اور انہیں اپنے خیالات میں ناکام ہونا پڑا۔ تبرکات کے ابین اُنھیں بھاڑے ہوئے یہ ، رستہ دیکھ دہے تھے ، اب ہم یرسیس اسمعیل قلعہ میں ہے عزت کیا گیا ، اور اکبرشاہ نے اسے تید کرکے انگریزوں کے حوالے کردیا ، گروہاں اور ہی صورت نظر آئی یہ وجہ اور بھی ان کی 4

بے بنیاد دشمنی اگ بھڑ کانے والی تھی۔ آخر نوبت بایں جارب در مسلط کرنے کی تدبیری ہونا تھا۔

کرنے کی تدبیری ہوئے لگیں، جس سے منالفین کے خفتہ کا پورا ہوش معلم ہوتا تھا۔

اس عرصد میں مولانا اپنی تدبیروں سے بازنہ رہبے جس آگ کو اُنہوں نے بھڑ کا یاتھا اس
کے اختتام بر بہنچا نے کو موجود تھے یا جس کام کو اٹھا یا تھا اُس کو پورا کرنے کا وہی جوش باتی تھا
اور اب اسی منالفت میں آپ نے دومر ہے وعظ کا ادادہ کیا، اور یہ وعظ اور بھی خوناک ورد بی والوں کے دلئے ایک مہیب مورت کا ثابت ہوا۔



### بوتقاب

## صروی هید موانه هید کے تلف مضامین روعظ صروی هید موآئ فضائ میں مسلمی معظم موتوالفٹ

پہلے اس سے کہم مولانا شہید کے وعظ اور اس تلخ تر مخالفت کا تذکرہ کریں جو مولوی فضل من مارٹ نے مولوی فضل من مارٹ نے مولانا شہید نفضل متی صاحب نے مولانا شہید کے مقابلہ میں صرف کر دی تھی -

یر بہتر ہوگا کہ ان دونوں علمار کا تذکرہ کریں، اور دونوں کی علمی قابلیت اور ذہر وتقویٰ اور حمیت اسلامی کا مقابلہ کرکے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اُنہیں دونوں کے فعال عمال اورضمیری بوہروں کے جانچنے کا پورا پورا موقع ملے، یر بحث پونکہ دلچسپ ہے، اس لئے اُمید ہے شوق سے پڑھی جائے گا۔

ہ کی اور تقدس جواسل کے نونہال بچے ہیں ہمیشہ اس کی گودیس نہایت لاڈسے پالے گئے بیں اور چن پاک اور برتر نفوس نے اسلام قبول کیا ، انہوں نے بھی ان بچوں کی ایسی لاڈا ورامتیاط سے پرورش کی جس طرح کر اسلام کی گودی میں پلتے تھے۔

اس انتظام کے لئے کہ لاڈکی یہ چاہت اہل اسلام میں سے نہ نکل جائے، انہیں بنردلعیظم اس انتظام کے لئے کہ لاڈکی یہ چاہت اہل اسلام میں سے نہ نکل جائے، انہیں بنردلعیظم تہذیب سکھائی گئی، ٹائسٹگ اور اوب سے ان کے ول کومنورکیا ، اور ان کے صغیری ہوہروں کو اپنے جلال اور ہمروت کی پوری درخشا فی سے تا بال کیا گیا ، خدا وند تعالیے کے علم سکھانے سے (نواہ وہ منقولی ہو یا غیر معقولی) یہ مراو ہے کہ ہمادے اخلاق درست ہوں اور ہماری تہذیب دنیا وی دینی شائسٹگ کے ساتھ ترتی کرے ہم اسلام کے سے فرمانبردار اور بیا اسے مقتدی دنیا وی دینی شائسٹگ کے ساتھ ترتی کرے ہم اسلام کے سے فرمانبردار اور بیا اسے مقتدی بن جائیں ، اور ہماری ذاتی طہارت اور دلی صفائی سے غیراسلام کی نگاہوں میں اسلام کی توثیر

برسعے اور وہ اس کی طرف ریوع ہوں۔

اسلام جودنیا میں اپنے کوکل ادمان کا مرتاج سجھتا ہے۔ بمیشہ زیادہ تراس علم پرفز کر تا ہے کربس کے ساتھ ایان کا بھی اغظ ہے۔اس میں شک نہیں علم کوئی بھی الیا نہیں ہے ہو قاطع اسام یا ایمان مو، پعربی ایسے شخص کی ذات سخت نغرت انگیز ہے ہوملم ماصل کرکے اسے اپنی ناپاک نغسانی ٹواہشوں اور حیوانی جذبات سے حظ مامسل کرنے کا آلہ بنائے ، اور اپی انسانی برتری اورفعنبلیت اسلامی اورمومت علی کومٹلکے ذکت کے آخری ورج پر بہنج مائے۔ایسے شفس کو کیا مالم کہیں اور کن شرمناک الفاظ یں اس کی اور اس کے علم کی

عم بجائے خود کوئی معزییز نہیں ہے، بیکن دل اور دماغ کی نوبی ا بیے کوعلم معزاور ہلک بن ماتا ہے دی خک پانی ہے بورورح کو تازہ اور معدہ کوسیاب کرتاہے وہ بی پانی اگر ا یک ایسے مریف کودیا جائے جس کا پھیپھڑا گل بیکا ہواود مردم پر دم والسیس کا شبر ہو توده ايك محورث پينتے بى عالم ارواح كومد ارجائے كا، ايى مالت يى بم بانى كو جلك نركميں گے، بكداس ظرف كومريعن بنائيں گے كربواليى عمدہ شے سے بجائے مستنيد ہونے کے اپی مان دے - ہمادے دین کی کتاب یعنے قرآن جیدیں دوشن اور صاحت الفاظیں یر مکھا ہواہے۔

الشران کے درجے بلند کرے گا جوتم میں يُرْفِعُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُولِ مِنْكُفُ

کے اگر نین اُو تو اُلْحِلْح کے کھیے۔ ایمان اور علم رفتے ہیں۔ والگر نین اُو تو اُلْعِلْم منبوم اور کلام ربّانی کا اصلی نشا مرت ہی ہے کہ وہ علم علم ہے جس کے منافرہ اللہ کا اس ساتھ ایمان ہواور وہ علم کچھ علم نہیں ہے جس کے ساتھ بدویانتی بدئیتی زنا اور شراب خواری بوانسانی ٹمرافت ا درنصبیلیت کانون کرنے والے ہیں ہوں۔علم انسانی ضمیری ہو مروں کوٹیکا تا ہے لیکن ایسے علم کوسلام ہے،جسسے وہ اسطے جوہراور بھی ترہم پڑجائیں، اور پھراُن میں ایسا دنگ آجائے کراُن کی مہتی تک معٹ مبلئے ۔

اسلام نے مبیشراپی دوشن اودسب سے برترتعلیم پرفخرکیا ہے، اوراس کا فخر ہرصدی<sup>یں</sup>

بیا نہیں بلکہ بما ثابت ہواہے ، ونانیوں کا عوم وفنون ہو پاوروں کی ہے جانوو خرمناز تعلیم سے
نیست و نابود ہوگیا تھا، عرب ہی بعدازاں اس کے سرپرست بنے اور اُنہوں نے ہی اس کو
زرہ کرکے نئی تحقیقات کی بوٹ اک پہنا دی ۔ لیکن ہمارا دوئے سخن خاص علائے دین کی
طرف ہے کہ اُن کے دلئے کیا کیا امتیاط شرط ہے، اور پہلے طار کس کس قدر امتیاط
کرتے تھے۔

دنیادی عوم کا عالم اگر کسی قدر خلاف شراع بھی ہوگا جب بھی اس کا اُثر قوم کے پچول پر نہیں پڑسکتا کیکن ہو شخص مولوی کے نام سے مشہور ہو، اور ندبی مباحث بیں سب سنے یادہ حقد نے اود دہ کھلم کھلا وہ افعال کر ہے ہو ترام ہوں، اور شریعت محدی کی اس سے سخت توہین ہوتی ہوتوا یے شخص سے ایک کندہ ناتراش جا ہل نمانی ہم رہے ۔ بجائے اس کے ہم ایک متنی اور پر بیڑگاد ماجی دین متین مولوی کے مقابلہ میں کھڑا کریں اور دونوں کے علوم کی جانج کریں، چربی ہماوا فرض ہے کہ وجہ معمر ہونے اور باہی نوکا ہوکی ہونے کی جہت سے دونوں کی قابلیت علی اور اتھائے دین کا تذکرہ کریں۔

ہمارے مذہب میں جہاں مذہبی علمارسے بحث کی گئی ہے وہاں یرصاف طور پر کھول دیا گیاہے جو مغلاسے فرد ہر کھول دیا گیاہے جو مغلاسے فرد تا اس میں کھو مجھ نہیں ہے خواہ وہ تمام معقولی علوم کا مانظ ہی کیوں نہو میسا کر خلا وند تعالی فراتا ہے :-

اس کے بندول میں انٹرسے وہی ڈرستے میں جن میں بچھ ہے ۔

إِنَّمَا يُغُنِّنَى اللهُ مِنْ عِبَادِي الْعُكَمَاءُ۔

مداوند تعالی نے صاف طور پر فرما دیا ہے ہو کھ ہم نے اپنے کام میں بیان کیا ہو خواہ امنا ہوں یا اور پہلو سے ہواس کو وہ ہی لوگ سمجھتے ہیں جہنیں سمجھ ہے، اس سمجھ سے مطلب دین میں سمجھ ہونے کی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ صدراشس بازغہ اور بوعل سینا کی تصنیفات میں سمجھ ہو، میں اکر اُس نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد کر دیا۔

اوریہ شالیں ہم آدمیوں کے لئے بیان کرتے بیں اور اُنہیں بو جھتے وہی بہرجنہیں مجھ ہے وَّالِكَ أَلاَ مُثَالُ نَفْهِ رُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَخْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ - نطرة الشركا بونشا بم نے اور بيان كيا وہ آگے آنے والى أيت بين مات طور رظاہر بو كيا ، اسلام كى بہلى مير مى تقوىٰ وطہارت ،ى ہے ، اور جب ايك ايسا شخص جس كے نام كے ساتھ مولوميت كا نفظ ہو اور وہ تقوىٰ وطہارت سے عارى ہوتو پھراس پر مولوى كا اطلاق حكم دبن كے لحاظ سے ہرگز نہيں ہوسكتا، ميساكر ضاوند تعالیٰ فرما تاہے :۔

اے آدم کی اولادمی نے تہیں پرشاک می کو تہارے عیب چیپاوے اور رونق بخشی، اور بہتر میں پرمیزگاری کے کیڑے - يَانِیُ ادَمَرَقَدُ اَنْزَلِنَا عَلَيْكُمُر لِبَاسًا يُوَادِی سُوا تِـکُمُرُودِيُشًا وَلِبَاسُ النَّقُوٰی دٰلِكَ خَيْرُکُ

اس ایت کی تغییر میں مفتروں نے تکھاہے اباس سے مرادعلم ہے اور رئیں سے مراد بھین ہے ، اور لباس تقویٰ سے مراد حیا ہے، جب علم کے ساتھ بھین اور حیا کی صفتیں نہیں ہیں توا یسے دنی علم پر تین مون خدا کے اکے ایسے علم والے جاہل اور فاسق ہیں۔ باد بار خدا وند تعالیٰ ایسے وگوں کو جاہل کہتا ہے ہو قرآنی اکیتوں پڑھی نہیں کرتے ، اور اسحکام ربانی سے دوگروانی کرتے ہیں۔

مثلاً زور وے کے باری تعالے پر فرما تاہے۔

بکاریز آن اُن کے سینے میں جن میں مجھ عطا ہوئی ہے صاحت نشانیاں ہیں - بَلُ هُوَ الْمَاتُ بَيْنَاتِ فِي مُلُدُرِدَ اللَّذِينَ إُرُتُوا الْحِلْرِ.

قرآنی آیات بینات کے علاوہ بہت می اما دیٹ بھی موجود بیں بین بیر بیان ہوا ہے خدا وند تعالے کی پتی ہدایت اس کو پہنی ہے، اور وہ سیدھے دست پرہے جس کو وین بیس مجھ ہے۔ بین جس نے دینیات پڑھ کرا در عمر کا بہت بڑا بھتراس میں صرف کرکے تحصیل کیا اور تجرائس پرعس کیا ۔ اس کے بغیر علم بیکار اور ناکارہ ہے۔

ہرمسلمان پرخصوصاً ایسے شخص پر کربس نے بنی اور خدا کا عم مامسل کیا اور بھراس نے عل کے وقت روگردانی کی، اس کی کمین طبیعت اور مفلگی اس شرافت کو مٹا کے خاک بیں طادتی ہے۔ بونفس انسانیت کا روز اذل ہی سے جوہر ہوچکی ہے، ایک پیجامسلمان اپنے اتعا اور خدا پرش طہارت اور تقدس نغسانی ، اپنے ضمیری جوہروں کی تابانی ، ویانت نیک بیتی ، اخلاق کی شائسگی اور نیا لات کی نجابت پر افتخار کرنے کا مجازے ہے کیونکہ یہ جتنی صفتیں ہیں سب ایک مسلمان کے لئے خاص پی اور چن میں میسفتیں نہیں گویا وہ خدا کے سے جال کی دوشی اوراسلامی برکتوں سے محروم اوراس کی بخششوں اور لا زوال نعتوں سے بدنھیب ہیں جیسا کہ مدیث نہوی ہیں آیا سے -

جس کی الٹربہتری ما متاہے اُسے دین میں سجعدديتا ہے اور اسے داہ الہام كرديتا ہے۔ فِي الدِّيْنِ وَثُلِهُمُ زُرُشُكُ ا راه اس سے یہ ثابت موگیا ہے دین ہی جمہ نہیں ، اس کے لئے بہتری بی نہیں ہے وہ ہیدشہ زستی اور زلونی میں اپنی زندگی برہاد کرے گا اور کھی نہ دین میں نرونیا میں مرببز ہوگا ، کسی بندے کے لئے فدا کا بہتری نرچا منا یرمعنی رکھتا ہے کہ وہ بندہ اپنے بدا عمال سے بورامنفو ہو پیکا ہے ، اور اب نراس کی فلاح کی کوئی امیدہے نراس کی نجانت کی ، علمار کی شان ہیں یہ مديث نبوى موجود ہے، يعني الْعُلْمَاءُ وَمَنَةُ الْا نَبِياءِ "(عالم انبيارك وادث مِي) ظاہر ہے کوئی درجر درجر نبوت سے بڑھ کے نہیں ہے اورجب ایسے اعلی درجر کی دراثت عطامونی تودہ مخص کس اتقا اور پرمیزگاری کا مونا چاہیے ۔ایک اورمدیث میں آیا ہے۔" عالم کے واسطے زمین اور اسمانوں میں تو پیزہے منفرت طلب کرتی ہے " اس سے زیادہ اور کوئی منصب نہیں ہوسکتا جس کے لئے آسمان وزمین کے فرشتے بھی مغفرت جا ہیں ،ایک اورحدمیث میں نی اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم نے ارشاؤ کیا ہے "حکست شرافیت کی بزرگی نریادہ کرتی ہے اور ملوک کو اتن بلندى بشق سے كر باوث ابول كے تخت بر بھا ديتى سے "اس مديث بين بى اكرم في علم كا تيجه ونيابي ادشاد فرماديا - نبى اكرم صلے السُّرعيه وسلم سنے صاحت الفاظ ميں اس امر كا فيصلہ كر دیا کرمل دین مامس کرے جواس میں سمھے نرپیدا کرے، اور اس ک بدایت نر کرے منافق ہے

له یه مدیث بخاری وسلم نے دوایت کی ہے اور اس میں ویلم روشدہ نہیں ہے اس جملہ کو طبرانی نے جائ مجیرین دوایت کیا ہے - سکمہ ابوداکد و تر نمری نے ابودروا رسے نقل کیا ہے ، سکمہ یہ شکوا پہلی معدیث ابودروار کا ہے ، اسکمہ ابونیم اور عبدالغنی ازدی نے اسے دوایت کیا ہے ، ا

چاہے کیسا ہی عالم ہووینی یا دنیاوی علوم کا مغہوم ہی ہے کر اس سے نیک باتیں سیکھ کے اُن پر

نحوجی عمل کریں ، اور دومروں کو بھی ہوایت کریں ، اورجب کسی دینی عالم سے یہ دونوں کام نہیں ہوتے

مہ بی عربی کی مدیث کے مطابق منافق ہے، بیساکہ ارشاد ہوا :۔ سر در سر بریر در سرد دور

خَصَّلْتَانِ لَا كَكُونَانِ فِنْ الدِيْنِ وَمُنَا فِي الدِينِ وَمُنَاقِينَ مِن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

مبارے مو توجودات این خدائی آخرالزمان صلے ان طیدوسم نے کہا ہے خوب ما دالا الفاظ میں دی ہے۔
یں مولوی کی شان بیان فرمادی کہ بھرکی تشریح اور تغییر کی مزودت نہیں دی ، نرکوئی مہلان اس التحادث کر سکتا ہے وہ سریٹ یہ ہے آدمول یی سے بہتراود ایمان دار حالم ہے کہ اگر لوگ اس کے باس ماجت سے جائیں تو انہیں قائدہ پہنچائے اور اگر اس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے فنس کو اس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے فنس کو اس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے فنس کو اس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے منسل کھی نیک برزی کا مدیث کے منا کہی نیک بندوں میں سے بریاں مریث کے منا

یہ میم ہے کہ اسلام نے بتی عم اور اہل علی توقیری ہے اور کسی خرب بیں یہ آ نہیں ہے نہیں ہے اور کسی خرب بیں یہ آئی نہیں ہے نئر میں مذہب کو یرفخ ماصل جوا ہے ، اور نر ندتشتی خرجب نے اس میدان میں اسلام کے برابر قدم دکھاہے اور در آدید خرب میں عالم اور علم کی بابت اس بیٹال عزمت اور واٹائی توقیر کا نام آیا ہے ، میسا کہ ارشاد ہواہے ۔

ایک قبیلہ کامرما ناایک عالم کے مرنے کی نسبت اگران ترہے ۔

ان بی روش اصول پر اسلام فرکرتا ہے وہ ایک عالم کی مان کے آگے ایک بنید کی مان کے آگے ایک بنید کی مان کو پھر مال نہیں بھتا، لیکن یہاں ایسے عالم سے مراد ہے جس کا ذکر اوپر کی مکمی ہوئی مدیثوں میں کیا گیا ۔ میں کیا گیا ۔

الم میں شک تبیں کر عالم زمین پر ضدا تعالیٰ کا امانت دارہے، اور جس نے مندا کا امانت ار بن کے اس میں بنیانت کی اس کے برابر کوئی نالاتق دین محدٌی میں نہیں ہوسکا۔

خدائی خلوق کی بہتری اور اصلاح کی کبنی حکران اور علماء کے باتھ میں ہوتی ہے، اگر ہی دونوں بگر مائی خود ارشاد بگر مائی وونوں بگر مائی خود ارشاد بگر مائی ورنیا میں خلوق کا بھر کہاں ٹھکانا مل سکتا ہے ۔ بنی اکرم بہاں خود ارشاد ملے ترزی نے دوایت کیا ہے اور کہا ہے کر بر مدیث غریب ہے ،، سکتہ بیتی نے موقوف روایت کیا ہے ،، سکتہ این جدالبرنے معزت معادے روایت کیا ہے ،، +

فراتے ہیں۔

میری امتت میں دوسمیں ایس بی کواگروہ دوست ہوں توسب لوگ دوست ہومائیں اگر وه بكر مائي توسب لوك بكرمائي ايك اميريسن مكران اود دوسرے فقها "ديسنے مالم) -ايسا فاضل الدمولوى يا مالم جس كى فصيسے فتق كوترتى جودہ سومنا فقول كا ايك منافق ہے، اوراس سے بدتراسام میں کوئی نہیں ہے، اپنے نفس کی زبرنی جرسے نتیجے وکھاتی ہے ندكر مذاك صدع حموق كوتباه كرنا اورانهيل ممراه كردينل فبهب اسلام بس مالم ك فعنيلت بڑے زود شورسے بیان جوئیہے کہ اس سے افعنل کوئی قراری نہیں دیا گیا، بہاں تک کر برے زابدوں اور مابدول پر مالم کونفئیلت نجتی ہے میساکر اور اور اسے۔

عالم کی بزدگی حابد پرایس ہے بیسے میری بزدگ مرے ماقیوں یں سے متی کم ترخض ر۔

نَعَنُلُ الْعَالِمِعَلَى الْعَالِلِكَفَعَنْ لِمَى عَلَىٰ اَدُنِيٰ رَجُلِمِنَ الْمُعَالِيٰ عِنْ مرایک اور مدیث میں آیا ہے:-

مالم ک فنیلت مابد پرایی ہے جیسے جوہوں دات کے چا ندکی مب متادوں ہے۔

فعنك أكعاليرعكى انعايب كغننب الْقِمُولِيكِيِّةِ الْيَكْتِظِلْسَارِيُولِيكُوكِيُّ پر ایک ادرمدیشیں آیاہے اددوہ اور بی زیادہ توبر کے قابل ہے۔

تيامىت پس تين آدميوں كى شغاصت قبول مو كى ابیاری، پیرطله ک پیرفهیدول ک-

يَشْفَعُ كَثَمَّ الْيَعْلَمُ ثَلَثَةَ الْاَثْبِياءِ ثُمَّالُعُلَاءُ ثَمَّالُهُ لَا أَنْ عَلَى الْعُلَادَةُ عَ

اس سے یہ بروت بدرمراول موگیا کر انبیا کے بعد طلائے دین کا درجے - بمیں مری "نابت كرنا تما اوداس كويم ثابت كرچكه ،اب بم مونوى فعنل بق صاصب اودوا النهيدك بابت بكوركمنا چاست بي جوبحث او بى دليب بوگى -

موبوی نعشل امام صاصب موبوی فعشل متی صاحب کے والد ماہد ایکے مسکیس مسلمان تھے گ دنیاوی اموں نے انہیں گیرد کھا تھا ہر بی وہ اسائی ادکان اداکرنے کے کھ نہ کے مادی ی تھے لمه ان جدا لرود بونع سند منیعت دوایت یک ب ۱۱ سکه تریزی نے ابوا کامرسے دوایت یک بے وحس میح کماسکے ابووائ ترمذی اوداین مابرنے دوایت کیاہے » ملک این مابر نے **حزمت مختان سے دوای**ت کیاہیں « « یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھے تکھتے بھی تھے، پونکہ ہمیں ان کی بابت کوئی بحدث نہیں کرتی، اس سنے نداُن کا مبلغ علم دیکھناہیے نداُن کے چال مہلن کی جانچ کرتی ہے ، مرون ممیں مولوی فعن حق صاحب سے بحث ہے ۔

مولوى يامنطتي صاحب ايك اعلى درجر كم معقولي تقع اور بيمشهور تعاكر مدرا مبيامنطقي مأ پرطاتے ہیں، شہریں اور کوئی نہیں پڑھا سکتا ۔ اس میں شک نہیں کر ہمارے مولوی منطق ملا ایک اعظے ورجہ کے لائق اور فائق تخف تھے ، اور برجی مسلم المثبوت ہے کر آپ طلبہ کے پڑھا كے ایسے پابند تھے كرنا واجب موقع برجى ندي كتے تھے، يعنے جب آپ طوالف كے ہاں ہوتے تھے، اس مالت ہیں بھی بہت پڑھانے ہیں دریغ نہ کرتے تھے ، یہ بھی بیان کیا ما تا ہے آپ ادیب بھی بہت بڑے تھے، اور شاعر بھی اعظ درمر کے تھے، یہاں تک کر ان کے بہت سے قصا مُرحربيد مع نقط ديکھے گئے ہيں، ان قصا مُررِنظر كرنے سے بإندازہ موسكتا بسے مصنقف ياشاعر ايك غيرمعولى لياقت كاشخص ہے اور اسے خداواد ذ مانت اور تیز طبعی کا بہت بڑا رصتہ ملاہے ، لیکن افسوس یہ ہے اکثر اشعاد عرب کے روز مرہ سے گرے ہو بير، اوربعض تحوى غلطيال بعى بائ جاتى بير، باين بمرمعنون كى عمد كى مطالب كى درستى يس كوئى کلام نہیں ہے۔ ہم بہاں ان اشعار کو مکھ کر دکھاتے مگر جب دسالہ تیرہ صدی میں تمام حواشی (بومولوی فعنل حق صاحب نے منطق کتب برج الے نقے، اور اشعار کی پوست کمرہ کیفیت و رج ہے اور جس کی ترتیب مولانا سیدا محدصاحب رامپوری نے دی ہے چرکیا مزورہے کرہم اپنے صفح اس بحث میں میاہ کریں جن اصحاب کوشوق ہو وہ اس دسالہ میں دیکھ سکتے ہیں، بعض حواشی معقولی کتب پر عمیب وغریب قابلیت سے مولوی منطقی صاحب نے پڑوا کے بیں لیکن مولوی مساحب موصوف کی وقعت کو کم کرنے والا وہ نظارہ ہوگا، جب ان لا جواب مواسلی کو دوسرے علمار کے حوامثی کا مترادف پائیں گے اور جن سے ممیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے مولوی امراحدمامب مروم نے مولوی نعنل سی ماحب کی تسانیف (موائی) اشحار ونیرہ پرتیرہ مواعراض کئے ہیں، اور اس رسالد کا نام تیرہ صدی رکھا ہے، مولانا شلی ماسب نعمان نے ان کیٹرانتعداد اعتراضوں کا بحواث بنا جاج تعا نگربن نه پڑا ۔ ۳

نے دوسرے کی نقل کر لی ہے۔

بہر مال ہمیں اس بات کو تسیم کرنا پڑے گاکر مولوی فعنل می صاحب اپنی عالی دماغی جود ملیح اور علوم عربی (معقولی) ہیں قابل تت تاقد دکھتے تھے، اور بہات تعرفیف کے قابل تھی کہ درسی تا بیں رہاضی دمنطق و مہیں ت کی الیی از برتھیں کہ باوجود وہ اپنی ولربا کی طرف اپنی طبیعت مائل دیکھتے عیر بھی اپنے نکتہ چین اور جھکی شاگردوں کا اطبینان ہی کردیتے تھے۔ بیبات تعرفیف کے قابل ہے کہ مولوی صاحب موصوف کی جدت پ ندھیں مائل دماخی نے آئہیں درم علمائے دینی میں پابند ندر سے دیا ، بلکہ ان کی لاٹانی معقولی قابلیت اور قانونی دماخ نے جمور کیا کہ وہ ملازمت انگریزی کریں گو پہلے انہیں کوئی عبدہ ملا ہولیکن آخر ہیں وہ سرشتردار بن گئے تھے۔

اوراس سرشتہ داری میں اُنہیں وہ وہدبر اور شوکت و توت ماصل تھی ہواس زمانہ میں اُنہیں وہ وہدبر اور شوکت و توت ماصل تھی ہواس زمانہ میں دُرِیْ کمشنر کو ہے۔ آپ کے مکان پراہل مقدمہ کا دربار لگا رہتا تھا اور زندگی نہایت عزت اور اُرام سے بسر ہوتی تھی۔ بایں ہمہ یہ بات قابل مدح ہے۔ ہمار سے منطقی مولوی سرکاری کاروبار کی اس کثرت پر بھی طلبہ کو پڑھا نے تھے ، اور مفتی صدرالدین کی طرح اپنے خالی وقت کا کچھ نہ کی اس کثرت پر بھی طلبہ کو پڑھا تھا۔

ان کی معاشرت پر ہیں صرور آہیں کہ ہم نکت چینی کریں کیونکہ وہ مولوی کے نام سے مٹہوار سے ، لیکن مرکارانگریزی کے طازم بن کے انہوں نے اپنے کو وائرہ طمارسے خارج کر یا تھا ، جب مولانا شہید کے وعظ پر نتے نئے ماشے یار لوگوں نے پڑیا ہے اور شہر بیں نواہ مخواہ ایک تدا کھم بریا ہوا تو منطقی صاحب بھی اس طرف متوجہ ہوئے اور اُنہوں نے بھی اپنی مرشتہ داد کی ایشج پر شہید کی مخالف کا ایک پارٹ ایکٹ کرنے کو پ ندکیا - یہم نہیں کہر سکتے ہمارے دوست منطقی لوگوں کی افواہوں کا کہاں تک نیال تھا اور وہ عوام الناس کی بحواس کو کہاں تک مسیح مہانتے تھے لیکن یہ افروس سے دیکھا ما تا ہے کہ آپ کو اپنی مرکاری قوت کی مخالفا نہ آزمانش کا پہلا موقع شہید پر طابح یقیناً ان الزامات سے بالکل بری تھا ہو اس پر قائم ہوئے آزمانش کا پہلا موقع شہید پر طابح یقیناً ان الزامات سے بالکل بری تھا ہو اس پر قائم ہوئے تھے ۔ نئی تی ترمیریں ہونے لگیں ، اور دوزم و مشورے اس امریس ہوئے کہ جس طرح ہو سکے ۔

مولانا شہیدکومیکن موقع پرذک دیں، دزیڈنٹ کے کان پیں بی یہ بات ڈال دی کرمولانا شہید کے وحظسے امن پی طل پڑنے کاخوف ہے، پیریی ابھی بہت نیرتی، شطق صاصبے خنسب نے طول دکھینچا تھا، اور وہ صرف اُسے ایک معولی بات سمچے کر ابھی زیاوہ نور بھی نہ دیتے تھے۔

ایک دن بب موہ تا تبیدا ہے مکان پر طلر کو پڑ یا رہے تے ، منلق صاحب نے پند طالب علم بحث کرنے کے انہیں بھی دیتے اور یا ساب علم بحث کرنے کے لئے یعیمے اور بعض نکات دری کابوں کے انہیں بھی دیتے اور یہ پی بھی پڑ یا دی ، اگر ہشت مشت بو بھائے قدم بچ کتا نہیں ہیں سب بندوبست کرلوں گا، ان طلبہ کا لیڈر جو بحث کرنے چلے تھے ، ایک خض جدالعمد نائی بشکال تھا۔ اور پی گھ یا فضل بی صاحب کے شاگرووں میں بڑا و بین اور طباع مشہور تھا وہ بعض وقت خود بدولت کو بی بھر ضاحب کے شاگرووں میں بڑا و بین اور قبات اور توت تغیم نے اسے ایسا بہکا یا تھا کہ وہ بڑے ہے بھوں کی جسے بھولوی شہید ہے بھوں کی جسے بھولوی شہید ہے بھوں کی جسے بھولوی شہید ہے بھول کے باس بحث کہ نے کہ نے کے باس بحث کہ نے کے کہ نے کہ

یہم نہیں کرسکے کر پیارے شہید کو کہاں تک اپنے دوست منطق کا علم تھا ہاں کئی
دجہ سے بر ثابت ہوتاہے کر آپ بخرنی جانتے تھے کر پڑھے لکھوں بیں اول نبر فالفت بیں
منطقی صاحب کا ہے، جب یہ بحث کرنے والے پہنچ بیں توشہی بخاری پڑا رہے تھے
بہاتے اس کے یہ طلبہ فاموش بیٹھے کے گوش گزار کرتے اور جب سبق ہو مکی تا قودر باحث ا ہوتا اُنہوں نے تو جاتے ہی ایک فگوفہ یہ چھٹ دیا جب تک آپ ہم سے بحث فرکیل کمی
طیر کو فر پڑھا تیں اس بیں جابل بیکتے ہیں اور آپ کو حالم سجھ کے آپ کی بات تیلم کر

یر ایدا ناتراشیدہ اور نامہذب عمار تھاکر گیدا بی سیمن سے مکین بھی شخص ہوا سے بھی فعتر آجائے اور بیادا شہید تواجی فوجوان بچرہی تھا۔ فطرتی طور پر اس تا عائم وخل سے بیادے شہید کو خیط تو بہت آیا لیکن قرآن کی اس آیت نے کرس خستہ کو پہنے ہیں اور معا ت کرنے کی عادت دیکھتے ہیں کی قدر دھیما کردیا اور نمایت ملی اور انکساری سے برجواب

دیا " بو کام یں کررا موں خواہ دہ ناواجب طریقہ سے ہو، خواہ واجب طور پر آپ کو لازم ہے آپ خاموش دہیں اورجب بیں اپنا فرض منصبی اداکر لوں پھر آپ مجھ سے ہرسوال کرنے کے مازين يربواب اس قدرمتدل تعامتنا خال بن آسكاب عيرى بركيو ترمكن تعاكر ان کے حسد کی آگ کو بواب کا معتدل اور خنک بانی بھیا سکتا، انہوں نے اور بھی مختی سے بد بواب دیا " ہم تمہیں اس فرض سے اس لئے دو کتے بین تاکہ خلوق الٹر ظلمت اور گمرا ہی میں نر پڑے اور بیٹیت ایک حنفی ہونے کے ہمادا فرض ہے کرہم کمی وہ کام فرکرنے دیں، خصوصاً اپنی اُنکھوں کے آ گے جس سے دین مدایس دخنہ بڑے یا اُن کی یہ مدسے زیادہ بڑھی ہوئی گرم باتیں بیاسے شہید کے شاگروں کو بعرا کا نے کے لئے کانی تعیں اگر اُنہیں ایک زبردست اور پُراثر آواز اپنے اُستاد کی نه روکتی توصرور مرجیٹول ہوجاتی اور وہ اُواز بیتمی "تم ہر گرز خفاند ہونا انبول نے کھو بھی جھے نہیں کہا جتنا ہمارے رسول مقبول کو مخالفین ناشائستہ الفاظ سے یاد كرتے تھے اور آك أف تك فركرتے تھے اور ير دعا ديتے تھے خداتم پر دون كرے كيا تمبیں وہ یاد نہیں دمول مقبول کے ایک قرض خواہ میودی نے چاودکھینی تھی اوراس ناطائمت سے ا پنا قرض مانگا تھا اور مھنرت عمردمنی الٹر عنہ اس پر لال پہلے ہوئے تھے محرد سول متبول ملی لٹٹر عليدوسلم في دوك دياتما اوريدفرواياتما عرميادرتوميري تحسيثى ب تجع كيول غفتراً بايجول بي ٹاگردول نے پر مُنا وہ بے بِسَ و ترکت مندر کی طرح ساکن ہوگتے، اورصورتِ بُت<sup>ہ</sup> ہ ا پنے مِليل اَلقدراُمتَاد کی <del>طر</del>ف شکنے سگے۔

بعدانال مولانا شہیدنے کہا بھائیو جرکھے تہیں سوال کرنا ہودہ کرد انہوں نے بھوٹتے ہی یہ دریانت کیا ہم مرف آپ سے یہ دریانت کرتے ہیں آپ امام ابومنیند کوکیسا سمحتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بڑاز بردست نقیر فخر مسلمین نیال کرتا ہوں۔

طلبہ ۔ بونقبی مسائل ان کے ہیں آپ انہیں تسلیم کرتے اور ملنتے ہیں۔ مشہید۔ اکثر کوتسلیم کرتا ہوں مگربعن وہ مسائل بومدیث ہیں موبود ہیں۔

یں مسامر و یم مردہ دوں کروہ میں ک بوصدیت یک مودو ہیں۔ ابھی پودا کہنے بھی نرپلے تھے کر وہ یہ بول اٹھے آپ میں اتنی بھے ہوگئ کر آپ ان کے

میں ہے۔ ہے۔ ان میں سے مروب نے میں اسے اپ ین ای جھر ہوی مراب و ع بعض فقی مسائل کو نالبند اور اکثر کولیسند کرنے کے جمازیں۔

#### At

شہید۔ نہیں ماشا و کا یہ بی نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ بیں یہ کہتا ہوں امام اعظم کو ہو حدیث نہیں پہنی اور وہاں انہوں نے اپنی واتے سے بیان کیا اور اس کے خلاف مدیث موجود ہے تو ہما دا فرمن ہے حدیث نبوی کے آگے امام اعظم کے تول یا دائے کو کسلیم نرکریں۔ طلبہ ۔ اود ہو اس کے خلاف کرے اسے آپ کیا کہتے ہیں۔

شہمید۔ ابھی تک میں نے اس کی بابت کوئی غور نہیں کیا بھر بھی اتنا میں کہتا ہوں چاہے میرا خیال درست ہوچا ہے نادرست دہ اچھا نہیں کرتا کیونکدا مام صاحب ٹود فرطتے بیں اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث ملے تو اس میرے قول کو فہ مانو۔

طلبهر كياامام حاصب مديث نهيں جانتے تھے۔

نشہبید۔ جانتے کیوں نہیں تھے گروہ زمانہ احادیث کی افتراعات کا ایسا خند ناک تھا کریکا یک ہرحدیث کوتسلیم کرتے ہوئے ڈوتے تھے ہی دہ تھی آپ نے اکثر مسائل میں اپنی دائےسے کام لیا ہے ۔

طلبد- کیا اس سے وہ طرم تمریحے ہیں۔

ستہمید - نہیں ہرگز نہیں ان کا دامن تقدس ہر بے جا الزام سے بالکل پاک ہے - ہاں اگر یہ کمنے کر میم عدیث پہنے پر عی تم میرسے ہی قول پر شل کئے باؤترب تو بائے اعراض ہوں کہ میرسے ہی قول پر شل کئے باؤترب تو بائے اعراض ہوں کہ میرسے ہوں کہ اور جب وہ یہ نہیں فرمانے پھر اُن پر کسی طور پر الزام قائم کرنے والا ہوقا ہے ان سوال وجواب میں کوئی بات ایس مذتلی کر بحث کرنے والوں یا سوال کرنے والوں کی اُدروبر آئی چون کہ اب بھی ان کی اُنھیں سرخ ہور ہی تھیں اور وہ ضمتہ میں تفریم الیے میں اور وہ ضمتہ میں تفریم الیے سے مور سوالات کرنے فرم والات کرنے کے ۔

طلبہ ۔ ایسے بھی مسائل ہیں جن سے امام صاحب کواور تین اماموں پڑھنبلت مامسل ہوسکتی ہے شہرید ۔ اس کے جواب وینے کے لئے ہیں ابھی تیار نہیں ہوں ۔ ا

طلبہ۔ میرآپ کو آٹا ہی کیا ہے آپ تو باکل ہی نہیں جائے۔

شہبید - میں نے ابھی تک اپن علیت کا دعویٰ نہیں کیا بوتم مجھے یہ کہتے ہو، پر تمہاری سراسر زیاد تی ہے ۔

#### 1

طلبد - زیادتی نہیں سے ہمارا نربب یہے کر امام اعظم تینوں اماموں سے انصل ہیں اوراسے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔

ہمبید-مکن ہے ایسا ہوا ور آپ ٹابت بھی کردیں لیکن جب میرے پاس چاروں بعلیل القدر المرکی لیا قت جا نج کرنے کا کوئی اکر نہیں ہے پھر میں کیونکر اپنی دائے دے سک ہوں۔ میں چاروں ہی کو واجب التعظیم خیال کرتا ہوں اور میرایہ ندمب ہے جو پچھ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے ، اس کا عظیم الثان صلہ تو خداد ندھیقی نے انہیں دیا ہی ہوگا، لیکن اس کے خلاف ہماری گردن پران کے استے اسان ہیں اور قیامت تک مسلمانوں پر رہیں گے کردہ ان سے سکدوش نہیں ہوسکتے ۔

یرس کے طلبہ خاموش ہوئے، اوراب انہیں زیادہ سختی کابھی موقع نہیں رہا، جدالسمد بنگالی ہوسب کی طوف سے محف طفلان اور بے جوڑسوال کررہا تھا اور وزران شکن مگر مکرانہ جوابوں پرجی اس کی تسکین نہ ہوتی تھی، سوچھ سوچھ یہ قواریخی سوال کرتے دیگا۔ آپ براے عالم ہیں، آپ کا خاندان بی بڑا فاصل ہے، اور تمام طوم آپ کو مامس ہیں آپ یہ تو بنائے کہ امام ابو صنیفہ کون تھے کہاں کے دہنے والے تھے، انہول نے کس کس سے تعلیم پائی، اور ان کے شاگرد کون کون سے تھے، ذرا معلوم تو ہو کہ آپ اکم دون سے کھنے واقعت ہیں۔

نشہمید تیمسم آمیز لیحریں۔اس طول وطویل بیان کرنے کی تم جھے نائق تکلیف دیتے ہو گاہیں بھری پڑی ہیں ان ہیں دیچھ کرمشرح مال بخوبی معلوم ہوجائے گا۔

طلبمہ - زہر خدہ کرکے - یر توہم جانتے ہیں کابوں میں سب کھ جرار اے بمیں تور دیکھنا ہے آیا آپ کوجی کھ آتا ہے یابوں بی دورکے دھول سہا دنے ہیں ۔

شہرید۔ بنس کے اوربطور معنکر کے اگرتم میراامتحان یلنے آئے ہو تو بی تہیں پہلے انعام کی فکر کرنی ہاہتیے ، کیونکر اگریں تہارے امتحان میں پورا اترا تو تہیں منرور انعام دینا ہوگا اور اگرتم محض استفادہ کے طور پر دریافت کرتے ہو تو تہیں ایسی مختی نہیں کرنی ہاہیے ، تلا ندہ کے خلاف شان ہے کہ وہ اس ختی سے گفتگو کریں۔

مولانا شہیدی اس تقریر نے عدالصمد بنگالی کے چھکے چھڑا دیے، اوراب کی قدر نادم ہوا، گراس کے دل بین ایک کریدی پیدا ہوری تی، اس لئے وہ اپنی صند اور سوالات سے دست بردار نہیں ہوا، تاہم وہ بہت نرم ہوگیا اور مولانا شہید جس اللہ سے دست بردار نہیں ہوا، تاہم وہ بہت نرم ہوگیا اور مولانا شہید جس کی طامت اس کے دل میں گھٹ گئی، اس کا بیشہ پھر باتی نہ رہا کردہ کہتا بیل متحان لینے آیا ہول بلکہ اب اس نے کی قدر نرم زبانی سے یہ کہا، اچھا بطور استفادہ ہی سی آئی ہم سے سوالات کا جواب دیں ۔

شہرید ۔ اس کا کھ مضائقہ نہیں بہت نوشی سے بین تہادے عم کی تعمیل کرنے کو موجود ہوں یرکہ کے آپ نے یہ جواب ان تواری سوالات کا ارشا دفرایا -

آپ كا اصلى نام نعمان ب اوركنيت الومنيغرب اورافقب امام اعظم ب اورتجره نسب ير ہے، نعمان بن ثابت بفازوطی بن ماہ بن عکر بن خفیان ابن شہب، آپ سشد سیری میں پیدا ہوتے، آپ کے والد ابت پہلے پہل معزت علی کی خدمت میں کوفہ ماصر ہوتے، اور علامه اورتحالف عجید کے آپ نے خاگینہ محنرت علی من کی فرمائش سے اپنے باور ہی سے پکواکے چین کیا رحصرت علی اندوں کا فالکینہ اور عمی تحفے لے کے بہت وش بوئے اور ثابت کو دعائے خیردی ، جب امام الومنیغہ بڑے ہوئے وشعبی کی ترفیب سے علم کی طرف متوم ، محتے ير بحث برى دقيق ہے كرآپ نے كمى صحابى كوائى آنكھسے ديكھا تھا اورآپ كوتابى بونے كا انتارى ماصل تما يو تحريه اس من كه ردوقدح نبيس كرنى ب ، من وارى بر برور كركے يركبرسكما بوں كرآپ نے اپنے بين كے زمان بيں انس صحابی كود يكھا تھا بودسول ميو مسلے اللہ علہ وسلم کے فدمت محزار تھے ، امام صاحب کا زمانہ پین وجوانی ایک پُراکٹوٹِ ماز تھا، ایسے زمانہ بیں بعض وبوہ سے آپ علم کام کی طرف متوج ہوئے مگر بعدازاں بیندامحاب ک ترخیب سے آپ اول محاد کے ملتہ ورس ہیں ٹامل ہوئے ۔ محاد نے مسئل سرجری میں وفات بإنَى ، كُواجى امام الومنيغ كويوا مديث بي عكه نبيل بواتحا بير بي چيكالگ كيا تفا اوراکپ اس قابل ہو گئے تھے کرفقی مسائل کی جن کی اس زما نربی عزومت تھی کچھ جا رہے لڑتال كرية، اس كے بعد آپ نے قادہ ك ٹاگردى كى بجراب نے سليمان وسائم بن عبداللہ

سے مدیث پڑھی ،سلمان معزت میروز الشکے ہو دسول الٹری ازواج مطبرات ہی سے تعیں فلام
تھے اور فقہائے بعد مین فعنل و کمال کے کی فلاسے ان کا دوسرانبر تھا۔ بھر میروت بیں (جوبندائر اللہ تھا۔ بھر میروت بیں (جوبندائر اللہ تھا۔ اور فقہائی سے تعلیم عدیث ہائی ، اس کے بعد سب سے زیادہ فو محزت امام ہاقرطال ہوم
کے ملقہ درس ہیں شامل ہونے کا امام اعظم کو مامسل ہوا ، بجب آپ کی بہت شہرت ہوئی اور ہزادہ اللہ آپ کے شاکد درس ہیں شامل ہونے کا امام اعظم کو مامسل ہوا ، بجب آپ کی بہت شہرت ہوئی اور ہزادہ الله اللہ اللہ کی ایکن آپ اپنی انکادی پر ایکن آپ نے انکادی پر ایکن آپ نے انکادی پر انکادی پر انکار کی بر انکار کی ، برت بھی ایا اور زبانی ڈداوا دیا لیکن آپ اپنی انکادی پر انکاد ہی انکاد ہی انکاد ہی انکاد ہی انکاد ہو اور مینی فررہ کو اپنے سامنے بلا تا تھا اور میر فرشی کا بستہ پیش کرتا تھا اور ایک طوف میں دروہ موجود ہے آپ فرما دیا کرتے تھے ہیں جب انکار کر جہا تو اگر مار بھی ڈالے گا ہیں منظور نہ کروں گا یہ جھ سے کبھی نہ وگا کہ تو ایک معالی کے انکار کر جہا تو اگر مار بھی ڈالے گا ہیں منظور نہ کروں گا یہ جھ سے کبھی نہ وگا کہ تو ایک معالی کے جوڑ دیا، آپ رہائی پاتے ہی فورا کر معظر پطے آئے اور میال ہی وایس نے امام صاحب کو ایک دوایت کے بوجب یہ ہے کہ آپ نے ارتی سال بھی وایں گزادا۔

ایک دوایت کے بوجب یہ ہے کہ آپ نے ارتی سال بھی وایں گزادا۔

ایک دوایت کے بوجب یہ ہے کہ آپ نے ارتی سال بھی وایں گزادا۔

بوب سلطار ہوی میں بنوامیہ کے خاندان کا خاتہ ہوگیا۔ اور سلطنت اسلام حضرت جاس عُمَّ دسول اللّٰر کی اولاد کے تبصنہ میں اُئی تو پہلا مکران ابوالعباس سفاح ہوا، اس نے بہت ہی قلیل زمانہ مکومت کے بعد وفات بائی، اس کے بعد اس کا بھائی مضور تخت خلافت پر متکن ہوا گین اس نے کوفہ کی آب وہوا مزاع خلافت کے خلاف دیکھ کے نتے وار الخلافہ کی بنیاد ڈالی، اور یہاں عَلَم خلافت فرّا شے بھرنے لگا۔

منسود کو امام او منیفر سے جانی مداوت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں قتل کر ڈالے مداوت
کی وجرصرت یتھی کہ آپ نے ابراہیم کا بناوت میں ساتھ دیا تھا - امام الومنیفر بھی منصور کے اس
نونی عرم سے ناواقٹ زینھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ منصور بغداد چلاگیا تو آپ کم منظم سے
کوفہ تشریف ہے آئے مگر منصور نے گوتخت خلافت کو بغداد میں بدل دیا تھا، پھر بھی کوفیل س
کی حکومت توتھی، اس نے نوراً الومنیفہ کو بغداد طلب کیا اور داخلہ کے دوسرے دن وربار ہیں

ما صربونے کا مکم دیا، دریاریں بس نے امام ابو منیفہ کو پیش کیا وہ دیسے تھا ہو تجابتہ کا عبدہ دکھتا تھا اس نے یہ کلے امام صاحب کی نسبت پیش کرتے وقت کیے نفے "یہ دنیا ہیں آج سب سے بڑا عالم ہے یہ منصور گو آپ کو تنق کرنے کا بہانہ ڈھونڈ تا تھا پھرجی اس کی علم دو تنظیم عبدہ تجویز کی ، امام صاحب نے صاحت انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابیت نہیں رکھتا تغما کا عبدہ تجویز کی ، امام صاحب نے صاحت انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابیت نہیں رکھتا تغما کا عبدہ تی بھر کے کہا "تم جھوٹے ہو" امام صاحب نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا قابیت نہ رکھنے کا دعویے سے اس جو جوٹا انتھن تامنی نہیں مقرد ہوسکا ، چرامام ما سب نے بہا اگر میں جوڑا انتھن قامنی نہیں مقرد ہوسکا ، چرامام ما سب نے بھی دلیری نے بہت سی وجوہ بیان کین کہ اس وجہ سے میں عبدہ قضا جو انہیں کرسکا ، منصور نے قسم کھائی کہ میں ہرگر قبول کرنا پڑے گا ۔ اس کے مقابلہ میں امام صاحب نے بھی دلیری تقسم کھائی کہ میں ہرگر قبول مذکروں گا ۔ دبیح مارے غصر کے تقراگیا اور اس نے گرم ابجہ میں یہ کہا ابو منیفر تم امرائوئین کو قسم کا کھا تے ہوامام صاحب نے جواب دبا ہاں کو تکر امیرالموئین کو قسم کا کھاڑے اور ام کیا ہو اور معاصب نے جواب دبا ہاں کو تکر امیرالموئین کو قسم کا کھاڑے اور اور کرنا میری نبست نیادہ میں اس ہے ۔

جب یہ ردوبدل ہوئی تومنصورنے آپ کو تید طانے ہیں بھیج دیا ، چار برس آپ تید خانہ میں رہے اور ہماہ رجب 14 تاریخ منصلہ ہجری ہیں آپ کی وفات ہوگئ -

یوں توامام صاحب کے کوٹریوں ٹاگر دیسے گرسب میں مشہور ومعرون امام محد اور امام ابویوسٹ نے مولانا شہید بہاں تک پہنچ سے کہ عبدالصمد پیروں پرگر بڑا، اود تو کچھ اس نے سخت نربانی کی تھی اکس کی ول سے معانی مانگی، اور آپ کا ایک مفبوط معتقد بن گیا، اور آپ کا ایک مفبوط معتقد بن گیا، اور جننے اس کے ساتھ آئے سب نے آپ کی اطاعت جول کی ، جب ہمآر مولوی نعنل بی مار کوئری ترب ہمآر مولوی نعنل بی مار کوئری ترب ہمآر مولوی نعنل ہی سے کہ یہ کوئری ترب میں مربی تو وہ اور بھی رئیمدہ ہوئے، اور اب انہوں نے مولانا شہید کواؤیرے نینے کی نئی تدبیریں کرنی شروع کیں۔

مولانا شہیدنے اس عصدیں بارہا وعظ فریایا نشا مگر جا مع مبعدیں جمعرے ون معرکہ کا وعظ فقیری پر دومرافرمایا جس سے اور بھی مخالفین کو بعظ کے کا موقع ملا۔

### مولانانھید کاڈوسراوعط فہتیری ٹر<sup>یو</sup>

آپ نے معمولی آیت قرانی پڑسے کے بعد فرمایا :-

اے موسین میں آج آپ کو ایسی باتیں ساؤل گا بوحطرت رسول مقبول کے فرمان اور تمہاری موجود مالتوں میں موازنہ کریں گی، موجودہ زمانہ میں عمومًا لوگوں کی زبان پریہ ہے کہ فلاں شخص فقیرہے، اور فلاں صاحب کو امت ہے، ایک سخرات صوفیہ کا گروہ ہے جو دریائے فقر میں ڈوبا ہوا ہے اور ہزادوں اُن کے مرید بھی بیس میں یہ نہیں جا بتا کہ ان کی فقیرانہ معاشر پر حملہ کروں یا اس پر اپنی بھی دائے دوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں (اگرالٹ میری مذد کرے) کہ فقیری اصلی مالت تم پر بیان کردوں کہ ہا دی اسلام اور نیز خود خداوند تعالی نے کس تفص کو فقیر گردانا ہے، اور کون کون سی صفتیں ایسی ہیں جو ایک فقیر میں ہونی لائی ہیں ۔

دراصل نقرماجت کی چیز کے ہونے کا نام ہے ادر بے ماجت کے ہونے کو نقر نہیں کہتے ، اس سے معلوم ہوا کر صوائے مداوند تعالے کے ہرچیز نقیر ہے ، کیونکہ اس کو اپنے دوسر وقت مودو ہونے کی حاجت ہے گریس تہیں اس منطقی الجھاؤیں پھنسانا نہیں چا ہتا ہو حقیقت نقر کی خدا درسوں نے بیان کی ہے وہ میں تمہیں بھا و تیا ہوں تاکہ اس سے تم اصلی اور بناوٹی نقر کے شاخت کرنے میں خلطی نہ کرو۔

نقیرس کو دوسرے الفاظ میں ہم متاج کہ سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک ور مع معے رکھتا ہے۔ شریعت غرّانے اس شخص کو نقر تسلیم کیا ہے جو سوائے فلا کے سب سے بے نیاز ہو اور جو دوسروں کا ممتاج ہو وہ ہر گر نقیر کے لفب سے بکارے جانے کامتی نہیں ہے ، در بڑاک الشر نی الدارین خیراً ، ایک جوشیلی اواز سامعین میں سے آئی ) گر بھائیو یا در کھو! ایسی نقیری سے جو دوسروں کا ممتاج بنا دے خود رسول مقبول نے بھی پناہ مانگی ہے ، جہاں آپ ارشاد کرتے ہیں اعوذ بک من الفقر، مینی مفلسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ، دوسری صدیث اور بی ان ہی گرم الفاظ میں آئی ہے ، و کلد الفقر ان یکون کفر اور

لے تذکرہ مثام روع بالد باصنی ااا وتواریخ علی نے و بل صفح اام سلے تزیزی بوایت انس صاکم بروایت الوسعید - مامند

ماتے۔ حقیقت یں خدا اپنے کی بندہ کو ایسے فقریں بتلانہ کرسے جس میں اصطراب پایا جاتا ہومیدا سعدی شراذی نے لکھا ہے رع

برزاين دو دكعت وآن بم بعدر ريثاني

لیکن میں کہتا ہوں ایسا شخف جو دولت مند مجوا در ہزاروں روپے کا سامان رکھتا ہواور پھراس کی ہوساکی اسے مہین نرینے دے ، اور وہ سخت پریشان ہوسوفقیروں کا ایک نقیرہے ، ان ہی کے لئے برجملہ بھی چہاں ہوسکتا ہے " آنا نکہ غنی تراند محتاج تراند" گر ایسا مقدس فقیر جس کی آرزورسول مقبول نے کی ہے یہ ہے :۔

اَلله مَدَّ أَخْيِنِي مِسْكِيكُنا وَأَمِتِنَى مِسْكِيكُناً وَيَعْرَ وَدَهُ وَكَامِكِين اودادم مِحْدَكُو وَدَهُ و كومكين كيونكه اول بي مضطركا فقرم اوسے جس سے آپ نے پنا و مائكی ہے اورجس فقري ُعا مائكی ہے وہ یہ ہے كرا قرادمكنت اور وَاست اور امتياج كا خداكى طرف ہے ،اب دونوں مدينوں بي مخالفت نہ رہى ۔

آیا ای تم کے بنے ہوتے نقیر بھی اپنے کو اپنے معقدوں سے الیا منوا تا چاہتے ہیں اور اپنے کو ان صفات سے جو فعا و رسول کے لئے خاص ہوگی ہیں تمہرت دینا ہاہتے ہیں یا یہ معمول ہے کہ پرال نی پرند و مریدان می پراندیں ان کی نسبت اپنی کوئی قطعی دائے قائم نہیں کرتا، ول کا حال توالٹری جا تا ہے مگران کی ظاہراً معا ترت اس طرح نیال کرنے ہیں مدو دتی ہے کہ انہوں نے ہوجو کچھ باتوں کے بختگئے بنا دیتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس سے میں کچھ زیادہ موانا چاہتے ہیں اور سے بہن بہن کے بیٹے دہتے ہیں بنظا ہر گوگ کے تہیں کھاتے اور شب و روز روزہ سے گزادتے ہیں گران کی توانائی اور چاق وجست دہنے ہیں کوئی فرق نہیں آنا ، ان کے بر کرتب محن جا ہوں کو دھوکا ویے اور فریب ہیں پوشان نے کے ہوتے ہیں، شعار اسلام سے اسے بھائی مسلمانو! اُن کی یہ باتیں بہت مستبعد ہیں ، ہیں تہیں نعیوت کرتا ہوں کہ ایسوں سے جااں تک تم سے ہوسکے اپنا باتیں بہت مستبعد ہیں ، ہیں تہیں نعیوت کرتا ہوں کہ ایسوں سے جااں تک تم سے ہوسکے اپنا باتیں بہت مستبعد ہیں ، ہیں تہیں نعیوت کرتا ہوں کہ ایسوں سے جااں تک تم سے ہوسکے اپنا باتیں بہت مستبعد ہیں ، ہیں تہیں نعیوت کرتا ہوں کہ ایسوں سے جااں تک تم سے ہوسکے اپنا دین و ایمان بہاؤ۔

بھاگ ان بڑہ فروشوں کہاں کے بھائی بیج ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر ہوئے۔ ان کی صحبت بظاہر خوش اور سعید معلوم ہوتی ہے لیکن ان کا زمبر ملا اثر زھرف تمہارے مالوں کو زمبر آلود بنا وسے گا بلکہ تمہا دسے وین کوجی الیی سخت مفترت پہنچے گی کرتم ہاتھ سطتے رہ جاؤگے۔

اگریں اپنی طرف سے ایک افظ بھی کہوں تواٹا میرے مُنہ پر مارو پچ نکرتم مسلمان ہوا ور تمبادا ایمان مدیث و قرآن پر ہے، اس سے بو کچھ یس کہوں گا ان ہی دو مقدسس جموعوں سے کہوں گا، اور جسے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے تمبادا فرض ہوگا کر اس کے آگے مرتسلم نم کرو۔ لوسنو! خدا تعالیے کس نقیری شان میں ارشاد کرتا ہے، اور کس نقیری کی نصیلت بتا تاہے۔

یعیٰ وہ جہا ہر نقیر جو اپنے گھردل درمالوں سے نکا ہے گئے ڈھونڈنے آئے ہیں الٹر کا نصنل

الفقواع المهاجرين الندين اخوجوا من ديا رجعوا حوالهم يبتغون اور اس کی دضا مندی اور مدد کرنے کو الٹر کی اور اس کے دسول کی ۔ نضلًا من الله ودينواناً و ينصوون الله ودسوله -

اس سے صاف ظاہر ہوگیا کر اصلی نقردہ ہے جس نے اپنا دھن من تن سب خدا کی داہ یں قربان کردیا اس لئے کہ خدا کی دصنا مندی اور فضل انہیں ماصل ہو، خدا کی دصنا مندی کی

تلاش میں گھروں سے بے گھر ہونا اور اپنے اس مال کو ہو زندگی کا ہرزواعظم کھو کے ماصل کی ہے الله دینا یہ شان نقیری ہے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص نقیر ہے۔ برخلات اس کے آج کل سرع نیت سر سکت نت

ہم کن نقیروں کو دیکھتے ہیں جو نقیری کے پردہ میں بیچارے غریبوں کا مال مخصب کرتے ہیں ، یمیموں کے ملقوں سے نوالہ نکالتے ہیں اور اپنی تن پرستی کی دھن میں اُنہیں کھے بھی نہیں

دکھائی دنیا کہ کہاں جادہے ہیں اور میم نے کونسی داہ انتیار کی ہے۔ میں تم سے دریا فت کرتا ہوں کیا کبھی بھی انہوں نے دین خدا کی مدد کی ، تیموں پر کبھی بھی اُنہیں رہم آیا ، اور کبھی

بی ان کے دلیں یر خیال آیاکہ ریاضت کرکے کھ پیداکریں اور وہ ماکین وانگرے اولے

بیں ان کا پریٹ بھریں یا اپنے متعلقین کوجن کا ان پرحق سے نوش رکھنے کی کوشش کوں بو کھے اُنہیں نیرات دیتے ہواور اپنے معصوم بیوں کے عقوق کا ان کے دینے میں زرایاس و

لحاظ نہیں کرتے بنوب مجھ لوکہ اس کا بواب تہیں خدا کے بال دینا ہوگا، قرآن مجید میں جن مساکین کے دینے اور اُن کی مدد کرنے کا حکم ہے ، وہ دین الشرکے خادم بہت ہے دست

ت ین سے دیسے اور ان فی مدو مرہے کا عم ہے ، وہ دین التربے مادم بہت ہے۔ و پاہیں جن کی نسبت ارشاد ہواہے ۔

لِلْفُقْرَاعِ الَّذِيْنَ أَحْصِوُ وَإِنْ سَبِيلِ عَنْ دِينَا ہِ ان مفلوں كو توانك بے الله على الله عن اور مِل عربين سكتے الله عن اور مِل عربين سكتے اللہ عن اور مِل عربین سکتے اللہ عن اور میں اللہ عن اور میں اللہ عن اور میں اللہ عن اللہ عن

الْاَدُضِ - ملك ين -

اس آیت سے برمراد بھی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے الٹرکی دمنامندی میں اپنا گھر لٹاکے اپنے کو وقف کر دیا، اور اب وشمنان دین کی وجہ سے وہ ملک بلک روزی کمانے کے لئے نہیں جا سکتے ان کا معاون الشرہے ۔ مگر اس کے مقابلہ ہیں ہوروزی پیدا کر سکتے ہیں اور چل بھر سکتے ہیں کبھی ضدا اپنے وعدہ کے موافق ان کی روزی پہنچا نے میں ان کی مدد نرکر بگا۔ اے مومنین نقیری شان بہے کہ اپنا نون پسینہ ایک کرکے کچھ پیدا کرسے ، اس سے اپنا بھی پیٹ بھرسے اور ممتابول کو بھی وسے نہ کہ نقیری یہ شان ہے کہ غربوں ، بیکسوں ، دانڈوں ، بیمیول کا مال ہڑپ کرمبائے اور خبر نہ ہوتم نے دیکھا ہے کوئی ابباشخص جواپنے کو نقیر کہتا ہے گئی الباشخص جواپنے کو نقیر کہتا ہے گئی الباشخص جواپنے بہت کو نقیر کہتا ہے گئی اس نے اپنی ریاضت سے دو پیسے پیدا کیے ہوں ، ایک بھی پینے پہلے اپنا پیٹ بھرا ہو ، اور دومرسے بیسرسے کی دانڈ اور تیم کا بیٹ بھرا ہو رایک طرف سے سخت زاری و بکا کی اواز بلند ہوتی )۔

اگرمسلمان بننے کی آرزوہیے توخدا کی سچی دصامندی کے دل سے تواہش مندمو یا د ر کھوبغیراس کے مرگزنجات نہ ہوگی ، سیحمستقول کونہیں دینتے اور ان موٹے تازوں کو کما کما کے دیتے ہو ہو نود منت کرسکتے ہیں مگرنہیں کرتے خدا ورسول کا فرمانا توایک طرف اللّ وہو<sup>ر</sup> قوم میں سخت مصربے - ہماری نسلیں اس طرح برباد ہوتی چل جاتی ہیں اور کوئی ان کی مطلق بروانهيس كرتا-جب لوك انهيس ويحقت بيس كرب ممنت ومشقت أبيس الما بها ما تاسية ه بھی اُن کی دیکھا دیکھی ہی ڈھچر بنا لیتے ہیں اور جاطوں کوتمام عمر ملک ور ملک تھگتے کھرتے ہیں، نئے شعبدے کیمنے ہیں اور ناوانوں کواپنے مکل میں بھنساتے ہیں، کیا تہیں نہیں معلوم رسول خدا نے مخلوق میں کسے انعشل گردانا ہے لوسنویس کیا کہتا ہوں "معنزت عبدالله بن عمر رضی السُّرعندفراتے ہیں انحعزت ملی السُّرعلیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دربافت کیا لوگوں یں سے کون بہترہے عرض کیا ہو مال دار ہو اور السُر کاحق اپنے نفس ومال میں ادا کرتا ہو، آپ نے ارشاد کیا بیشخص اچھاہے مگرجس کویں نے پوچھاہے وہ نہیں پھرامعاب نے عرض کیا مندا ورسول اسے بہتر جانتے ہیں کہ کون شفس بہترہے، آپ نے فرمایا "فقیر پیلی جہدہ جوابنی جانعشانی کی چیز دایوے اس سے تہیں معلوم ہوگیا ہوگا کر انصل وہ شخص سے جو با وجو<sup>ر</sup> مماج مونے کے اپنی مانعثانی سے کھ پیداکرے، اوراس میں سے کھ جھتہ خداکی راہ میں دے اس صدیث برنظر کرکے براندازہ ہوسکتا ہے کر اَجکل ہو شخص اپنے کو نقیراورولیٰ لٹر اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے کیا واقعی وہ افعنل ہوسکتا ہے ، اور شریعت غزا اسے کہاں تک لوگول پرفضیلت دے سکتی ہے۔ وہ کہی خدا ورسول کا پیارانہیں ہوسکا بوخود ز محنت کرے

اور دومروں کو فریب میں مجھنا کے اپنا گھرجمرے اور امیروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرے
ابین تمہیں فقیری کا دومرا دنگ دکھانا چاہتا ہوں اور دو دنگ جمزوبیت کاہے، تم
دورم و اکثر قبروں پر دیکھتے ہوگے، بعض فقیر ہاتھوں ہیں ڈبل ڈنڈا لیے کے کودتے ہیں اور خدا
کی جناب میں گتا خانہ کلمات تکالئے ہیں اور یہ کہتے ہیں، بھیج نہیں میں ڈنڈا مار کے تیراع تن وڑ ڈالوں گا، جاہل بیچارے دیکھ کے بھے ہیں، فقیر صاحب بڑے پہنچ ہوئے ہیں خرنیں
انہیں کتی درمائی ماصل ہے کہ یہ فعلا کے عوش کے ٹکھٹے اڑاتے دیتے ہیں اور وہ بیچارے
ہوائی سے بن آتا ہے لیے دوڑتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں اگر انہوں نے ندرانہ تبول
ہوائی خمات بھے ہیں اور نہ قبول کیا تو انہیں یہ خوت ہوتا ہے کہیں ہمارے لئے کوئی
آخت اسمانی نہ مستعد ہو، اود کسی وقت آکے ہمارا فیصلہ نہ کردھے ان کی جان بی بسب ہوا
کی جیکے کیشکش ہیں بینسی رہی ہے ایک تو اپنا پیٹ کاٹ کے دیں اور دوسرے یہ خصنب مول
کی تیں انہی تو بہ خدا ان پر دیم کرے ۔ توب سمجھ لو اسے مسلمانوں خداوند تعالئے ان باتول کو
ہرگڑ لپند نہیں کڑا اور اس کی ذات پاک ان بناوٹی جذبوں سے بست دورہے، مرف
دنیا کو اپنا معتقد برنا نے اور ان سے ان کا مال اینٹھ یکنے کے یہ سارے زبون فریب ہیں

پنانچة ایک مدیث میں آیا ہے -

اِتَ اللّٰهَ يُحِبُ الْفَقِلْ الْمُتَعَفِّفَ يَعِلَا اللهِ اللهُ تَعَالَى اس نقر ماحب عال كو اللهُ اللهُ نقر ماحب عال كو اباً الْعِيالِ - اباً الْعِيالِ - اباً الْعِيالِ - اباً الْعِيالِ -

نبی اکرم کا تویہ ادشاد ہواود تم اس بے ادب گتاخ نقیر کو جذوب اور خدا کے پاس پنجا ہوا نسلیم کر دیم تود بھے سکتے ہواگر کوئی شخص تمہارے بزرگوں کو کھڑے ہو کے برسر راہ گالیاں دیے تو تہیں کتنا بڑا معلوم ہواور تم سے بھے نہ ہو سکے تو تم صور اس کی طرف پھر کے نہ دیکھو گے ، چہ جائے کہ تمہارے برحق مثالق اور روزی دہندہ کو ان بے ادب اور گتاخ الغاظ سے یاد کرے اور تم اسے ولی جان کے اور اس کی طرف اپنا مال ومتاع بو تمہارے بچوں اور لواحقین کا حق ہے لئے کے دوڑد ، اور اس کی ایک نظر التفات کے طلب گار رہو، کاش

ابن مام بروایت عمران بن عمین ۱۲ +

اگر اتنا خون خود خدا وند تعالیٰ سے تمہیں ہو تو تم پھر اُس کے ہیادہ بندوں میں سے ہو جاؤ۔

جن نقرول کی نبعت رسول مقبول نے دشارت دی ہے کہ امیروں سے پانسوہر سی پلے
داخل جنت ہوں گے، دہ ہے ادب ہے خذا سے نہیں ہیں بلکران نقیروں سے مطلب ہے ہو
متاج ہو کے اپنی جانعشافی سے پیداکی ہوا مال خود بی کھاتے ہیں اور ممتابوں کو بی ویت
ہیں جیسادسول مقبول نے فرایا ہے " یدہ خل نقرار امتی الجنة قبل اغنیاء ہد مندس
مائة ، یعنے میری امت کے نقیر دولت مندوں سے پانسوہر سی ہی ہی جنت ہیں جائیں گے
ہو مدیث ہیں ابھی تم ارب اگے بیان کر چکا ہوں ، جس ہیں افضل شخص کی نشافی نی اکر م سنے
ہو مدیث ہیں ابھی تم ادر ہی اس کی تائید کرتی ہے، محقیقت ہیں وہ نقیر افضل ہے اور دولت
مندوں سے پانس برس پہلے جنت ہیں جائے گاجی نے اپنی دیا ضنت سے کمایا اس ہیں
سے پھر آپ کھایا ، اور کچھ تحدا کی راہ ہیں دیا ۔

یر کہیں ثابت نہیں کرکسی ولی کو منت کرنا سوام موادر اس کے لئے جائز ہوکردہ دوسرد کا ہاتھ تکے اور نئے نئے ڈھچر بنا کے دنیا تھگنے کے لئے کھڑا کروے۔

دولت دنیا ہو مومن کی زمینت اور آرائش کے لئے نہیں ہے اور ہی سے خلانے نفرت
دلائی ہے ہمارے اس زمانہ کے فقرا کی زندگی اور ایمان کا جربواعظم ہورہی ہے کون صوفی اور
پہنچا ہوا فقیر ایسا ہے ہو اپنی ریاضت میں ٹوہواور دنیا کو اسی مدتک پریدا کرسے ہواسے تنظ
دکھ سکے اور تمام تعیی ٹیز رسامانوں سے ہوخدا کی یاوسے اسے خافل کر دیں سخت پرمیز کردے
میں تو فیال کرتا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ، اولدا اگر کوئی ہے بھی تو اس پرصد دحمت ، آج
کل ہو بڑے بڑے ولی اولیا رمشہور ہیں ان کے گھر نمیایت قیمی سامانوں سے کچھا ہم بھی ہوے
ہوئے بیں اور وہ اُن بیں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ، ان فیسی نفیس سامانوں نے ان کا ریا سہا
دین بھی برباد کر دیا ، اور انہیں نفس کا ایسا بندہ بنا دیا وہ اس سے اکس نہیں سکتے ، ان کا ہمسایہ
تو نا تدکھی کرتا ہے ، اور وہ اپنے معتقدوں کے صدقہ میں دوز زردہ مطبخین اڑا تے ہیں ، بروقت
دیگی ہوں کے مکانوں میں کھنکی رہتی ہیں ، اطالی درج کے کہورے پہنتے ہیں ، اور میروں عطر

#### 90

اپنی پوشاک میں لگاتے ہیں اور منہور یہ کرتے ہیں کہ ہم ان عطریات کا اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان عطریات کا اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہمادے بنی کو خوشیو بہت پیاری تھی یہ ان کا نرا وصوکا اور فرمیب ہے، اس صورت میں تو وہ رسول الشرم کی تقلید کرتے ہیں لیکن جو اور فرمان بنی اکرم کے بیں ان سے انہیں کچے فرمن نہیں۔

خداتعالیٰ کا ارشاد اپنے بندوں کے لئے کیسا زبر دست ہے ، پنانچہ وہ فرماتا ہے :
سوا صبو نفسک مع الندین ید عون ربہ حربالغدہ اقا والعثی یریدہ ون وجہد و کا تعده
عینا لئے عنہ حرترید زینة الحیوٰۃ الدیبا و کا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکر نا " بیعے تعام
دکھ اپنے کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں رب اپنے کو میں اور شام ، طالب ہیں اس کے منہ کے
اور ان کو چھوڑ کر رونق دنیا کی زندگی کی تلاش ہیں تیری انھیں نہ دوڑیں، اور اس کا کہا نہ
مان جس کا دل ہم نے اپنی یادسے غافل کیا " فداوند تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ندول
کو رونق ونیا کی زندگی کی تلاش سے روکا ہے اور منع فرماتا ہے کہ ہماری یا دسے جس کا دل
مان ب اس کا کہتا نہ مان یہاں فرمودہ خدا کے فلاٹ کیا جا تا ہے ، اور دوڑ دوڑ کے
مان ہی کا کہنا مانا جا تا ہے جن کا دل خدا کی یادسے غافل ہے ، اسے بھائیو یہ یا در کھوکر جیسے
دہ نود فافل ہیں تہیں بھی خدا کی یادسے غافل کر دیں گے پھر دین و دنیا ہیں تمہارا تھمکان نہ رہیکا
دو اگر اب بھی تم نہ مانو تو خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تبادی کر لو وہ تمہیں اپنی راہ چلانا
ہوا ہماتا ہے اور تم اس سے صند کرکے دو سری راہ چلن چا ہے ہو، تمہاری بربادی کے لئے
ہماری یہ بچھ کا تی ہے۔

دنیاکا مال و متاع بعے ایک اعجوبہ بھے لیا ہے صرف اس لئے ہے کہ اس سے ہماراتن و طفکے اور پہیٹ بھر جائے، اور ساتھ ہی ہم مختابوں کا بواس کے متی ہیں پہیٹ بھر مکیں، اگر کروڈ دو پر ہے تو اس قدر ایک ویڈ ارفز ج کر سکتا ہے، متنا شریعت محمدی نے اُسے اجازت دی ہے اور اگر صرف محدود تسم کی آمدنی ہے تو اسی قدر اٹھا سکتا ہے، پھر کیا صرور ہے کہ اپنی قیمتی زندگی کا بوزوا مخلم کھو کے فریب اور دخاسے دو پر پیدا کیا جائے، اور حادمتی ندگی کے لئے ہمیشہ کے واسطے عذاب مول لیا جائے۔ تعنیقت میں رسول مقبول نے کیا خوب فرمایا ہے سطوبی اس هدی الدسلام د کان عشه کفافا و تنع به عیسے خوشحالی ہواس کو جو ہدایت کیا گیا ہواسلام کی طرف ادراس ک معبشت بقدر گزران ہوادراسی پر قافع ہو - بھرنی نے خود نقیروں کی طرف مخاطب ہو کے یہ ادشاد کیا سیامعش الفق اء اعطوا الله الدضی من قلوبکو تنظفی وا بٹواب فق کو والافلا" یعنے اے فقیروں کے گروہ الشر تعالیٰ کی دمنا مندی اپنے دلوں سے کرو کر تم میں تمہارے نقر کا تواب ملے ورد نہیں ملے گائی

کیا مذاکی دمنا ہوئی اسی ہی ہے کہ ہم اپنے کو ولی کے نام سے شہرت دیں، اور دوگوں کو نہات آخرت دلوانے کا ٹھیکہ لے لیں، تمام جہان کے مال کو ہڑپ کر جائیں، اور ہروقت یہ نگاہ ہو کہ لوگ ہمارے جال ہیں آگے چینے ، اولیا رائٹر کی جور پر جاکے خود بی اپنی حاجیں طلب کریں، اور اپنے ساتھ اورول کو بی گمراہ کریں، یا مولانا روم کی ٹنوی خوش آوازی سے پڑھے کا نام فقیری اور اس کا بھائی تصوف ہے کیا خور ومردول کے گانے پر تھر کئے کا نام فقیری دکھا ہے، کیا ان لمبی لمبی زلفول میں ولایت گھٹی ہوتی ہے، کیا یہ لمیڈ بی بوئی عصل نام فقیری رکھا ہے، کیا ان لمبی لمبی زلفول میں ولایت گھٹی ہوتی ہے، کیا یہ لمیڈ بی بوئی معمل کے بین ، کیا ہی فرمودہ خدا و رسول اسے ، تور کرو الشرسے اپنی مغفرت جا ہو اور جو کچھ کرچکے ہواس سے باز آدً، اب بھی پکھ

باز آباز آبر آنجسد مبتی باز آ گرکافر دگرو بت پرستی باز آ این درگر مادر گرفیسدی بیست صدبار اگر توبسشکسی باز آ اگرکوئی دنیا دار بوس دنیایی ببتلا بو تو اس قدر تابل نفون نہیں یکن وہ شخص یا دہ گرہ بو جا اگر کوئی دنیا دار بوس دنیا بی ببتلا بو تو اس قدر تابل نفون نہیں یکن وہ شخص یا دہ گرہ بوجائے وہ بوجائے وہ کس قدر قابل نظرین ہے دیکن میں کہتا ہوں اے مسلمانوتم ان کے لئے دعا کرو کر فدا ان پر دئم کرے ، حقیقت میں وہ لوگ قابل نظرین نہیں ہیں بلکہ لائن دیم ہیں ، بڑا قہریہ سے کرایسے لوگ جنوں نے جا بلوں کی نگاہ میں اپنا ظاہر دوست بنا یا ہے برنبست فدا پرستوں کے زیادہ بوجے ملتے ہیں ، ضعف اسلام کی تمہادے دلوں ہیں ایک بیں بڑی نشانی ہے ، حقیقت ہے بوجے ملتے ہیں ، ضعف اسلام کی تمہادے دلوں ہیں ایک بیں بڑی نشانی ہے ، حقیقت ہے۔

كران وكول سے ايك چھٹا ہوا دند مزاد درجہ بہترہے بوبر ملا بازادیں كھوسے ہوكے شراب یتے اور کبی کے کو تھے پر جادے، کیونکہ اس کو اس ٹرایی پی بتلا دیکھے کوئی بی اس کی طوت دیوع نه بوگانه اس کی تقلید کسی فعل بین کرسے گا، بلکہ اسے سخنت مقارس کی نظرسے دیکھے گا، اس سنے ہوگناہ مہ کرتاہے اس میں صرف اسی کی ذات کومطرت ہیجتی ہے مگرایسا شخص ہو وكوں كو كمراه كرنے كے لئے اپنا ظاہر درست كرہے، پانچ وقت كى نماز اس كى ناخرنه، وظيف وظالفت كا بردم پرچا دیگے، اور الٹر ہو كے سوا دوس الغظ نہ کھے، توب مجھ لوكر ایسا منتف ہو ہے جا ہے ملاؤں کے بی میں کالاناک ہے ، جس کا کاٹا کمی نہیں نے مکتا، فقط۔ مولانا شہید کا یہ دعظ توبہت بڑا تھا لیکن افوس یہ ہے کہ آگے کے ورقے اکس دعظ کے بوان کے منشی بیرالال کے ماتھ کے تھے ہوتے ہی گم ہوگئے، اور عیرکئی ورق کے بعد مطلب شروع بواسبے ، لیکن ایسے کرم توردہ اوراق سے یہ بی معلوم ہوتا ہے کہ شاید فقیری او تصوت پر دیا تھا ایک محوانقل کردیا گو مجھے لفظ بلفظ نقل کرنے کا تو فر مامسل نہیں ہوا، پیر بی یرمیری توش متی ہے کہ اس بیدا شت ردی بی سے میں نے مولانا شہید کے وعظ کی عبادت اددكسى قدرجلول اورالفاظ كايمير عيركر كمصمغهم بودا اداكر ديا- الفاظ فيرمانوسس ہونے کی وجہسے بدلے گئے، ورنزایا تباولہ نہیں کیاہے کرجی سے مطالب میں کھ فرق أوسے اورمفہوم بدل جائے، اول تو ملعنے والا كايستر دوسرے اكبرشاه ثانى كا ذمان ، تيسرى جلدی میں مکھنا ہر خفس مجھ مکتاہے کہ اگر وہ ہی اُرد وعبادت بلفظ اِفعل کردی جائے تونافرین کی کیا بھے میں آئے، اور مولانا ظبید کا مغیوم کیونکر اوا ہو، ہاں اس کے مقابل مولوی اسماعیل صاحب کے بونامے یا خطوط وستحظی ہمارے باتھ سکے ہی وہ ہم منرور بعید نقل کریں گے ، اس مين ايك لفظ كا بمي تغيروتبدل نزبوگا-

اس میں شک نہیں کر ایسے ولیوں موفیوں اور فقروں کو سلام ہے ہوفض کے بندے ہو گئے مال بھے کرنے کی دُھن میں وگوں کو محکتے پھرتے ہیں اور ہو کھے ان کے پاس ہے اسس پر مطلق تناعب نہیں کرتے ، نافعا تربی سے ناوا قنوں کا اپت مکر کی اکٹی چھری سے کا کا گئے ہیں اور اُف نہیں کرتے ، نافعا تربی سے ناوا قنوں کا اپت مکر کی اُکٹی چھری سے کا کا گئے ہیں اور اُف نہیں کرتے کھی نبی کو نواب میں بلا یلتے ہیں ، اور کھی فندا کو اپنے میں کہوا دیتے

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں، اس کے علاوہ صرف دولت دنیا کمانے کے لئے کیا کیا فریب کا نتھتے ہیں ، منگر نوب ماری اس کے علاوہ صرف دولت دنیا کمانے کے لئے کیا کیا فریب کا خطا ہیں منگر خوب خدا اور مولت کی تاک جھانک کا خیال نہیں رہتا ہوہ روم کمین گاہ میں لگی ہوئی ہے۔

مفرت امام غزانی کا ایک نظعہ جس کا ترجہ عربی سے فارسی ہیں کیا گیا ہے، اس جگہ مکھ دریا کا نی سمحتا ہوں ہیں وہ ہی میرے ربوبو کا پورا مفہوم ہوجائے گا دمگر صرب ان دنیا طلب نقیروں اور صوفیوں کے لئے ہوند مہب کی آٹر ہیں دنیا کماتے ہیں)۔

# وطعر

تانع بیاس باش کرابن ست عزوناز این کرخی بود کرشداز ملتی ہے نیاز اندازہ ہے کند کرنما پدور سے فراز دوزانہ یا شیانہ کند بر تو ترکت از ایام حرف نیز کئی جمع بس وراز از آن تست حرف تو نے آنچواند باز کردوزیش جمیر کرکھی سمت وکارساز دویش جمیر شازہ برا پدز ترک اُز دویش جمیر شازہ برا پدز ترک اُز وی میت دکارساز دویش جمیر شازہ برا پدز ترک اُز وی میت دکارساز دویش جمیر شازہ برا پدز ترک اُز وی میں شازہ برا پدز ترک اُز وی میت دی و باز

زاری ببارگاه خداکن نرپیش خلق
مستغنیانه کن بسراز خویش و ذی دیم
اسے محومنع و جمع ترا دہر در کمیں
داسے ہی زند کر بتومرگ چول سر
مال ومنال جمع نمودی دوسے بگو
فزوں برا وارث تست انچہ جمع گشت
نرم دل اک کے کرتیبن کروبر خدا
پس یمیج ذیستے نبرد آبروے او
دریاختہ قناعت شی سایہ ہرکہ خفست



## گوزمنط نگریزی کی نصابیندی مرکز انگریزی کی طرمسنے وعظ کی محانعت مولانا شمیدگی زیرنت لاقا اور وعظ کا تھی ا

پہلے اس کے کرہم سنگین دشمنی کا تذکرہ کریں جوشہرد بی کے عوام الناس نے پیاد ہے شہید سے برتی تھی، منقر طور پر سرکار انگریزی کی انصاف پند کا دروائی کا ذکر کرویتے ہیں۔

لارڈ لیک نے جب سنا شائڈ میں دہل خت کی توشاہ ادر اہل شہر کو مرہٹوں کی جابرانہ تید سے رہائی دلوائی مرہٹوں کا دہلی پر تبعنہ دہل کے سئے بدفالی کا دیباجہ تھا۔ جب شاہ کی بے عزتی کی جاتی تھی تورورائے دہلی کی کا خاک عزت ان کی نگاہ میں ہوتی۔ مدانتیں اور دھی بھری ہوتی تھی ہوتی، مرہٹر اگر کمی کو بے جا ساتا تھا توکوئی پڑی ہوتی تھی ، اور نہ کوئی داد رسی کی کورٹ تھی، بھی نہ تھا کہ مسلمان بی سائے جاتے کورٹ تھی، جادوں طرون ظلم اور زبردسی کی مکومت تھی، بھی نہ تھا کہ مسلمان بی سناتے جاتے ہوں بلکہ ہندو بھی سخت نالاں تھے۔

دکانیں معمولی گفت و شنید پر لوٹ لی جاتی تھیں، اور دکانداد کی سے فریاو نہ کرسکتا تھا۔
میدالدین عراقی لکھتا ہے کہ میں چاند نی چرک میں جارا خفا کہ ایک مربر شرسوار نے ایک
برازسے ڈھا کے کی طمل کا تھان مانگا، اس نے مفت دسے دینے سے انکار کیا، فوراً
اس کے انکار کا نیٹجر یہ ہوا کہ اس کی مشکیں باندھ لی گئیں، اور اس کی دکان میں آگ دسے
دی گئی، کوئی دن ایسانہ ہوتا تھا کہ شاہی خاندان کا ممبر سر بازار مربہ نے ما تھ کے کوئے
نہ کھاتے۔

فاصل عراتی کے یہ واقعی چٹم دیر ہیں، اس سے زیادہ یہ نظارہ قابل ماتم ہوگا کھم پھوڑ دیا کے زمانہ ہیں ڈولیوں کی رسم بائل جاتی رہی تھی، شرفا کی مستورات نے باہم ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کیا حمکن تھا کہ کوئی شریعت زادی ڈولی ہیں نکلے، اور بسلامتی اپنے گھر پہنچ ۔ شئے نئے وزن اور سکوں کی گونا گوئی نے تجارت کو بہب بڑا نقصان پہنچا یا تھا، گیہوں ہے شک روبیہ کے دوتین من ہوگئے تھے، لیکن یہ سست سمال اس لئے زیادہ فائدہ بخش نہ تھا کہ مفلسی نے لوگوں کو گھر لیا تھا اور کی بربادی کی پوری تدبیری کی جاتی تعیس جب یہ کیفیت ہوئی تو نا چار نابینا شاہ دبلی نے انگریزوں کے اپنے کو سپرد کیا اور التباکی کہ آپ ہمیں آکے بناہ دیں ۔ مرسٹوں نے ہمادا ستیاناس کردیا ہے، ورخواست پر لارڈ یک فوج لے کے بڑھ سے اور معمولی جنگوں کے بعد بید مواک و بلی پر قابض ہوگئے یہ تاریخ عورج دبلی کی شماد کرنی جا ہیئے ۔ مرکار انگریزی نے شاہ کے قدیمی حقوق بحال کر یہت نورج درباری تو قیرایک نود مختار حکمراں کی طرب سے خود مختارشاہ کی کی جاتی ہے۔ اور جو درباری توقیرایک نود مختار حکمراں کی طرب سے خود مختارشاہ کی کی جاتی ہیں۔ بہت نواخ دلی سے کی گئی ۔

انصاف کی عدالتیں کھل گئیں، اور طازمت کو وسعت دی گئے۔ بعدازال کبرشاہ ثانی تخت نشین ہوئے، ان کی بھی ایک بیش قرار تخواہ اور چندعلاتے کوٹ قاسم وغیرہ بجار کھے گئے، شہر بین بھی گہما گہمی ہوگئ اور قلعہ بین بھی رونق نظر آنے گئی، شاہ کی سفادش اور کہنے کا بہت کچھ پاس و لی اظ کیا جاتا تھا، تاہم شہر کا انتظام سرکار کمپنی کے سپر دتھا، الدوہ اس کے وقد دار بھی تھی، لائق مسلمان بڑے برطے بولے عبدوں پر مقرر ہونے گئے، اور عمواً مقدمات کا فیصلہ ان بی کی دائے پر ہوتا تھا، ہر ندم ب کو آزادی تھی، وعظ نوب وحوا کے سے کیے جاتے ہا تھے، اور مرکاد کہنی کی طوف سے ذرا بھی مزاحمت ند ہوتی تھی۔ باں بیصرور تھا کہ کوئی کاردوا گئی نہو بھی۔ اس یامن بین خلل پڑنے کا خوف ہو۔

یمی زماند گویا مولانا شہید کی ریفارمیشن کا آغازتھا، اور یمی زماند اس کی تروشمی کا تھا ہو خواہ نمواہ مار رمولانا سے کرتے تھے ، جب مختلف مضامین پر دعظ ہوئے تو لوگوں ہیں بعیا کر ہم لکھ آئے ہیں ایک شورش سی بھیل گئی ، اور چاروں طرف ایک دند مج گیا، جعلا وہ تو مترت سے مختلف ہیروں، شہیدوں، بیتلا ماتا کے پوجے کے عادی تھے، اُنہیں ایکے فداکی
پرستش کا ہے کو اچھی معلوم ہوتی وہ بھڑ کتے بھڑ کتے مولانا شہید کے فقیری کے وعظ سے
پورے بھڑک اٹھے، اوراب انہوں نے عدالت کی طرف رہوئ کرنا شروع کیا، کیونکراکرشاہ
کی طرف سے توصاف ہواب مل پہکا تھا۔ مگر عدالت میں بانے سے پہلے انہیں صرور ہواکر
وہ مولوی نصنل می صاحب سے مشورہ کرلیں کہ کیا تدبیر کرنی چا ہیئے۔ مولوی نطقی صافر نہیز شرف
کے بڑے مرنہ چڑھے اور معتبر تھے، اور وہ ان ہی کے کہنے پرزیادہ مہلا تھا، بب یہ لوگ
مرشتہ وارصاحب کے پاس پہنچ اور ماری کیفیت عرض کی تو وہ آبدیدہ ہو کے کہنے گئے کہ
املیں دین محدی کی نہنے کئی کے بغیر نہیں رہنے کا مید مولوی منطقی صاحب کا پہلا جملہ تھا ہو
انہوں نے بیارے شہید کی نبعت استعمال کیا، عوام الناس نے پھریز فریاد کی کہ وہ صوفیوں
انہوں نے بیارے شہید کی نبعت استعمال کیا، عوام الناس نے پھریز فریاد کی کہ وہ صوفیوں
ان پراکادہ ہیں کہ شہرسے جملا دھن ہوجا تیں۔

مولوی فعنل حق صاحب پہلے ہی شہید کی طرف سے نون کے گھونٹ پی دہے تھے اور دانت پیس معلی م انہیں اپنی کا میابی کی یہ خال نیک معلیم ہوئی ، اور انہوں نے نور اُ اپنے منشی سے ایک عرضی عام مسلمانوں کی ناراصنی کی صاحب رزیڈنٹ کو نکھوائی اور اس پر پندرہ سو دستخط کرائے اور وہ عرضی رزیڈنٹ کو ان الفاظ میں کہر کے دی :-

" حضوریں کئی بارعرص کرچکاتھا، آپ نے توجر مبذول نہیں فرمائی، دیکھتے معاملہ طول پکڑتا جاتا ہے کیا عجب ہے کہ ذراسی ہے توجہی پرفوبی توت کی بلوہ وفعہ کرنے کے لئے صرورت ہو۔ اس عرصی بیں جس پر پندرہ سومسلمانوں کے دستھط ہیں صرف مولوی آمھیں کے وعظ کو بالکل ردک دینے کی التجا کی گئی ہے ، اب حضور کو اختیار ہے جا ہے ہو کچھاس میں کارروائی کریں "

یر سنتے ہی رزیرُنٹ کے ہوش اڑگئے ، اور اکس نے اس عرضی کو کئی کئی بار بنور دیکھاا در یہ الفاظ زبان پر لایا :-

تعجب سے شاہ عبدالعزيز كا بعنيجا اليا ضادى مور مولى فعنل متى صاحب في دوسرى

تدبیرید کی تھی کرموپیاس اُدی اپنے صاتھ لے گئے تھے اور اُنہیں سکھا دیا تھا کہ جس وقت صاحب نیچے کی طرف دیکھیں تم وادیا و بکا کرنا اور جو کچھے تمہیں بیان کرنا ہوگا اس میں چوکنا نہیں ، غرض ہی ہوا مولوی منطقی صاحب کی مراد برا آئی ، اور کو توال کے نام حکم بھیج دیا گیا کہ اُندہ سے مولوی اسمیسل صاحب وعظ نہ کہنے پائیں ، اوھر خود مولانا شہید کے پاس می ایک مکم نامز بھیج دیا کہ تمہیں مرکار کمپنی کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی ، اور تمہادے وعظ سے چونکہ اس می میں ملل بڑنے کا اندیشہ ہے ، اس سے روک دیا گیا تا حکم ٹانی تم عام طور پر وعظ نہیں کہر سکتے۔

برق اندازنے یہ مکم نامہ رزیڈنٹ کی طرف سے مولانا شہیدکو دیا، آپ نے خاموش سے اس فرمان کو سے بیار آپ کے پاس آنے اس فرمان کو سے لیا، اور کچھ نہ کہا ۔ آپ کے معتقدین پریشان و خستہ آپ کے پاس آنے سکے اور سخت اور گورنمنٹ کامقابلہ کون کے اور سخت اور گورنمنٹ کامقابلہ کون کرسکاتھا۔

اصلی کاردوائی تو یہ تھی ہو تھی گئی ، لیکن شہریں عمیب عمیب افواہیں اڑر ہی تھیں کوئی کہتا تھا کہ مولانا اسمعیل قدیرہ ہوگئے ، کوئی کہتا تھا کہ انہیں جلا وطن کرنے کا حکم ہواہے ، کوئی کہتا تھا کہ ان کا تھر بار منبط کرنے کے لئے برق اندا تھا اُنہیں بھائسی دی جائے گئی ہوئے کے لئے برق اندا گئے ہیں ۔ غرض دشمنوں نے توب نوب اپنے جلے چیپھولے چیوڈے ، اور سوائے زہرا گئے اور ب غرض دشمنوں نے توب نوب اپنے جلے چیپھولے چیوڈے ، اور سوائے زہرا گئے اور ب غرض دشمنوں ہے انہیں اور کچھ میں مذہرا وال کے دوڑ مجد تک مشل مشہورے فیضل می انہوں نے سے صرف جو کچھ ہونا تھا وہ کر چکے تھے اور شہروالوں سے متنی مخالفت ہوسکتی تھی انہوں نے کوئی کی نہ رکھی تھی ۔

م میالیس ون تک وعظ بندرہا، آپ کے دوستوں نے مختلف مثورے دئے کہ بے کرواور بول رزیڈنٹ کے پاس سفارش بہنچاؤ، لیکن آب نے ایک نرسنی اور فرمایا خدا خود اپنے وین کی حفاظت کرے گا، مجھ سے زبادہ اُسے فکر ہوگی ۔

بڑے بڑے رئیں ہوشاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقدین میں سے تھے ، نواہ شیعہ موں یا سنی اَاکے سجمانے لگے کو آپ اپنے بھتیج کورد کتے ، یہ بڑی بدنا می کی بات ہے۔ شاہ صا مب کوہی جواب دیتے تھے جب تک اسماعیل سے خلاف شریعت امر سرزونہ ہو میں کیوں کر
اسے روک سکتا ہوں، وہ کوئی فساد انگیز تقریفہیں کرتا کہ اس پر میں معرض ہوں، آخر کوئی
معقول وہ بھی توہونی چا میٹے، جس سے میں اس کی کا دروائی میں وست اندازی کرسکوں۔
حب اعیان شہر شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیجواب پانے تھے تو اپنا سامنہ لے کے
مطے جاتے تھے۔

سوائے وعظ تعلیم وتعلم کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا اور اسے کوئی دوک نرسسکتا تھا شاہ اسلیس صاحب کو اپنے وعظ کے بند ہو جانے کا اس لئے اور بھی زیادہ قلق تھا کر سلمان پھر اسی شرک و برعت میں بھنس جائیں گے ، جس سے انہیں کسی قدر نفرت ولائی ہے ، اور دوسرے اس امر کا قلق تھا کہ میری مندسے لوگ اور بھی شرک و بدعت کرنے تگیں گے ، یہ تمام خیالات ایسے زبر دست تھے جن میں ذرا بھی کلام نہیں ہوسکتا مگر مجبوری تھی خدا کو بہ شاطور تھا کہ علاوہ اورستائے جانے کے پیارا شہیداس فانی کھی شری پھنے وربانگ پرسینکروں کروٹیں بے چینی کی حالت میں بدلتار ہے ۔

آخرسوسے سوچے شاہ اسمعیل صاحب نے اسی وجہیں در ٹیرنٹ کو لکھ کے جیجیں اور ثابت کیا کہ اگر میرا وعظ بندر ہے گا تو یہ یہ خراب دافع ہوگی۔ بوں ہی در ٹیرنٹ کو لکھ کے جیجیں اور شہید کی درخواست کو پڑا آنکھیں کھل گئیں ، اور قدرتی طور پراس کو پیارے شہید کی تحریر کا بغیر کسی جہا دت کے ایا بغین ہوگیا کہ فورا مرشنہ دارصاحب طلب کئے گئے ہول ہی وہ ماصر ہوتے ، رزیڈنٹ نے یہ کہا بڑے انسوس کی بات ہے مولوی فضل تی صاب کہ آپ نے چالیس دن تک شاہ اسمعیل صاحب کا دعظ بندر کھا، میری دائے میں یہ بالکل کہ آپ نے چالیس دن تک شاہ اسمعیل صاحب کا دعظ بندر کھا، میری دائے میں یہ بالکل خطط کا دروائی ہوئی ہے ، اور ایسے بڑے مولوی کے ساتھ ناجا کز برتا دکیا گیا ہے، ابھی حکم میکھ دو کہ وعظ کھولا جائے گا، یہ بات ہے، ابھی حکم مولوی سے تافوناً مزاحم ہوگا اُسے قانوناً مزادی جائے گا، یہ بات ہی مولوی ماحب کے باتھوں کے طوطے الڑ گئے ، پیروں نیچے سے زمین نکل گئی اور اُدھواً وھی مہاک کا کہا تکھنے گئے ۔

اب یر تو عبال تعی نهیں کر رزیر منٹ کی کچور دید کوتے مادر اسے اور پی نیج مجھاتے بہکا تے

اب فریب وینے کا زمانہ جاتارہاتھا، رزیڈنٹ نے بعدازاں کوتوال کے نام دوسرامکم جاری کیا، اور مطف برہے کہ مولوی منطقی صاحب ہی نے وہ مکم کھیّا۔ ایک معانی نامر کھو لیاتوگیا اور اُس پر دستھ بھی ہوگئے لیکن برقستی سے مولوی نفنس می صاحب نے اپنے بسندہی ہیں دبارکھا اور اُسے جاری نہ کیا۔

اس فروماید روح سے ناظراس قبرناک دشمنی کا اندازہ کرسکتا ہے بومنطقی معاصب علی انوا کے سے گناہ شتیدسے کردہے تھے، اور گھف یہ تھا کر ابھی تک کوئی جواب پیارے شبید کی طون سے نہ دیا گیا تھا، ورزید ناممکن تھا بس نے اپنی بہادری سے پٹنا وراور قند ہار سکھوں سے چیین لیا تھا، ورزید ناممکن تھا بس نے اپنی بہادری سے پٹنا وراور قند ہار سکس چیین لیا تھا وہ منطقی معاصب کو دندان شکن بواب نہ دیے سکتا تھا مگر نہیں صبراور تمل اس عظیم الثان اصلاح کی کتاب کا دیبا چر تھا جسے وہ لوگوں ہیں سک نا تا چا تھا، اور اس بینے کا عادی بڑے کام کے لئے سنجد کی متانت مخالفین کے طعنوں سے بے پروائی - متا طرطبیعت ازی برائے کا عادی برائے کام کے لئے سنجد کی متادت کی منرورت تھی، اسی قدر دشمنوں کی گالیاں بہنے کا عادی ہونا بھی لابُد تھا ۔

یرسب صفتیں مولانا شہیدنے اپنے میں دیکھ لی تھیں جب استے بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا، جس کی نظیر مِندوستان میں مذہب اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔

مولانا شہید کی تقریرا در تحریب فطرتی بہت اثرتھا ، ادر ساتھ ہی اس کے درخواست دینے پڑاک کو بھین بھی تھا کہ مزور تحریب فطرتی بہت اثرتھا ، ادر ساتھ ہی اس کے درخواست دینے پڑاک کو بھین بھی تھا کہ مزور تجھے مرکاد کمپنی کی طرف سے وعظ کہنے کا مکم ہوجائے گا گر جب تین چاردوز گزرگے تو آپ کو بڑا ترد د ہوا کہ بال نا کا پھی جواب نہیں آیا ، خیال بھی درست تھا اگر انکار موتا اور بہلا مکم بموخ کر دیاجا تا تو معلوم ہوجا تا ، اور جو بہلا مکم بموخ کر دیاجا تا تو معلوم بوجا تا ، اور جو بہلا مکم بموخ کر دیاجا تا تو یہ لازم تھا کہ فوراً ہی اطلاع دی جاتی ۔ اس تردد کو مٹانے کے لئے آخر شاہ صاحب نے یہ ادادہ کیا کہ خود رزیڈن سے ملیں اور اس سے گفتگو کریں تاکہ یہ تردد دور ہو۔

آپ نے خارجی طور پر دربانت کرکے کہ فلاں وقت طنے ملانے اور فرصت کا ہوتا ہے پیدھے کوٹھی پر پہنچ، ساتھ میں صرف مولوی عبدالصمد نبگالی اور مولوی عبدالرجیم مدت تھے اور ایک آپ کا نشی میرالال تھا اور ایک خدمت گارتھا، پہلے آپ نے جاکے اطلاع کرائی، جوں ہی رزیڈنٹ نے سُناکر شاہ اسٹیل آئے ہی فوراً باہرنکل آیا ، اور باہر برانڈے سے آکے لے گیا ، مدسے زیادہ عزت کی اور بار بار یہ کہا آپ نے بڑا ہی سرفرازکیا ۔

معولی مزان پڑسی کے بعد رزیڈرٹ نے تودیر الفاظ کیے، مولوی ما ترب ہمار مرشۃ داکی خلطی سے آپ کے وعظ بند کرنے کا بیں نے حکم جاری کر دیا تھا، لیکن جب آپ نے آپی اور معقول وجہیں تھیں تو بیں نے اس وقت حکم خانی تھی دیا تھا کہ وعظ قدیمی طور پر جاری کیا جائے اور کوئی مزاحم نر ہو غالباً آپ وعظ فرماتے ہوں گے ۔ مولوی اسمیسل ماحب نے اس حکم سے اپنی لاعلی ظاہر فرمائی، اس پر وہ جیران ہوا اور اس نے تیزی سے برکہا، شاید آج چھٹا دوز سے کر اس حکم خانی کے صادر ہونے کا بیں قطعی حکم دے چکا ہوں کیا وجہ ہے کہ فضل نے اس کی تعییل نہیں کی، شاہ صاحب نے فرمایا جو دستونی عرضی میرے خلات گزری تھی ، اس کی سے ان کا مولوی فضل حق صاحب کی اس بے نظیر عداوت سے اندازہ ہوست سے فرا کے میں اس کی سے اندازہ ہوست ہے فرمایا جو دستونی کو لائے، چن نرخ منطق ما حب تشریف فوراً ایک برق انداز دوانہ کیا گیا کہ بہت مبلد فضل حق کو لائے ، چن نرخ منطق ما حب تشریف فوراً ایک برق انداز دوانہ کیا گیا کہ بہت مبلد فضل حق کو لائے ، چن نرخ منطق ما حب کی صورت و سے تھے ہی تن بدن میں دعشہ پڑگیا اور بھی گئے کرآج فرانیں ہے ۔

ہم یہاں اس ناملائم زجروتو بیج کونہیں میکھتے بورزیڈنٹ نےمنطقی صاحب کی کی، مرحت ناظر ہی کے اندازہ اور جانچ پرچھوڑا جاتا ہے ، نتیجہ یہ ہوا کہ نصنل می صاحب تین جیسنے کے لئے معطل کئے گئے ، اور وہ دونوں اسکام فوراً جاری ہوگئے ۔

گر بیادے شہید کو اپنے دوست مولوی منطقی کے معطل ہونے کا صدمہ تو ہوا لیکن دہ کربی کیا سکتے تھے، گو مفادش کا ادادہ کیا لیکن الیی التجا کرنی اپنی شان کے خلاف بانی ، اود آپ اٹھ کے دہاں سے چلے آتے ، رزیڈ نٹ صاحب نے اسی عزت اور نیاک سے دخصت کیا ۔ یہ موقع ہما رہے منطقی صاحب کا مدسے زیادہ ذلت کا تھا، علاوہ ناکا می کے ان کا معطل ہونا ان کی پارٹی پر اور بھی غضب ہڑا ۔ ہر چند اُنہوں نے سنارشیں پہنی کے ان کا معطل ہونا ان کی پارٹی پر اور بھی غضب ہڑا ۔ ہر چند اُنہوں نے سنارشیں پہنی کے اور اپنے بحال ہونے کی کوشش کی ، لیکن کھ بھی نہ ہوا ، نا چار انہیں بین میلئے کے اور اپنے محال ہونے کی کوشش کی ، لیکن کھ بھی نہ ہوا ، نا چار انہیں بین میلئے کے ان کے شہر چھوڑنا پڑا ، اور وہ سیدھے دام پور پہلے گئے ، ان کی پائی نے تو مولانا شہید ہے

کے بعاد من ہونے کی جوٹی خرالائی تی لیکن اُن کا یڈر سے فی بے چارہ شہر چوڑ کے جا اور شہر چوڑ کے جا ا

یری خدائی بہت بڑی مکمت تھی، حقیقت میں وہ ہی اپنے کا مول کے جیدوں سے خوب واقعت ہے جیدائی بہت بڑی مکمت تھی، حقیقت میں وہ ہی اپنے کا مول کے جیدوں سے خوب واقعت ہے جیسا کر منے شارا کا کا خدر انگریزوں کے سی ہیں مفید ثابت ہوا۔ اس طرح مولانا شہید کا جالیس ون وعظ بندر جنا اُن کے لئے کمیا بن گیا، شہر میں عوام الناسس کی شورش بھی وہمی پڑگئی، اود اب اتنی مخالفت بھی نررہی بایں ہمہ لوگ اب جی وانت پھیتے تھے، اور تھے، اور رستوں میں مولانا شہید بر بھ جندیاں اُرد تی تھیں، وصفی جھینے جاتے تھے، اور گایاں وی جاتی تھیں، مگریہ تمام باتیں محض کم ظرنی کی تھیں اور وہ ہی معولی تعین کہ جو ریفار مروں کے ساتھ موام الناس کیا کرتے ہیں، باں ان باتوں کا مہارنا ہے شک بڑاکام اور مہارنا ہے شک بڑاکام اور مہارنا ہے شک بڑاکام اور مہارنا ہے شک بڑاکام

یہ واقعہ ایک ایسا تھاجس سے خہریں تہلکہ پڑگیا اورسب کی دیگتیں نق ہو گئیں ،
اب یہ اُڑنے نگا کہ مولوی اسلیس صاحب نے دنیڈنٹ پرجادو کر دیاہے ، کوئی کچھ
کہتا تھا اور کوئی کچھ دائے دنی کرتا تھا ، ساتھ ہی اس کے میال فعنل تی کہ اس فاکش حکست سے ایک بیجی اثر ہوا کہ لوگ کچھ ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر آنے بھے ، اور ہاہم ہوگھ گفتگو ہونے لگی۔

بوں ہی مولانا صاحب گھریں تشریف لاتے سب نے آپ کومبارک باددی، اودمرحبا و صدمرجبا کے نوسے بلند ہوتے، پھول بررمائے گئے اودخوشیاں منائی گئیں -

یہ سال ۲۴ وال مولانا شہید کو تھا، اس سن وسال کا بچرجب اس پایہ کا ہو تو کیا خیال کیا جاسکتاہے، سوا اس کے اور کچھ نہیں کرمسلانوں کی اصلاح کی گارنٹی روز ازل ہی سے پیارے شہیدسے ہوگئ تھی اور یہ ناممکن ہے کرکیسا ہی فاصل شخص ہوجب بھی آئی سی عمر میں اسے مہم چشموں پر اثر نہیں ڈال سکتا ۔

جو الزامات كر مولانا شہيد پر لگاتے گئے تھے، پہلے ان كے ازاله كى فكركرنى تى گو يەنىلىم كرليا گيا تھا كہ وہ محفق جھوٹے اور خلط تھے ساتھ ہى اس كے مولوى اسميىل صاحب کافرض تعاکروه عام جلسوں میں ان اتہا مات کواپنے اوپرسے اٹھا دیں اور لوگوں کوبدگانی کا دستدند دیں -

یہ زیادہ تعب سے دیکھا جاتے گاکہ آپ کے وعظوں کی اتنی وحوم می کر خالفین جی بوق بوق آنے مگے، مجوعہ واقعات والا خوداینے کا نوں سے منا ہوا ایک وارسے کا قبل نقل كرتاسي بو وصوب ميں كلرى شيكے بوتے ذورزور چلا جار ہا تھا اور بركبتا جاتا تھا خدا كرے میں وعظ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ ماؤل، ایک بجراس کے ساتھ تھا جو غالباً اس کا پوتا معلوم ہوتا تھا لیکن بعد ازال معلوم ہوا کروہ اس کابیا ہے، کیونکہ بوڑھے کے جلدی چلنے پر اس نے یہ کہا ، ا با مان وات کوتو پڑے ہوئے دعا مانگ دہے تھے کرخدا اسماعیل کے وعظ بیں نرمے جائے مگراب اتنی جلدی چل رہے ہو کہتے ہو کہیں وعظ شروع نرمو گیا ہو، پر کیا بات ہے، بوڑھےنے جواب دیا سعیدیہ تو سچ کہتا ہے لیکن میں کیا کوں جب وعظ کا وقت ہوتا ہے توازخود ول انپتا ہے، گھڑی بھر بھی مبرنہیں ہوتا بھروہ بچہ کہنے انگا آپ تو کہتے تھے کہ وہ ہم وگوں کو گالیاں دیتا ہے، وڑھے نے چٹخارے بھرکے کہا بدائسی كى كاليول بين تومزام كربيث بى نهيى بعرتا اورسننے كوجى جا بتا ہے، جموعه واقعات والے کے اس قول سے یہ اندازہ ہوسکتاہے کہ مخالفین کی زبان پرجی اکپ کے پرتاثیر کلات کے چیکے موجود تھے۔ پہلا الزام جومولانا پر قائم کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ائمتر دین كى عزت نهيى كرتے ،خصوصًا امام الومنيفرصاحب كو برًا بھلا كمتے بين - دوسراالزام يه تعا کہ اہل تھومت اوراولیار کی مطلق پروا نہیں کرتے بلکہ اُنہیں بُرا بّانے ہیں، تیسراالزام یہ تھا کرنی کوبے مقیقت (معاذالٹر) مِلنتے ہیں پڑھا الزام پرتھا کہ تقلیدا ہام اعظم کوہوام ٰ بّالتے ہیں - ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نکتہ چینیاں اور افترار بردازیاں تعین ہوآپ کی پاک ذات پر عائد کی ماتی تعیں۔ سب سے پہلے مولانا شہید نے اپنا یہ فرض کہ وہ ان چاروں الزامات كو اینے پرسے اٹھا دیں ، اور عوام الناس كى شوركسش اور غلط فہى كو بالنکل مٹا ویں۔

ہم آئندہ بابوں میں ان معاملات پر پوری بحث کریں گے ہمیں افسوس سے کہ دہ وعظ

جومولانا شہیدنے ان خاص معنایین پر فرماتے ہمیں بجنسہ نہیں سلے لیکن یہ صرور ثابت ہے کہ وہ تحریر کئے گئے ، کیوں کہ منشی ہمرالال کے بہت سے پراگندہ کا ندایسے ہیں جن سے کچھ کچھ پتہ جلتا ہے۔ تھر بھی ہمیں آپ کی تصنیفات سے آپ کے خیالات اور دی عقائد کا بوعلم ہواہے ، اس کے ومسیلہ سے ہم ان معنایین پرجنہیں اب تک اکثر اصحاب کی موت فلط فہی اور زیادہ تر پارٹی فیلنگ کی وجہ سے تیلم کر دکھا ہے بسیط بحث میں اوا کریں اور مجھا دیں کہ وہ بچا وین دار تھا ، اور اس پر کسی مسم کی برگمانی کرنا وین ودنیا میں اینا کالا مُنہ کرنا ہے۔



چھٹا باب

# مولانا هيدً كي تنواز كاميابيان

## صريح خلامت شرع المؤربين احيث لاح

یرضی ہے کہ تق کو کمیں نوال نہیں ہوتا ، گوچندروزکے لئے گذب چمک جاتا ہے اور
کوتاہ بینوں کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس چمک میں صدق کی جملک دکھائی دیتی ہے لیکن نہیں
بعدازاں اس کی چندروزہ زندگی خود بخود اس بات کی شہا دت دبتی ہے کہ ناحق کو فنا ہے،
اور حق کو فنا نہیں اگر اسے سات پر دوں میں چی بند کروگے جب بی اس کا مبلوہ وہیں سے
دکھائی دسے گا ، لاکھ چاندہر ناک ڈالو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا کوئی چاہے کہ مناک ڈال کے
اُسے میلا کرلے یہ ناممکن ہے ۔

ہزاروں ریفار مردنیا میں ہرملک اور قوم میں پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ہی نیا دنیاں
کی گئیں جو پیارے شہیر کے ساتھ دہلی میں ہوئیں مگر وہ ادادے کے پورے اپنے کامیں
متعدرہے، اور انہوں نے وہ نیج بویا جو پورہ بنا اور وہ پھلا پھولا اور اسی کا ہم آج پھل
کھا رہے ہیں۔ نبی عربی پرجو مظالم بُت برستوں نے قراے تھے، اس کی نظیرتمام ونیا
کی قوار تخ میں نہیں ہے، طائعت میں کمینہ آدمیوں کا آپ پر سنگ باری کرنا اور آپ کا زخی
بوک مکہ والیں چلاآنا۔ باربار پیارے شہید کے دل کو مخالفین کی بیجا بیجا سختیاں سبنی، اور
اُف نہ کرنے پرجبور کرتا تھا۔ ابن اسٹی کا قول ہے " اگر کوئی شخص ناکا می میں جی کوشش فی ساتھ ہوں، برد باری،
خدانے قرآن میں خود بشادیت دی ہے۔ میں ممبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، برد باری،
مسکینی، املاق اپنے فرض کی انجام وی میں مرگرم دستا ایک زبر وست مقناطیس شن کھتا
مسکینی، املاق اپنے فرض کی انجام وی میں مرگرم دستا ایک زبر وست مقناطیس شن کھتا

کر کئی برس تک پیاسے شہید سے معقدین اتے کم رہے جن کا شمارانگیوں پر ہومکا تھا گر اس ناکائی سے کسی تسم کی دل شکی مولانا شہید کو ماصل نرتی ، ایک دن آپ وعظ فرانے کے لئے تشریف نے جارہے تھے ، بغل بیں تمائل تھی اور وواست تابانہ قدموں سے جائے تھے ، ایک بور سے شخص نے بئی جائل تعی اور وواست تابانہ قدموں سے جائے ہے ۔ ایک بور سے شخص نے جس نے اپنی جائل اسلام پر قربان کرنے کا اداوہ کر لیا تھا ، آبدیدہ ہو کے کہا ۔ اسے ہمارے فرجوان ہا وی قواس طرح داہ می و کھانے بیں کوسٹش کرے اور تیری کوسٹش ہوں دائیری کوسٹش ہوں دائیری ہوئے ، انسوس کیسے منگدل لوگ بیں ہوتیری بات نہیں سنتے ہی بیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ، آپ نے مسکوا کے جواب دیا بولے میاں ہر کام بتدریج ہوتا ہے ، صدیوں کی خوابی صدیوں ہی بیں دفع ہو مکا یہ جوال ہے وہ ہوا کام بتدریج ہوتا ہے ، صدیوں کی خوابی صدیوں ہی بیں دفع ہو مکا یہ جوال ہے وہ ہوا سنگل خ پر مزج وال نہیں مکتا اس امیدسے کہ یہ باد اور ہو اور جس کا یہ خیال ہے وہ ہوا پر نعش کرنے جا ہتا ہے ، بورشے نے مُن اُکھا کے یہ دعادی ، توقعی کا بیاب ہوگا ، اے پر نعش کرنے جا ہتا ہے ، بورشے نے مُن اُکھا کے یہ دعادی ، توقعی کا بیاب ہوگا ، اے نورسے آئین بکاری۔

یر دعا فوداً مقبول ہوئی ، اور اس کا اثر دو گھنٹے کے بعد ظاہر ہوگیا۔ جباب دھائیت پر وعظ فرما سے تھے اور ایک پر اثر اور پر جوش لہجہ ہیں رہائی مطالب کو مل فرہارہ سے تو ایک دوسو آدمیوں کے گروہ نے خل جہا کے ہیں کہا۔ ہم نے شرک و بدعت سے توب کی اور آئندہ ہم جہد کرتے ہیں کہ کبی اپنی ماجتیں موائے خدا کے کسی کے پاس نہ نے مائیں گے قرآنی مطالب میں بے شک زبردست اثرہے لیکن ساتھ ہی اس کے اثر کا دومرول پر پر تو النے کے لئے بھی زبان کی خصوصیت در کا رہے جمیسا سانچہ ہوگا ویے ہی پُرز فی حلیس گے جب خدا کی لازوال قوتوں پر ول سے بحروسہ سے اور جو کچھ زبان سے کہا جارہا ہے دل میں اس سے بھی زیادہ بھین ہے ، بھر تاثیر خود بخود سامعین پر ہوگا ۔

ہیں ہولیے بڑے فارخ التھیل الملد خاص اس نظرسے آتے تھے کہ ہم فلال مسلدیں مولانا شہید ہے۔ ما درہتا تھا کہ کھ جی مولانا شہید ہے مناظرہ کریں گے، لیکن وعظ سننے کے بعد کسی میں یادا ندرہتا تھا کہ کھ جی نہان سے کہرسکے، ہریات تسلیم ہی کرتے بنتی تھی، اور بیر شبد بھی کسی کے ول میں ندرہتا تھا

اس میں کوئی بی خلعی ہے۔

مولانا شہید کے مختلف وعظ اپنا اثر برابر پھیلاتے جلتے تھے، اود گروہ کے گروہ سیحے دین دار بنتے ماتے تھے۔ بوں بوں کا میابی ہوتی ماتی تھی ، ایک طرف دلی عداوت می برمتی ماتی تمی ۔ ببال مک کرمفتی صدرالدین ماحب کے مکان پر جلسہ مجوا، اور اس میں مولوی اجی قاسم امام عِيدگاه دبلي اود دينا بيگش مان اس ملر كے مرغنه تھے، اذبيت دينے ميں تواُن وگول نے کوئی کی نرکی تھی، لیکن جب یول بس نرچلا تو تعقیب نے اکٹھول پرالیی پٹی باندمددی کروہ بالکل ہی اندسے ہوگئے ، اوران دونول نے باری باری سے پہلے تو وحظ کہا اور اس یس بے گناہ پیادے شہید برتبرے بازی کی، اور بعدازاں پر رزولیوش یاس موا کہ جس چیز کو امنعیل ملال کے ہم اسے موام کہیں گے اور سے وہ حوام کے گا ہم ملال کہیں گے، اس مرتے مسٹ دحری اور قابل نغرین مند کا اثر اہل جلسہ پرجی میں عمومًا مولانا تہیدہ سکے ملات ہی تھے نہ موا - اتن سی عقل ان پڑھ میں بھی موتی ہے آخر کو وہ مسلمان تھے ، اور ال کے بزرگوں کی چندہے عوانیوں سے ان کے عقائد میں فرق اگیا تھا مگرنہ ایسامیسا ماجی قاسم امام عیدگاه والی اور دنیا بیگ مال کا بنال تھا، خداکی قدرت ہے کر تاریکی یں میشہ ور چکا ہے، اس تاریک ترجلسدیں جہاں بکڑت بدعتی جمع تھے مدا پرستی کا نور جیکا ، اور باہم یر گفتگو ہونے مگی ہم الیا کھی بھی نہ کریں گے ، مولوی اسمعیل حا سور اورشراب کو حرام کہتے ہیں یہ کیونکر ممکن ہوگا ہم اسسے ملال کھنے لگیں گے ، ماجی قاسم کی محف بسٹ وحرمی ہے۔

اس ملسرکا الل اثر بریخی گروہ پربرا ، اور وہ جمری دائر ، کی طرف دہوج ہونے گے بہاں تک ایک دن بیں آئر ہر جم مور واقعات والے کی بات کو بچ مائیں تو اُنٹے سوکچ فی ویڈوار بہاں تک ایک دن بیں اگر ہم مجموعہ واقعات والے کی بات کو بچ مائیں تو اُنٹے سوکچ فی ویڈوار بھوٹر دیا ، اور بیروں ، شہیدوں کی اپنی ماجات بھوٹر دیا ، اور بیروں ، شہیدوں کی اپنی ماجات مود واقعات معقدین بیں سے تے ادراس ملسیں وہ نود شریک کے مرت گرے معقدین بیں سے تے ادراس ملسیں وہ نود شریک بی نے مور داقعات مود داتھ است کی شہادت کی خرس کر اس نوش میں بھرے شری جامع مرد میں تعمیم کی تی ۔ مور دا الحات سفر اور ا

برآری کے سئے نیاز ندر دلوانا ترک کر دیا - اور یول ہی متنی برعیس کرتے تھے ان سب سے توہ کی -

یہ کامیابیاں بظاہر کچھ وقعت نرر کھتی تعیں، لیکن ان بیں ہی ایسے بوہر شامل تھے ہو بعد ازاں چیک کے رہے، اور ایسی تابانی دکھائی جن کی روشنی ہنوز جعلک مار رہی ہے۔ جب بدعتیوں کو بے در ہے یہ فاش شکتیں ملیں تواب اُنہوں نے مخالفت کا دوسرا مہنو بدلا اور وہ پہلو یہ تھا کہ ہرگل کے نکڑ پر ایک ملانا کھڑا کر دیا کہ وہ مولانا شہید کو کا فر بنائے اور گراہ کھے ۔ غرض سواتے تبرے کے اور پھے نہ کہے، بب اس قیم کے وعظ ہونے گئے تو دو چار جگہ لائمی بی چل گئی، کیوں کہ اب محمدیوں کا گروہ بی بڑھتا جاتا

فہریں دوقین بگر لاٹھی چل تھی کہ گورنمنٹ کہنی کی طون سے اکبرشاہ کے مشورہ کے ساتھ وعظ بند کر دیے گئے، مُنہ درمُنہ گالیاں مولوی اسٹیل صاحب سنتے تھے لیکن پکھ نہ کہتے تھے جس عظیم الشان فرض کا اُنہوں نے بیڑا اُٹھا یا تھا اس کے انجام دینے کے لئے اس سے بھی زیادہ اور کہیں زیادہ طعن و تشنیع سُننا اور اذبیت اُٹھا ناصرور تھا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ آپ کے دعظ میں وسل پانچ ہندو اور درجنوں بدعتی مسلمان نہ ہوتے ہوں بلکہ یہاں تک جو اپنے ندمیب شرک وبدعت میں پھترتھے وہ جان کے نہ آتے تھے مباوا ہم پرکوئی اثر مولوی کے وعظ کا پڑے۔

دہلی میں تو خالفت کی آگ بھڑک ہی رہی تھی مگر بنجاب میں ہو بدعت نیزخطر ہے

کھ کم خالفت مولانا شہیدرہ کی طرف سے ان کی طبائع میں نہتی، تام بنجاب انت پیتا
تعا کہ جس طرح ہو کوئی جاکے مولوی المعیل کوقتل کرآئے، یہ مدسے زیادہ مسلمانوں کی بنتی
کا زمانہ تعا کہ وہ سکھوں کی سلطنت کے قابل رخم مظالم میں مٹے جاتے تھے، ان کا تو پچھ
ہوری دسکتا تھا، ایسے موقع بر کہ رنجیت تنگھ نے اذان پکار کے کہنا منع کر دیا تھا، کوئی
مذہبی رکن کھلم کھلا اوانہ ہوسکتا تھا، دمضان میں سکھ زبردستی مسلمانوں کو پکڑ پکڑے
کھانا کھلاتے تھے، اور اُن کے روزے تڑوا ڈالتے تھے،مولویوں کی سکھوں کے راج میں

وہ گت بی تی کر توبر سور کے گوشت کی ہوٹیاں معمولی جرائم میں جرزاً اُن کے مُنہیں ٹھوی جاتیں ، اور انہیں جبور کیا جاتا کرتم اُسے کھاؤ کھالیا توجا نبر بوگئے نہ کھایا تو تلوار سے مر تلم کرویا گیا۔

ایسے ظالمانہ اور مدسے زیادہ جابرانہ سلطنت سکھ میں تو کبی پنجاب کے مسلمانوں کویہ فیال نہ ہوا کرہم اپنے کو اس بلائے بیدر ماں سے نجات دیں، اور ایسے اظلم حکر اول کو ترین کریں، بہا دری نے بی بوش مارا تو ایک بیچارے شہیدگی جان پر ہوتنہا تلوار ہما کا کہے ہوئے جنگل قبرتنان میں پھرا کرتا تھا یہ کچھ منرور نہ تھا کہ ہروقت تلوار ہی پاس ہو، نہیں بعض وقت مکولی بی نہ ہوتی تھی اور آپ صرف الشرکے بحروسہ پر قانع ہو کے آزاد اوھر اُدھر پڑے کے بھرتے تھے۔

اس کی بیٹی سے رنجیت نگھرنے شادی کرلی تھی، اور اُسے ایک جاگیر بھی دے دی تھی۔ دہ لڑی اس کی بیٹی سے رنجیت نگھرنے شادی کرلی تھی، اور اُسے ایک جاگیر بھی دے دی تھی۔ دہ لڑی قریفیت نگھرنے کے جل بیں بھی مسلمان بی دہتی تھی، اُس کاحن بی صرف ٹونخوار سکھوں سے اس کی جان کا محافظ تھا، درز رنجیت نگھ کی تیخ بڑاں کی وہ کھی کی شکار بن جاتی، مگریر دنگریز ٹوشامد بیں آکے بھے رکھے سابن گیا تھا، اور پیش وابال دین اسلام کو محن سکھوں کے ٹوسش کرنے کے لئے گالیاں دیا کرتا تھا، ہاں کے گادک بیل و تین قربی تھیں بن کی پر جرور کرتا تھا، ہایں بھر وہ بدئی بہت بڑا تھا، اس کے گادک بیل و تین قربی تھیں بن کی پر بھور کرتا تھا، اور دوسروں کوجی کرنے پر جمور کرتا تھا۔ دسول مجبول کی شان میں ہے اوبانہ الغاظ کہد وینے کوئی گاہ دیسمجھتا تھا، لیکن ان اہل جود کے بیان ناموں کا بڑا پاس لحاظ دکھتا تھا، اس شخص کا پہلے نام علام دسول تھا، دولی کے بدھتیوں سے بھی اس کی کا بڑا پاس لحاظ دکھتا تھا، اس شخص کا پہلے نام علام درسی تھا، دہلی کے بدھتیوں سے بھی اس کی خط کتابت تھی اور بعضوں کا اس نے وظیفہ بھی کر دکھا تھا جب ان کی بہاں سروبازادی ہونے مط کتابت تھی اور اس کے دوشن اصول سے وا تھت ہونے گے تو آنہوں نے بست کم چڑسمتا ہے گئی اور لوگ اسلام اور اس کے دوشن اصول سے وا تھت ہونے گے تو آنہوں نے بست کم چڑسمتا ہے در بوگھ سے جا کے شکایت کی کہ ہماری قبروں پر پرٹر معا واجی بہت کم چڑسمتا ہے اور لوگ کے ویئر معتقد سے جا کے شکایت کی کہ ہماری قبروں پر پرٹر معا واجی بہت کم چڑسمتا ہے اور لوگ کے ویئر معتقد سے جا کے شکایت کی کہ ہماری قبروں پر پرٹر معا واجی بہت کم چڑسمتا ہے اور لوگ کے ویئر معتقد سے جانے ہیں ہوں تھی جو سے جانے ہیں ہیں، وہ سے معتقد بن بی سے نہیں ہیں، وہ

110

ای بعض وقت ایس باتیں کہ ا تھتے ہیں کرہمیں ان کے عقائد میں بھی مشبد معلوم ہوتا ہے نہ وطن ہی جھوڑتے بن پڑتی ہے اور نر پھے اور بن اکتاہے کیا گیا جائے۔

بندة رئيت سنگه ايسے نيالات كا مانى وشمن تھا، اس نے سنتے ہى يركما تم بڑے نامرد ہو، بہاں آنے كى صرورت كيا تھى، رات بيرات كو اسے قتل كروا دُالا ہوتا، جمگوا ،ى جا تا، كو كى توب فاند اس كے پاس نہيں ہے، يس نہيں مانتا چرتم اتنا كيول دُرتے ہو، اور تم نے ناحق اتنى سى بات كے لئے اتنى بؤى مافت طے كى -

اورم کے ناحق اسی می بات سے سے ای بری س سے ہے۔ دہلی والے دو روکے یہ کہنے گئے ہم پہلے ہی سے بلا سیمھے سوچے مُن اُٹھائے ہوئے یہاں نہیں چط آئے ہیں، سارے ہی مِتن کرلئے ایک بھی نرمپلاکوئی تدبیرہم نے اٹھا نہ رکمی گرمتوانر ناکابی اٹھائی، اس کا علاج ہی کیا ان باتوں سے ولی والے توبہت بإر گئے،اور

رکھی گرمتواز ناکائی اٹھائی ، اس کا علاج ہی کیا ان باتوں سے دلی والے توبہت کار سے اور اب ان سے از نود کھ نہیں ہوتا ہے، یاں کوئی اُنہیں اُگ نے والا پیدا ہو تو کھ کام چطے ، رین رین سے ار نود کھ نہیں ہوتا ہے، یاں کوئی اُنہیں اُگ نے والا پیدا ہو تو کھ کام چھے ،

اس کے بعد ہوجو کھے تدبیری کی تھیں وہ سب وہرا دیں ۔ یدس کے مندہ نجیت سکے چنکا اور پر اس نے تاہل کرکے کہاتم محبراؤنہیں ، سب کا بندوبست میں کردول گا ، دہ ایک ہی

آدی ہے اس کا پار اتارونیا کتی بڑی بات ہے-

کی دن کے مثورہ کے بعد چار آئی اپنے گاؤں سے دیتے وہ چادوں گرانگریل بوان تھے یہ وگ زیمندار نہے ، بلک میردہ کے بیٹے ہوتے تھے برسلمان تو تھے ، بلک میردہ کے بیٹے ہوتے تھے برسلمان تو تھے ، بلک میردہ کے بیٹے ہوتے تھے برسلمان تو تھے ، بلک میردہ کے بیٹے ہوتے تھے برسلمان تو تھے ، بلا مران کی خدا داو ذہانت اس کی مقتفی نہ تھی کہ ممندہ فر نبیات کی کو بیٹے تھے ، بایں ہمر ان کی خدا داو ذہانت اس کی مقتفی نہ تھی کہ ممندہ فر مربت سے کوئی معنون نہ توا شتے ، اور اس کے بدنما اثر کی جائے ان خرصہ بل فرک تے دہ رئیس زاوے تھے ، اور انہیں مکرت سے حق کی تلاش تھی ، چونکہ اس عرصہ بل انہیں کوئی جدی تھے ، اور انہیں مکرت سے حق کی تلاش تھی ، چونکہ اس عرصہ بل انہیں کوئی جدی تھے ۔

فیراس صفت اور فوعیت کے شخص بیارے شہید کے قبل کے لئے تیار موکے ، ان جوانوں میں جن کی عمر ۲۲،۲۲،۲۲،۲۲، برس سے زیادہ نرتی، قدرتی تہذیب موبودتی انجی بُری باتیں اُن کی طبائع پرمدا گانہ انرڈالتی تھیں ۔

گودہ پنجابی نٹراد تھے پھر بھی ان ہیں شائستہ بننے اور خدا پرست ہونے کا مادہ معنر تھا۔
بندہ رنجیت سنگھ نے ان چاروں کو خوب بھیا دیا اور ساری باتیں ، تادیں ، اور یہ قرار دیا بس کی تلوار اسلیل کی گرون پر پہلے پطے گی اور بس کے باقد سے وہ پہلے گرے گا اُس کو ایک ہزاد روپیہ اور پشکا اور ایک تلوار سلے گی ، ان فوجوانوں نے بنس کر کہا ایسے شخص کے مار نے کے لئے تو ایک ہی ہم میں سے کافی ہے ، چار کی کیا عزورت ہے ، بہرمال نتیجہ مار نے بیا کہ بدئتی ان فوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے دہلی دوانہ ہوئے ، مجموعہ واقعات والے یہ ہوا کہ بدئتی ان فوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے دہلی دوانہ ہوئے ، مجموعہ واقعات والے یہ بوا کہ بدئتی ان فوجوانوں کی دلیس حکایت کمی ہے ،جے میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں :۔

راہ میں نوبوانوں نے دریا فت کی جس شفس کے تش کرانے کے لئے تم میں ہے ماتے ہو وہ کون ہے اس نے کیا برم کیا ہے، اور تہیں اس سے اب تک کیا تعصان پہنچ ہے۔
اُنہوں نے بواب دیا، اصل یہ ہے وہ قبر پرستی سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے قبر پر بیٹھ کے بیتر کی گئیار مورس بیتر کے کیا وا باندھنے، بڑے پیرک گیار مورس بیتر کی گئی اور مورس کرنی اور مُرودل کی فاتحہ دلوانے اور سیتر احمد کیرکی گائے کرنا منے ہے، دن بدن وگ بیکنے ماتے ہیں، اور ہماری دوری میں فرق اُنتا جاتا ہے۔

یرس کے فرجوانوں نے گردن نیجی کرلی ،اور بڑی ویرتک سویتے رہے ، پیرانہوں نے موال کیا یہ باتیں وہ منع توکرتا ہے ، لیکن ان کے بجائے کن باتوں کے کہنے کی بدایت کرتا ہے ۔ سوال نہایت معقول تھا ، اور اس سے سائل کی دانائی اور انصاف پندی معلوم ہوتی ہے ۔ سوال نہایت معقول تھا ، اور اس سے سائل کی دانائی اور انصاف پندی معلوم ہوتی ہے انہوں نے جواب ویا وہ یہ کہتا ہے ، حرف آیک ہی خداکی پرستش کرو،اس کے ربار یس کے پیغمرکو سیانی جانو۔

اس تقریر نے نوجوانوں کے دل پر اچھا اٹر کیا، سی کی تلاش کی بوایک بے مینی اور کرید سی بو دی تھی اس میں کسی قدر کی واقع ہوئی، لیکن ابنی یہ بات نہ تھی کر انہیں دین خدا کے اسول معلوم ہوگئے تھے بلکہ ان کی نور قلب الیسی تمی جس پر دین خدا کے نقوش ہو سکتے خوص وہ دہل پہنچے، کی دن بک تو اہل برعت نے انہیں چھاتے رکھا، بھر بی یا افواہ اڑکی کہ شاہ اسلیس کے قبل کے بیاں اشہید بھی توک ہوا، اڑکی کہ شاہ اسلیس کے قبل کے بیاں اشہید بھی توک ہوا، برائ کہ میاں بیانی فرض تھی ۔ اور اوھر اُدھر مجبری کے لئے آدمی چھوڑ دتے کہ اس کی تحقیق کرکے لاد یہ کہاں تک میچے ہے ۔ اہل برعت نے بڑی مالائی کی تھی کہ دہلی کی گلیاں اور درست دکھانے کے لئے اُنہیں ڈولیوں میں پھراتے تھے، مہینہ ڈیرٹھ مینے تک وہ ڈولیوں میں پھراتے تھے، مہینہ ڈیرٹھ مینے تک وہ ڈولیوں میں پھرتے رہے، بعد ازاں یہ علی می چاکہ وہ لوگ ڈولیوں میں چرتے ہیں تاکہ شاہ صاحب پوٹیدگ اور ہے۔

جب بر ڈولیوں کی خبراً دگی تو انہوں نے دوبہراور شب کو مختلف اوقات میں انہیں کان مشروع کیا اس زمانہ میں عموماً ہتھیا د توسب ہی باندھتے تھے ، اور کچھ ممانعت نرتھی ، بھر عی نوجوان بیش قبض چھپا چھپا کے نکلتے تھے ، بیارے شہید کی صورت بخوبی بچپنوا دی گئی تھی، ادراب وہ گھات میں مگ بھرتے تھے -

ایک ووہرکا وقت تھا، اُتناب کی دوش کریں گرم گرم اور تیز تیز زبین پر پڑر ہی تھیں،
در وویدار اور اکسمان و زبین جھلتے تھے، وہ تیر ناک وقت تھا کہ دور دور مٹرک پر کوئی تنفس بھی نظر نہ آنا تھا۔ بس چیل انڈا چھوٹی تھی، اہل برعت کو جُر نگی کہ مولوی اسمیس تہا فتچوری کے موض پر ٹہل رہے ہیں، شاید وہ کسی خاص خیال ہیں بتلا ہیں، کیونکہ کوئی بی اس کے اتھے نہیں ہے۔ اس سے بہتر موقع اہل برعت کو کہاں مل سکتا تھا، انہوں نے ایک نوجوان کو روانہ کیا کہ وہ جا کے اسمیعات کا سرے آئے۔ وہ بوان بید با فتجوری ہیں آیا، کل مجرول کے کواڑ بند پائے، اور اوھو اُدھر مبحد ہیں ایک شخص بھی چلتا چرتا نہ دیکھا۔ درو دیوار تورین بہت کو کہاں ماس طرح موس کی تچھوبی زبین ہوری تھی کا گرفت کی کا گرفت کے بین ، اس طرح موس کی تچھوبی زبین ہوری تھی کا گرفت کو گئے ہوئے جے کان گشت تھے، جس طرح بہاڑ ہیں چنے بھون نے۔ شاہ اسمیس صاحرت بی نگاہ کئے ہوئے جے کان گشت کو گئی جا ہے تو باسانی چنے بھون نے۔ شاہ اسمیس صاحرت بین نگاہ کئے ہوئے جے کان گشت کوئی جا دوان نے پہلے انہا پیش قبض سنبھالا ہوتیاں چکے سے آثار کے ایک طرف دکھیں ، اور برمز پانچی کی طرف مانے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم دکھا ہیر کے تلوے در کھیں ، اور برمز پانچی کی طرف مانے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم دکھا ہیر کے تلوے در کھیں ، اور برمز پانچی کی طرف مانے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم دکھا ہیر کے تلوے در کھیں ، اور برمز پانچی کی طرف مانے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم دکھا ہیر کے تلوے در کھیں ، اور برمز پانچی کی طرف مانے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم دکھا ہیر کے تلوے دو کھی بھی دور کیا ہوں جی اُس نے زبین پر قدم دکھی ہیر کے تلوے دیا کھی دور کھیں ۔ اور برمز پانچی کی کھوٹ میا نے دگا، بور ہی اُس نے زبین پر قدم می کھیا ہی دور کھی تھا۔

بعرّا ہوگئے اور اُسے اس قدر تکلیف ہوئی کرملدی سے بھر ہوتی ہم ن اور اب یکا یک اس کے دل میں یہ خیال ہیدا ہوا مولوی اسمعیل توکوئی پہنچا ہوا ولی ہے۔ اَستہ اَہمستہ اس بطتے ہوئے بھر پرٹس رہا ہے، اوراسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی ، یرخیال ایسا قوی ہوا کہ آخرکار عقیدہ کی صورت میں بدل گیا، اور اب اُس نے اپنا خخر تکال کے مولوی اسمعیل صاحب کے مائے دکھ دیا اور جو کھے کیفیت تھی ساری بیان کروی ، مولانا شہید ہے اس کے سری کا تھے دکھا اور فرمایا خدا کی تھے پر رحمت نازل ہوئی ، وہ سب کا سچا کا دی ہے قواپنا خخرائھا اے اور مائیل تھے ہر رحمت نازل ہوئی ، وہ سب کا سچا کا دی ہے قواپنا خخرائھا اے اور جا مائیل کے موابیت کرے۔

نوجوان نے ماتھ باندھ کے کہا ہیں کہاں جاؤں، جدہریں گیا پریشانی وست وگریبال رہی، میکن آپ کی صورت اور گفتگوسے گونا المیمنان ہواہے، اب مجھے اپناغلام تصور کیجے اور راہ حق سکھائے۔

شاہ صاحب کے مزاج میں مذاق بہت تھا، لیکن وہ بذاق جس کی رسول مقبول مسلے
اجازت دی ہے اور بعض وقت آپ بھی کیا کرتے تھے، یعنے جس ہیں جھوٹ نہ ہو، اور دو مرح کے موات او مربرہ دنی اشرح د خراتے ہیں، وگور نے ایک دن بی اکرے معدمت میں عرص کیا، آپ بھی بہے مراق بھی کرتے ہیں فرمایا ابد اگر بھی مزان کو تا ہوں تو ج بات کے سوا کہ نہیں کہا در زندی نے یہ موریث نقل ک ہے، محد ت موال ابد اگر بھی مزان کو تا ہوں تو ج بات کے سوا کہ نہیں کہا در زندی نے یہ موریث نقل ک ہے، مواق مطبرات سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور حضرت مام میں موری ڈھیا نہ ہے کو ایک دن ایک بڑھیا آپ کی فعدمت میں ماہن ہوئی، آپ نے اس سے فرمایا کر جنت میں میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی دہ دو نے لگی آپ نے فرمایا تو آپ موریت اٹھائیں ایک اٹھان پر اور چھرکیا آئیس ان انشا نا ہوں انشاء بھیلنا ہوں آب کو ایر اس سے درایا تراس سے کرایا ہوں در میں انشاء بھیلنا ہوں آب کو ایراس میں ہوئی ہوئی ایک اٹھان پر اور چھرکیا آئیس کو اربیاں در قرمائی مرملاً )۔ اور ذرید بن اس سے درایا تراس سے درایا کہ بین ہوئی کہ کہ کو ایراس میں تو ابھی ہیں ان میں سفیدی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ بینک ہے اس نے دو تا ہی کہ نہیں جرآپ نے ارشاد کیا کہ کو کہ ایسا فرمی انسان کا سفیدی در ہوسے مدہ میں درجی ہے درایا کہ دران الدیا بروایت عبدالشرین اسم فہری ایک دن دہائی بروسان کا سفیدی در ہوسے مدہ میں دربیا ہی دوری در دران در دران الدیا بروایت عبدالشرین اسم فہری ایک دن دہائی بروسان کا سفیدی در ہوں در دران در دران الدیا بروایت عبدالشرین اسم فہری دیک دن دہائی بروسان میں در دران در دران در دران در دران الدیا بروایت عبدالشرین اسم فہری دایک دن دہائی بروایت کوئیک دن دہائی بروایت کوئیک دران در بران برون کی دن دہائی بروایت کوئیک دن دران برون کی دران بران برون کی دن دران برون کی دن دران برون کی در دران در بران در برون کی در دران دران دران در بران در بران در بران کی دران دران دران در بران در بران برون کی در دران دران کی در دران دران در بران کی در دران در بران کی در دران در بران کی دران در بران کی در دران در بران کی در دران در بران کی در دران در دران در بران کی در دران کی در دران در بران کی در دران دران کی در دران کی د

تفس کی غیبت مرونی موء آپ نے اسی معولی مذاق سے برفرایا بھائی تم پنجابی مور عموما بنجابی پیر پرست اورگور پرست ہوتے ہیں میں نہیر ہول ندمیرے بال کوئی قبرالی ہے جس پر اکھوی ن كامياه موا در براحتا موير ايك الكيل خداكى بركستش كرتا بون ، اور أسى كى قرأن ومديث کے مطابق حتی الوس تعلیم ویتا ہوں اگر تہیں خدائے واحد کی پرستش کی تعلیم ہی ہوہو تھیٹ اسلام ہے تومیرے ساتھ مزوددی کرکے ملال کی روزی سے پیٹ بھرو اور اگر رہے رہے تو حقیقی متاج محودو، اور میدشه خدا بر عفروسه رکھویس ہی میری تعلیم اور بی میرا ندسب مع اگرتمیس دین اسلام کے براصول اچھے معلوم ہوں تومیرے ساتھ بھی دہنے ک کھے صرورت نبیں جہاں جی چاہے وہو، اوران ہی پر بھروسہ کرو، اور اپنے مغفرت کی پانچوں وقت کی نمازیں صرت خدا ہی سے دما کرتے رہو، پر تقریرس کے وہ بوان کھے وجد میں آگیا اور خداوند حقیق کا سِحانوراس کے جملہ ول میں ایسا چکا کر اُس نے بوتی اُتار کے بودہ میٹرهیوں تک پہن آیا تھا پیادے شہیارے ماقعوں پر بوسہ دیا اور کہا، یر خلام تو اگر دھکے بی دیجے گا جب بھی نبیں ملے کا۔ آخروہ پیارے شہدوے ساتھ تازیست رہا، اورجب قندہ رکی مرمدینافتین کے مقابم میں شہید ہوا تواس کا سرپیارے شہید کے زانو پر تھا۔ لہواس کی پیٹانی سے پونچھتے جانے تھے، اور وہ اپنی اسی سکراتی ہوئی صورت میں چیسی صوت کی مالت میں اسس کی تھی (بقيرت كا) ايك اورعورت أبكى خدمت بين ساحز جوئى اورعوض كيا جھے ايك اونٹ موادى كولى، أب فى فرایا میں تیری مواری کے لئے اور ف کا بچر دول گا وہ جران ہوئی اور اُس نے عرص کیا بچر لے کے میں کیا کرد گی وہ مجے کیسے اٹھائے گا، آپ نے فرمایا ہو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچر ہوتا ہے دابوداو در تریذی بروایت ا<sup>نروج</sup> ، *حدوث انس وحنی اسٹر عذفر بانتے ہیں کر تصری*ت ابوطلو دھی الٹر عنرکے نے ایک لال بالا تھا اور وہ اس سے کھیلاکرتا تھا،جب آپ ان کے گھرمِاننے تواس لاکے سے نواتے " یا ا باعمیور افعل النغیو" يعة اسے ابوعميرتيرالال كيا بوا ( بغارى وسلم ) اورحصرت عائش رمنى الشرعنيا فرماتى بين كرينگ بدريس كين رمول الشرم کے ساتھ تھی، آپ نے فرمایا اَوُمِم تم دوڑیں دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے میں نے اپنادو پٹرمضبوط باندمد ليا اور ايك نشان كينيخ كراس بركمرى جوتى اور دورى مكر أخصرت آكے نكل كے اور فرمايا كريہ ذي المجاز كا بداس، ذى المجاز ايك جاركا نام ب جب عصرت ماكشرره چيو في تغيين حصرت الوبكرصديق الى برمال،

پیادے بادی کا فکریر اواکرر با تھا، آخر اُس کی جان پاک عالم ادواح کوس باری ،اوروہ اسلامی شہداریں سے شمار موا -

غرس مولانا شہبیگر اسے اپنے ساتھ اُمی وقت سے گھرنے آئے دوسرے دائوہ اپنے
تین دوستوں کو بھی ہے آیا اور انہوں نے بھی طریقہ حمدی اختیار کیا ، ایسی ایسی کا بیاں گو بظا ہر
عقیر معلوم ہموتی ہموں لیکن حقیقت میں ان میں بڑا اثر تھا ، ایک گروہ میں سے ایک کا بدعت و
شرک کو نرک کر کے خالص خداکی سر پہنی کو قبول کرنا اور اسی کا بندہ رضا ہونا جیب وغریب
فتیابی کا اثر اپنے میں رکھتا تھا ۔

مولانا ننبید کی ہدایت کسی خاص گروہ کی طرف محدود نرتھی، آپ ہرانسانی موسائٹی میں خواہ کیسی ہی ناپاک کیوں نہ ہوتی ہوجا نا اور حتی الوسع انہیں ہدایت کی طرف بلانا اپنا فرشضبی خیال فرمانے تھے، بینانچر ایک کتاب میں کسبیوں کی ہدایت کرنے کے بارے میں یوں مکھا ہے۔

صاحب ذکر بہلی ایک قسم کا قصتہ مولوی مجد علی صاحب وامپوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کر
ایک روزمولوی اسمیس صاحب مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کے دروازہ پر کھولے تے

آپ نے ویکھا کہ بہت سی ہوان اور نوبسورت عورتیں وتھوں اور بھیلوں ہیں سوار ہوکر بلا پروہ

(بقیہ صدال ) انہیں کچھ لینے کو بھیا تھا ، آپ نے فرمایا کر چیز بھے دے حضرت عائشہ رشی ان عنہا نے انکار کیا اور بھیلوں کی سوار ہوکر بلا پروہ

ایکرد ورتی آپ ن کے پیچے دوڑے مگروہ باتھ نہ آئیں ، اسی واقعہ کو عبداللہ بن مین کی دوایت سے زبیر بن بکار نے

ورسری طرزسے بیان کیا ہے ، وہال یونگ بدر کا ذکر نہیں ہے ، کیوں کہ جنگ بدر میں آپ موجود تھیں این کال بن معنیان کلابی نہا بیت بدصورت آدی تھے ، جب وہ بیعت کے بعدانہوں نے عوم کیا کہ میرے باس وو بیوں اگر آپ نکاح کمیں توایک کو بیں آپ کے داسطے بھیج دوں ، معنیات کہ برق عورت یعنی عائش دونسے بھی اچھی ہیں اگر آپ نکاح کمیں توایک کو بیں آپ کے داسطے بھیج دوں ، معنیت کے ایک اندر وزنے دریا فت کیا کہ دو ب مورت بی تا آپ بہا کہ میں آن سے کہیں ایچھا ہوں ، اس سوال و جواب مورت بی اگر مین ان سے کہیں ایچھا ہوں ، اس سوال و جواب بونے پر اپنے کی نہایت نوب صورت بہمتا ہے دوبر بن بکار

11.

کہیں کو جاری تغییں، مولوی صاحب نے لوگوں سے پو بچھا یہ کون عورتی ہیں، ایک شخص نے کہا کہ یہ سب کہیں کہ باری بیل مولوی صاحب نے کر یہ سب کہیاں فلانی کسی بڑی کہی گھر کچے تقریب ہے وہاں جاری ہیں، مولوی صاحب نے وہاں نہیں تب مولانا نے فرایا جب سلالت وریا نہ کہ کا کہ اس قدر مسلمان بی تب مہالی ہی تب کہا کہ ہی تہ ہیں پو پچھے گا کہ اس قدر مسلمان تو تیں برکا کہ اور زنا کا ری ہیں گرفتار تغییں، اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی، اس واسطے اب تو ہیں اُن کے مکان پر جاکر ان کو نصیحت نہیں کی، اس واسطے اب تو ہیں اُن کے مکان پر جاکر ان کو نصیحت نہیں کی، اس واسطے اب تو ہیں اُن جانے سے اپ کو برنام کر دیں گے کہ کجڑ واڑے ہیں بی آپ جانے گے، آپ نے فرایا کہ جانے ہوں کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں، جب احتراور دسول کا حکم منانے کو نکلا تو ہرایک کو مناوی کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ، جب احتراو کر چیلوں کو کھلاویں یا تیرے جم کو ہاتی کے سے کہا کہ اے دل اگر تیرے بدن کی پوٹیاں کا اُن کر چیلوں کو کھلاویں یا تیرے جم کو ہاتی کے باؤں سے باندھ کر کچھوائیں کیا تو اس وقت بھی احتر تم ہی کی بات بول دسے گا، دل نے باؤں سے باندھ کر کچھوائیں کیا تو اس وقت بھی احتر تم ہی کی بات بول دسے گا، دل نے باز نہ آوں گا۔

بی بار ہر اوں ہ۔
جب شام ہوئی مولاناصاحب درویشوں کا سابھیں بدل کراس کسی کے مکان پر پہنچ
ہماں سب کسیاں جمع ہو کے بھے گا بجا رہی تعیں، آپ نے وہاں جا کر دردازہ کھشکھٹایااور
کہا کہ اَو اَلتّہ والیو، اَو اَلتّہ والیو، اس وقت پہنہ چیوکریوں نے دردازہ پر اَگے آگر پوچا کہ
کون ہو آپ نے ہواب دیا کہ نقیر ہے بھے صدا سائے گا اور تما شا دکھائے گا، وہ مجھیں کہ
کوئی تماش گرفقیر ہے، دردازہ کھول کر اندر بُلا لیا، آپ نے اندر جا کے بہت نری سے
پوچھا کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ اوپر بالافانہ میں معہ اپنے جمانوں کے جش کر رہی ہیں مولانا صاحب اوپر تشریف نے گئے اور دیچھا کہ بڑی بی صاحبہ بڑے تزک اور
شان سے معہ اپنے نہمانوں کے کرمیوں پر بیٹی ہیں، چا روں طرحت شمع دان روشن ہیں،
پونی مولانا صاحب ایک نا می گرا می اور مشہور شخص ایک بڑے گرانے کے معا جزاد ہے تھے
باد جود بھیس بد لنے کے میں وہ آپ کو پہچان گئیں اور اپنی اپنی کرمیوں پرسے اُٹھ کے آپ کے
باد جود بھیس بد لنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئیں اور اپنی اپنی کرمیوں پرسے اُٹھ کے آپ کے

سامنے موّدب کھوری ہوگئیں اور بوچا کر معزت آپ نے کیو نکر تکلیف فرمائی، آپ نے فرمایا گھراؤنہیں میں کھے مداسانے آیا ہوں تم سب جع ہو کے اپنی اپنی جگریں آدام سے بیٹھ ماؤ، پونکر ان کی ہدایت کا وقت آگیا تھا ،سب ایک جگر جمع ہو کے بیٹھ گئیں مولوی صاحب نے حاکم کھول کے ایسی خوش الحانی سے قرآن بڑیا کہ اس کوسن کے دوٹ پوٹ ہوگئیں پھرآپ نے ان اتیوں کے معے بیان کرمے ہرایک چیز دنیاوی کی بے شاتی کا اس طرح ذکرکیا کہ بہاں نہ حسن وجوانی کوتیام ہے شمال وزندگانی کو بہاں کی ہرچیز فانی اورزوال پذیرہے، بربیان ایسی مشرح وبسط اورفصا صن و بلاغت سے مواکہ ہرایک نے رونا شروع کیا، اس کے جد مولانا فے موت اور مان کندنی کی سختی اوراُس وقت کی بیکسی اور وحشت اوراس عالم کی مفار<sup>ّت</sup> کا افسوس ایسے پردرد طورسے بیان کیا کر سادی عورتیں ہوٹ باختہ ہوگئیں ، پھراس کے بعد قبر کی تنہائی اور مشرونکیر کا سوال اور و بال کے عذاب کا بیان اس زورسے کیا کہ قیامت کے دن بدكارول كے كروہ كے كروہ كرقتار كركے ماصركيے جائي كے اور جوكوئى اس فعل بدكارى كا دنيا يس سبب اور وسيله يا موجد ومعاون بواسے وہى اس دن اس گروه كاپيش روبوگا،جب بروز تیامت تم فرداً فرداً بحرم بدکاری گرفتار ہوکے ماصری جاؤگ توہرایک زائیر کے سات مینکروں اور ہزاروں زانی ویدکار بھی بلائے جائیں گے جن کی زناکاری و بدکاری کاتم باعد شہ اور وسید موئیں اور تمہارے ہی تازوادائے انہیں اس آفت میں مینسایا تھا تو خال کروکمایسی مالت سے بیکرمینکڑوں اورہزادوں زانی وبدکارتمبارے پیچے موں کے الٹررب العرّت سے سامنے تمہاداکیا حال ہوگا۔ یربیان بی ایساگرم ہوا کر کبیوں کی بیچکیاں بندمد گئیں تب آپ نے آپ توبسے اُن خستہ مالوں کے دوں کوٹھنڈا کرنے کے لئے توبر کی تعنیلت بیان کرنی شروع کی اور کہا کر توبسے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اس بیانِ وعدہ عفواور شرح غفاری اس غفودالرحيم سے ان بے دنوں کو کچھ ہوش آيا ، معاً اس کے آپ نے نکاح کی ففیلت بيان كرنى شروع كى اور أخريس فرمايا كرجس كا دل جس سے چاہتے اس سے نكاح كرايوسے ، اور ا پنے افعال مامنیرسے تائب ہومائے" التائب من الذنب كمن كا ذنب له " يسنے أنحفرت ف فرمایا گناه سے توبر کرنے والا ایسا بوما ناہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔

#### 177

بب یر وعظ مور با تھا اس کی شہرت تمام شہر میں موکر ہزادوں ضلقت اس کے سننے کو دیاں آ کے جمع موگئی تھی - داستے بند موگئے تھے ، اس باس کے کوشفے اور بالا خانے ضلقت سے بعرکے تھے ، اس دلیدیر وعظ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر جوان عورتیں قابل نکاح اس مجمع میں موتود تھیں سببول نے تو ہر کرکے نکاح کرسائے ، اور جو بوڑھی اور سن دریدہ نائکہ وغیرہ میں موتود تھیں سببول نے تو ہر کرکے نکاح کرسائے ، اور جو بوڑھی اور سن دریدہ نائکہ وغیرہ تھیں - انہوں نے محنت ومزدوری سے اپنی گزران کرنی شروع کی ، فقط دکیا ب تواری جی بہدکی تحریر ختم ہوگئی ۔

اس بے نظیرکا میابی نے اہل بدعت کے دل بھی ہلا دیے، اور اب پرانی بڑھیوں کی طرح یہ رونا نے بیٹے کر مولانا شہینڈکو یا تو جادو آتا ہے یا کھے موکلوں کو ایسا تاریخ کر رکھا ہے کہ وہ فوراً اپنا اثر ڈال دیتے ہیں مگران کی ان ہوائی باتوں کو تسلیم کرنے والے ان ہی گروہ کے نوش فہم تھے، اورجس میں ذراجی عقل فی وہ با وجود مخالف ہونے کے اتناصر در بھتا تھا کہ مولانا شہید اپنے خیال میں بہنتہ ہیں، اوران کی تقریر میں غیر معمولی اثر ہے۔

اس کامیابی نے ایک نتیج بخش مماں دکھا یا اور وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے علمار آپکے وعظ میں تشریف لانے ملگے، یوں توہزاروں مصامین تھے جن پر آپ وعظ فرما سکتے تھے مگر زیادہ تران بُرائیوں کے دفع کرنے کے لئے وعظ فرماتے تھے جواس وقت مسلمانوں کو گئیس ہوئی تھیں اور پسی باتیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔

مثلاً پہلے بہت بڑی بات یرخی کرجامع مبعد کے دوس پر خوانچہ والوں کا آنا مو توت ہو۔

بعلا عبا دت خانہ میں یہ اپاک برعت کب موزول تھی، ایک دن آپ نے عرف اسی پر
دعظ فرمایا اور آپ کا دعظ من کے وگوں کو اس قدر بوش آیا کہ اگر انہیں روک ند دیا جاتا تو
مثاید وہ خوانچہ والوں کا مارے مکڑیوں کے پلیتھن سکال دیتے، دعظ کہنے کے بعد آپ
نے اکبرشاہ کی معدمت میں ایک درخواست مکھی اور اس پرتمام حاصرین مبلہ کے دستی کے ایکرشاہ کی معدمت میں ایک درخواست میں اور اس پرتمام حاصرین مبلہ کے دستی کرائے، اور یہ التباکی کہ جامع مبعد میں سودا بیجنا موقو من ہوا ور اس کی میڑھیوں پرکھلو کے درخوت ہونے بائیں۔

اکبرشاہ نے نوراً منظور فرمایا اور اجازت عام دے دی کر آئندہ سے مب سوئے والے

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبعدتک آنے کے لئے بھی بند کئے گئے ۔لی ایک بڑی اصلاح تی جس کوناص وعام نے پسند کیا ، اپنے دوسرے وعظ میں آپ نے اس قیع رسم کو ددکا بوشرفا کے خاندان میں بھیل ہوئی تھی یصنح نکا عول میں اہل بمنود کی رسمیں ہونیں اور انہیں اسلامی اصول بھسنا عورتوں کے خیالات ایسے سخت اور شدید ہونے ہیں کرجویات ان کے ذہن میں جم جاتی ہے اس کا نکٹا مشکل پڑ جاتا ہے ۔ گر مولانا شہیر کے متواتر وعظوں نے ان کی مست بھی پلی اور انہوں نے بھی آئدہ صلاح تو برکیل ۔

اگرینیال کیا جائے تو یہ اصلاح سب سے بڑی تھی کہ پیکا یک معدیوں کے ٹیالا عور توں کے بدل دیتے ۔

ستىلاكى برتش

برت برت کا پوئکر گھر گھر رواج تھا، اور عمونا مسلمان اسے عیب بھی نرسیھتے تھے، اور طرح کی بدعتوں میں گرفتار تھے، اس لئے ان کی مستورات بھی ان سے اس شرکے عرب میں کئی قدم آگے تھیں، وہ بالکل بندؤوں کی طرح ماتا مائی کی پرستش کرتی تھیں اور یہ بھی تھیں اگر ہم ماتا مائی کو نر پوبیں گے اور ان کے استان پر پڑا ہا وا نر پڑھ ما ایک تو ہمار سے تعین اگر ہم ماتا مائی کو نر پوبیں گے اور ان کے استان پر پڑا ہا وا نر پڑھ مائیں گے تو ہمار سے نیل ایس بھی کامیا ب بھتے منافع ہو جا اس میں بھی کامیا ب بھوتے، اور قطعاً مر گھرسے منیلا یا بیجیک کی پرستش کی رسم شاوی ۔

نعزبيه دارى اورَمامٌ كرنا!

د بل میں کوئی خاندان تشریفوں کا ایسا نہ تھا کرجس کے ممبر شیدر سنی دونوں نہوں، کسی کی اے آج کل یہ تو خفیمت ہے کہ سودے والے مجدیں آکے فروخت نہیں کرتے بیکن باہران کا جمع لگارہا ہے اور کوئی جامع مجد کا مرتفیل نفع کے لئے ان سے ہوں بی نہیں کرتا۔ یہ تو مسب کھے تھا بڑا غضب یہ کر دکھاہے کہ الوداع کے دن جامع مجد کی سیڑھیوں پر برت پرت پرت پرت ہوئی ہے لیسے کھونے برت ہی ،مملان مجد کے باس مندر بنے پر توابل ہنودسے مرجود ک کرتے ہیں لیکن خدا کے گھریں ہو ہمت پرت ہوتی ہے ، محد کے باس مندر بنے پر توابل ہنودسے مرجود ک کرتے ہیں لیکن خدا کے گھریں ہو ہمت پرت ہوتی ہے ، اس کا بسولیت تدارک ان سے نہیں ہوسکا۔

### 140

نبال شیعتی توکی دویال شیعتی ، پنانچر نود شاہ عبدالعزیز صاحبے نانا شیعت تھے ہو بقد ازاں کئی ہوگئے تھے یہ تعبیل ادال کئی ہوگئے تھے یہ تعبیل کی بات نہیں ہے جس ملک میں کہ دونوں معزز گروہ رہتے ہول ، اور پھر مسلمان ہوں وہاں باہمی تعلق کا دہونا حیرت انگیز ہے مندا کو دونوں تو میں واحد جانی میں رسول مقبول کو برح بھی ہیں ، خلافت کا جُردی جھگڑا ہے جسے جہلانے زیادہ نوفناک بنا دیا درنہ کوئی عاقل اور جہذب شیعہ کھی تہرا بھینا اچھا نہیں بھے سکتا۔

اس تعلق نے سنی متورات پریہ قابل شرم اٹر ڈالا تھا کہ دہ فرم میں اپنے پوں کو تھڑت امام حبین کے نام کا سقر بنا کے تعزیوں کے پنچے سے نکلنے کو بھیجتی تھیں اور بھی تھیں کہ اس بچر کی زندگی اور ترتی مال و دولت اس کام کے انجام دینے پر موقوت ہے، محرم کی بیکم تاریخ سے دہم تک پوڑیاں پہنی، مہندی لکوئی، نفیس کیڑے ہیئے ، تیل اور عمل کا استعمال کرنا، پان کھانا، شاوی بیاہ کرنا مرام نیال کرتی تھیں، وہ نویں تاریخ سر کھول کے بھوسا اُڑائی تھیں اور دہ اپنی ان باتوں کو اسلام تھی تھیں اور ان کا عام مقولہ یہ تھا کہ بشدت ماتم کرتی تھیں اور وہ اپنی ان باتوں کو اسلام تھی تھیں اور ان کا عام مقولہ یہ تھا کہ بس نے برسویں ون معزت امام حین شہید کر بال کی شہادت پر ایک بھی آنسو بہایا اس کے لئے ایک موق کا محل بینت میں تبار ہوگا ۔

مولانا شہینڈ نے ان ہی ٹینع افعال پر متوانر وعظ فرانے شروں کئے، آخر دفتہ دفتہ باثر ہوا کہ ان کے مرد خود انہیں ایسے بدنرا کام کرنے پر رو کئے سگے، اور بعدا ذاں سنیوں کی مستورات میں سے یہ رہم بائکل جاتی رہی۔

## قبر بريجيك باندهنا؛

شرفاری خواتین میں گوررتی کی بھی اُنتہا ہوگئ تھی ، اوراس پردہ میں بدوضع لوگوں کی بن اُنی تھی ، اور وہ اپنی نا واجب خواہش ماسل کرنے کے لئے شریف زادیوں پر تاک جھانگ کیا کرتے تھے۔ ہرسال بڑی بڑی قروں پر شرفار کی بہو بیٹیوں کے بچوم رہتے تھے ، اور کوئی دو کئے والا نہ تھا۔ پردہ کی کچھ بھی پرواہ نہ کی باتی تھی مولانا شہید نے ان کے مردوں کو غیرت کے مجموعہ واقعات مسفر ۱۵۹۔ دلائی، اور قران وصریت کی باتیں مُنابیں اور اُن کے آگے علاوہ دینی نافرمانی کے بووہ کرتے تنے دنیاوی بے عزتی کا بھی نقشہ کھینیا، خدا خدا کرکے وہ ساری باتیں بند ہوگئیں، اور عودتوں کا قبروں پر مانا موقوت ہُوا۔

عورتون كامريدكز االوهوا

جب میں شاہ جدانوزیزصاحب سے حدیث پڑھا کر انھا تو مجھے ساتھ ہی اس کے یہ بھی شوق تھا کہ ہرسوسائٹی میں جاؤں اور اس کی حالت سے واتفیت ماصل کروں۔ شب و روز مولویوں کی مجست میں رہ تا تھا بھر جی شک مغزی کا مجھ میں نام ونشان فرتھا، ممیری ملاقات شہریں عموماً سب ہی سے تھی ، اور کوئی کا رضانہ ایسا نہا کہ جہاں لوگ مجھے نرجانتے ہوں۔ شہریں عموماً سب ہی سے تھی ، اور کوئی کا رضانہ ایسا نہا کہ جہاں لوگ مجھے نرجانتے ہوں۔

له تخذ عزیزی صفی ۱۷۱ ۱۰

ا یک دن میں معتوروں کے بال بیٹھا ہوا تھا کہیں نے اپنے ایک دوست کو خاموش ورسسست بیشما ہوا دیکھا، اس سے سبب وریافت کرنے کے بعد معلوم ہوگیا کراس کی بوی پانی پت یں ان ورفول کی مرید موگئے ہے اور کھے ایسی یخودی اس بر تھا گئے ہے کر ہروقت ان بی کی خدمت یس میتی ہے، اوراپنا سادا نرود بھی ان ہی کی ندر کر دکھا ہے ، پھر جھے اس سور کی زبانی معلوم ہواکہ اپنی بیوی کی وجرسے اس نے اسے بڑے مکان کی آرائش ان ہی مرد کرے وال مورتوں کے لئے کی ہے، پرس کے مجھے ان پنجا بی عورتوں کے مالات وریافت کرنے کا ست مثوق ہوا، اور میں نے ایک نظرانہیں دیکھنا بھی جایا ہیں اسی فکریں تھا کرمیرے دوسہ بھاؤ نے جھ سے کہا کہ بیں کیا تدبیر کروں اور یہ کیونکر ممکن ہومکہ لہے کہ میری ہوی ان کے جندے سے نے بمائے ، کیونکد پریقینی امرہے کروہ اسے بھی اپنی اونڈی گیری میں پنجاب لے بائسگی یں نے ولاسا دیا اور کہا شرعاً مرد کو انتیادہے کدوہ اس فرافات پیری مریدی سے تورت کو روکے اور میز نبرنہیں کس شریعت میں بائزے کم عورتیں مردوں کو مرید کرتی بھریں میرے اس كين برمعتود كي حوكت موا، اوراس يقين موكيا كراكرين زياده جراس باره ين اپن يوى بر كرول كا توشاہ اسماعيل صاحب مى اسے برائر بتائيں كے بيں ركونى منى تعا زمولوى نران بمثول سے اتنی دلیجی تھی میرا مذاق اگرتھا توصرف پر کرمتلف خیالات کا باہم مقا بلد کروں اور مرسوساتی کی مالت کو بنور الاحظر کرول.

اتفاق سے دوچاری دن یں وہ مورتیں جی دہلیں داخل ہوئیں ان کے ساتھ کوئی مرد نہ اتفاق سے دوچاری دن یں وہ مورتیں جی م تھا تمام مدمتیں متفرق عود توں کو میرز تعییں، تقریبًا ان کی بیس کیس تعداد ہوگ، اور یوں ان کا بھیڑ بین کا امباب کی وجہسے بہت دکھائی دیا تھا۔

یہ عورتیں ہو مرید کرتی تھیں دو بہنی تھیں بن کی قربیاس بھیاں بری سے کم نظمی انہیں قرآن شریف اچھا باد تھا، اور نہا بہت نوش بھی میں بڑھتی تھیں ، معولی مسائل کی وسس بیس مدشیں بی یاد تھیں مب سے زیادہ یہ تھا جس سے جا ال عورتیں ان کے داؤں بی آ جائی تمیں کہ دہ شعبدہ باز بوری تھیں آ با قانا میں خود بخود فورین جائیں ، ادر اپنی مریزہ سے کمنیں کر خدا

له تخفظزيري صفي ١٥٩-١٥٣

نے ہم میں حلول کیا ہے ۔ زمین پرعصا مارنے سے ایک گڑ م ہو جاتا اوراس میں پانی بعرجاتا۔ بیری یا آم کی خشک بمنیوں میں مرف اس برتھو کنے سے مرے بنے لگ ماتے اور کیل می نودار ہوماتا ۔ بعض وقت تین بے شب کے جب بالکل سنسانی اپنی سلطنت کرتی ہے، الانکر ک آبدورنت بھی وکھائی جائی تھی جواوپرسے شیحے آتے اور پھراوپر پڑھ جاتے وہ اپی بیش باتوں اور سوالات كا جواب أسماني أوازسے ليتيں جواس طرح أتى كويا أسمان سے كوئى پکار رہا ہے۔ یں نے تغیہ طور پریعی منا تھا کہ پر شعبدہ باز عورتیں اپنے کو بلیت کہتی ہیں سب سے زیادہ ان کا ایک شعبدہ بڑا جماری تھا ، اور وہ یہ کم مُرووں کوزندہ کروتی تھیں۔ ان كا آنا تعا كر تلعر كى بكيس سب سے بلط ان ير أوث برس ،اس كثرت سے جائى شروع ہویں کہ ان کے ہوش وحواس بھی اڑ گھے ، اب اہمیں اتنا وقت ہی نہ ملتا کہ اپڑا ہیں جہ بازی کا مصالح تیاد کریں، آخروق موے اُنہوں نے برمشود کیا کر ہمارے پاس وہ بی عورت اُوسے جو ہمادے ہاتھ بربیت کرے، دبلی کی نلعت عمیب نیالات کی ہوتی ہے، اس بھی عورتی س رکیں ،سب سے زیادہ قلعہ ٹوٹا ہوا تھا کا زخوں اور پہلیوں کو سٹرک پر پہلنے کو مگر زطتی تھی اندانے گزرنے ملے اور اس قدر روپے کا نجما ور ہوا کروہ دو عودیم مالا مال ہوگئیں ، پر تجب سے کم اُن كا شهرد بل بس سوائے بندرہ سولہ ون كے زيادہ تيام نرموًا، اورجب ان كى شهرت كاسلىل تام مسس دبل بن بھیلنے لگا تو دہ جل دیں جھے اچی طرح یادنہیں کر اس سے منت سال بدر غرضكريد يسم مے كر ويلى يى يرفيرمشور بوئى تى كر كلكت سے بردہ فروشى كے مجرم يى كرقار بوے عوروریائے شور کی گیتی اورجی وقت ان کی تاشی لی گیسے تو ۳۲ لاکھ دوپر کافقد دور ان کے پاس سے براکد ہوا تھا - نقط ---- تھ عزیزی والے نے موانا شہید کا اس مسور واقعہ میں کوئی ذکرنہیں کیا ہے کر آیا اس اصلاح کی اسٹیج برجی مولانا نے کوئی بارٹ ایکٹ کرنے کو بسند کیا تھا یا خاموشی ہی سے سیر دیکھا کیے۔ میکن مجو فعروا تعات والامات الور برر مکمة اسے : .

گوان شعبدہ باز عورتول کی میاں ( معنے شہرونل بی ) بڑی اُو بھگت ہوئی کیکن متورات پر دائمی قبصہ یا نے کی دال نہیں گل مولال نے تبال تک اپنے معتقدین سے کما تھا کہ اگر بر سلہ جورد داخات نور دو۔ اپنے اس فعل کو ترک نہ کر دیں تو ان پر جہا و کرنا چا جئے، یہ نبیتہ بن کے دین خدا میں خنہ ڈالنا چا ہے اس کا ہمی کو تک چار و بواری میں مولانا شہید کی یہ آواز گونجتی ہو کہ ضدا ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کا شریک نہیں اس کا شریک نہیں اور اُسی سے مدد ما نگلتے ہیں، وہال ان پنجا بنول کا ڈھکو سلاکیوں کر چل سکتا تھا۔ بڑے بڑے بدعتی پس پا ہوتے ہوئے چلے گئے تھے، اور ن بدن نور خدا چیلتا جاتا تھا۔

# قرون برمال انا، صُوفيون كى تنرصب زا بعض غلط الزاما تعلى مشهور موسف كى ومردا

یں اپنے پہلے کی باب میں لکھ آیا ہوں کر ہندوستان صوصًا وہلی میں اہل تصوف کا زور شور حمد شاہ رنگیلے کے زمانہ سے بہت ہوگیا تھا، اس سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا تا کہ اسلام کے ابتدائی زمانوں بی میں اس کی بنیاد پڑگی تھی ۔ صوفیوں کے والا شان گروہ میں ہزاروں ایسے آیسے بڑے بڑے علیار ہوئے ہیں جن پر اسلام ہمیشہ فزکرے گا، وہ زصرف مسلمانوں کی نگاہ میں وقعت سے دیکھے جاتے ہیں بلکہ اہل بورپ نے جی ان کی بہت سی کتابوں کا اپنی زبانوں ہیں ترجہ کریا ہے ، اور ان کے آداب محاسن اور صن اخلاق کے ل سے می کے سے میں اس کے ہیں۔ بہی ۔

جماراروئے سنن ان صوفید کرام کی طون نہیں ہے جو آسمان اسلام کے چکتے تاسے ہیں بلکہ ان ظاہرا صوفیوں سے خوض ہے جہنوں نے ولیول کی صورت بنائی ہے ، اور دراصل ول میں نا جائز افعال کرنے کا نذاق کوٹ کوٹ کر جزا ہوا ہے ، پیار سے شہید نے جب جھوٹے صوفیوں کا دبلی ہیں یہ عروج و پیھا اور ہزاروں جہلا عوام ان س کو ان کا گرویدہ پایاتو یہ نیال کیا جب تک ان کی اصلاح نہ ہوگی کمی اسلام میں عمدگی نہیں پیدا ہوسکتی ، دودم ہو اپنی آکھوں سے ملاحظ فرمانے تھے کر مرقبر پر تقریباً نوبصورت نوعمر قوال نوش الحافی سے عشقیہ میں کاتے ہیں ، اور بیریوں صوفی ان کی آواز اورصورت پر ناہے جبیں ، ان کی لمی کر نوفیس

عطریں ڈوبی ہوئی خوشبوداد مصالح میں نفیس ڈھاکے کی طمل کے کیڑے دیگے ہوتے ہیں، اوركسيول كى طرح كتيس عرى مارى بيس، عام جابل مسلمان أنهيس بهني بوا اورولى مانتے بي اور يرسيميت بي شان اسلام اور فرمودة خدا ورسول بي سب، توالول كے بيتنے بيے موتے تعام بیش قرار تنخواموں پرصوفیوں کے طازم موجاتے ہیں، اور جہال ان کی نوعمری کا زماند منقعنی موا موقوت کر دیتے گئے، اور اُن کی جگر دومرسے بے دیش وبروت آ گئے، یہ باست عام طور پر مشہورتعی (صوفیوں کے وائرہ یں) جب حن صورت کے ساتھ کئن صورت نہ ہوکھی مال نہیں آ مرد و المراب المرك المرك كم ما نظ كى عشقيد غرايس برهنا اور بعرظام وارصوفيون كاتفركنا اور معرت البود ایس گتیں بعرناکر کبیاں بھی جیسپ جاتی تھیں ، مین اسلام دمعاذان شرخیال کیا جا رہا تھے ۔ پیارے فہیں کئے سے یرایک نوفاک نظارہ تھا کہ فسریعت محدی یوں ہے اوبی سے کچلی جا ری سے اور کوئی وریافت کرنے والانہیں ہے۔ آخراک نے بہت دھوم وصام سے عین قرال ہی کے قریب وعظ فرمانے شروع کیے، او حر وصولک پر چوٹ پڑی سے اور اوحر پیارے شہیدًرکا وعظ مور ہاہے - مزاروں ادمی توالی میں موجود میں ، کمی پیارے شہید برحقارت کی اوازیں بلند کرتے ہیں ، اور کبھی مُنہ چڑاتے ہیں گراکن کا یوں بڑا بھلا کہنا نوش آئڈ تھا، پہلے دن تو ایک دو اشخاص توالی میں سے ٹوٹ ٹوٹ کے آنے مگے، اور بعدازال جمع موتے ہوتے یہاں تک نوبت بینی کر قوالی ہورہی ہے، اور بیفل میا شاہ ماحب وعظ کھنے کے لئے تشریعت سے آتے ، گروہ نے گروہ اٹھ کے چیلے آتے ، اور انہوں نے قوالی اور کانے بجانے کی درا بھی پرواہ نہیں کی۔

ایک دن آپ شاہ نظام الدین اولیاری درگاہ میں وعظ فرما دسے تھے ، ایک صوفی نے باکواز بلند تھر تھے ، ایک صوفی نے باکواز بلند تھر تھری آواز بین یہ کہا ، آپ کیوں ہاتھ وصوکے دین کے یہ بھے پڑے بہر ہما داسیا اس کے میروال کو جب تکلیعت دی تو آپ نے کر دالوں سے جان بھا نے کے لئے اس معتقدین سے بجرت کے لئے ادرا و فرمایا تعاجب ہو مدہ بند بھلے گئے اور کر کے بہتے گھر دیران ہوگئے تو مقرین ربع لئے اور کر کے بہتے گھر دیران ہوگئے تو مقرین ربع لئے کجر بیل ہی اکرم سے یہ کہا ، اسے میرے چھا کے بیٹے اس ماری ویرانی اور تباہی کا تو ہ باعث ہوا ہے ن تو دی فروی فروت کرتا د ہما دا شہر ویران ہوتا (طری صفو اس - آئن ہما م اسه +

ہوگی، اور آپ کے باتھ کچے نہیں لگ اپنے باواا ور چیا ہی کو دیکھو، انہوں نے کبی این نہیں کیں مالا دکر وہ بھی بہت بڑے فاصل میں، لیکن تم توبرا ہی خصنب ڈوا رہے ہو، آپ نے خاموشی سے اس آواز کوشنا، اور پیراس کا پرجواب دیا ، میراجهان تک خیال سے میں فرمودهٔ خدا و رسول ۲ بیان کرتا موں دوسرے مجھے اپنی قبریں ما ناہے، دوسرے کی ذات پریں کھے حکران نہیں مول الیی امیی آوازیں بازار میں اکثر پڑتی تھیں لیکن پیارے شہید کو ناگوار نرمعلوم ہوتی تھیں ، اور اگران کے معتقدیعنے محدی عوام الناس کے آوازے کنے پرنادامن ہوتے تھے،آپ مسکرا کے انبیں یرکہر کے تعیک دیا کرتے تھے ناداض ہونے کی مگرنہیں ، بظاہر یہ توقرین تیاس معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روزی میں خلل انداز ہوتا ہوں پھرجو کچھ بہ شکامیت کریں انہیں کرنے وجب یق کانوران کے جلز قلب پر چکے گا یہ آپ اندازہ کرلیں گے اسمعیل ہو کھ کہتا تھا وہ سیح تھا یا ہماری خیالی باتیں صبح میں ۔ آپ نے راگ اور اس کے سُننے پرکتی وعظ فرہائے ، اُن کا مضمون صرف بھی تھا کہ داگ کی ہے مالت ہو قبروں پر کی جاتی ہے ، شرع میں ورست نہیں ہے، بہت سے بزرگان دین راگ سُنا كہتے تھے ليكن وہ راگ كيسا ہوتا تھاجس ميں موتيقى مے ادکان کی قیود نہ ہوتی تھی ،اورنہایت سادگی سے دف پرگانا گایا جاتا تھا چند ابالغ المركيول كا دون بجا كے عيد كے دن باہم بيٹھ كے گانا اور نبى اكرم م كا منع نركرنا بلكہ يہ فرما وینا عید کا دن ہے انہیں گانے دو یمعن نہیں رکھتا ہو ہمارے ظاہروارصوفیوں نے مجدلے میں - اول تو وہ اوکیاں ہی نامجے تھیں دوسرے عید کا دن تھا تیسرے وہ ہی نہیں تی تھیں گانا بجانا کے کہتے ہیں اور اس کے ادکان کیا ہیں وہ بسزلد ایک کھیل کے کھیلتی تعیس، مثلاً میسے مرواں کھیلنی آنمفرے نے مائز قرار دے دیں لیکن مردے چیوں کے سے اس طرح ا بے گانے بجانے کو بھی بوموسیقی کے توا عدی کل قیودسے آزاد تھا ارشاد کردیا یہ کہیں سے میں ثابت نہیں ہوتا کرنی اکرم ملی السُّر علیہ وسلم نے اس نوعیت کے گانے سے اور اس پر تعرکنے اورگتیں بحرنے کی مومنین کو اجازت دی ہوبلکہ صحابر توحوت سادے گانے یں جاس قدرتشة وكرتے تعے كرعام لوگوں ميں ان كانوت ميل دا تھا۔ ايكے الكى نے يمنت مانى

لے آبن ہٹام صغرہ ۰ ۲ - ۱۲

تھی کرجب فلال جم سے رسول الٹر صلی الٹر علیروسلم کا میاب والپ تشریف لے آبیں گے تو بیں وف وف بجا کے انہیں اپناگا نا کناؤں گی چنانچر الیہ ہوا اوروہ اٹری بی اکریم کی فدمت بیں دف لے کر ماضر ہوئی اور اس نے اپنی منت مانے کا سادا ماہوا بیان کرویا ، آپ نے اُسے اجازت وسے دی وہ وف بجا بجا کے گانے گی اس کا گانا وہی بچوں کا سادہ سد ماتھ ہو عومًا ہوا کرتا ہے ، اتنے بیں اس نے سامنے سے معزت عمرض الٹر عنہ کو آتا ہوا دیکھا، خوف کے مارے تعرّاکی ، اور اپنا دف زبین پررکھ کے اس پر ہوبیٹی ، آنحصرت ملی الٹر علیہ وسلم کو جہتے کیفیت معلوم ہوئی آپ نے بہت نوش ہو کے ارشاد فرمایا ، عرصے حیطان بی ڈرتا ہے ، یرائکام معے اور یہ خیالات تھے کہ نبی اکرم صفے ارشاد فرمایا ، عرصے حیطان بی ڈرتا ہے ، یرائکام معے اور یہ خیالات تھے کہ نبی اکرم صفے نبی کے بے ہوڑ گانے کو بھی شیطانی افعال سے تعیر

اور پھر تھنوت مروم کا برخوف بچر بچر کے ذہن میں کر آپ اس معمولی گانے کو بھی ایسا بڑا جانتے ہیں، ہمار سے لئے برک حقیقت اور پی نصیحت کاکس قدرمادہ رکھتا ہے۔

اگر واقعی ہم سلمان ہیں اور بی عربی مسے ہمیں اسلام کے باحث نسبت ہوسکتی ہے پھر کوئسی بات ہے ہو فرمودہ خدا ورمول م پرعس کہنے سے ہمیں دو کتی ہے ، اور ہم فدا می دیرکی نغسانی لذا کزکے مقلدین کے ان وسائل کو جن پر ہماری نجاسہ کا بالکیر وارو مدارہے کھو بیٹے ہیں ، کتا ہیں موجود ہیں محفرات صوفیہ سابقہ کے صلات قلمبند ہوگئے ہیں ، پھر مجست اور کہنے پیدا کرنے کا کوئسا مقام باتی ہے ہو عجب تماشہ کی بات ہے کہ اپنے کومسلمان بھی ہمتے جائیں اور پھر اسلام ہے ایجام سے دوگر دانی بھی کرتے جائیں ۔

ہاں بیصرورموا صونی دہی سے چلے تو گئے میکن عوام الناس کے داوں پر بیجا محتے الملیل

صوفیوں کوبڑا بناتا ہے اور بزرگان دین کی شان میں گشا فی کرتاہے۔

جب اس کی شورش زیادہ می تو آگ نے ایک شنم کا بلے اصل تعنون اور بڑے بڑے ملی القدر صوفیوں کے بیان ہیں تصنیعت فرمائی ، اور اس کے اکثر نسنے نقل کرا کے مختلف لوگوں کے پاس بھیج و کئے ، جس سے بہت کھر عوام الناس کے خیالات کی اصلاح ہوئی اور لوگ یہ سمھنے گئے کہ اسلیس بڑا جیّد صوفی ہے ۔
سمھنے گئے کہ اسلیس بڑا جیّد صوفی ہے ۔

مارے بان برعام عیب جیال ہوا ہے، اور اس میں تقریبًا سب بی بنال میں کرجس کی نبت بحركم من لیا بلاتحقیق اور تفتیش کے اسے بقین كربیا، اس سے غرض نہیں كروہ ميمح ہويا غلط ای طبیعت نے ایک عام نادامنی مسلمانوں میں مولانا شہیدکے فلانت بھیلادی، اور اب تکے مسلمانوں کا بڑا گرزہ پیادے شہیر کی طوم گروا تنا ہے مالانکر جوالزامات اس فات والا پر قاكم كئے يىں كىمى كى كويلى ميىب نہيں ہواكر ان كى يوست كنده كيفيت دريا فت كرتا، اور حق يى ناحق یس تمیز کرتا ، ببئی میں عمومًا مولانا اسمیسل کے نام سے لوگ بلتے ہیں لیکن جلنے کی وج مرج وسنی سنائی بایس بیں جن کی کھریمی بنیادنہیں سے اور وہ مفس سے اصل بیں ، جعر کوجب بین ببتی کی جامع مبدين كيا توغاز پر صفے كے بعد مجھے ميرے ايك دوست في مجراليا- بين دير ميھ گیا کی شخص اور بھی میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گفتگوسے بمعلوم ہوتا تھا یہ معتے پڑے ہی وہ اہم مولوی اسلیل ماحب کا ذکر تعقیر آمیز الفاظ بین کردے تھے،اد ایسی امیں ہے بنیاد ہاتیں قائم کررسے تھے جو میرے کانوں میں جہاں تک مجھے یادیں کہی نہ پڑی تھیں ایک شخص تور کہروہ تھا کر تقویۃ الایمان میں سوائے کفر کے کچھ نہیں ہے، بی الداکب کے معابر کوبرط گالیاں دی گئی ہیں ، دوسرانتمض بولا کرصونیوں کوتوالیہا سمنت مکھاہے کرہز رو العاس كما مجام مختقت تعومت ہے خددیں اس کے بہت سے نسخ ضائع ہوگئے ہیں، ٹایدم زومتان میں كى كے إس موجد بعدي، كشيرين ميرے ايك دوست نے مجھ وكھائى تى، يس نے مرمرى طور ير ديكھ كے واپس وے دی ، اس میں شک نہیں کرو کھ مولانا طہید نے اس میں کمال کیا ہے اور سے صوفیوں کی تعربیت میں دھب وطرانی کی ہے ہاس سے موفاتا کی انصاف ہسندی معلوم ہوتی ہے ، اورتمام ان غط ازامات کی تردید مِوتى سِيم بوخواه مخواه الباتك أب برمحن نعائيت سے عايد كم ماتي ميد

عسائی می کا قول پر ہاتھ دیکھتے ہیں یہ نا واہوب ہاتیں من کے جھرسے رہا نہ گیا۔ ہر ویند میں ہاہتا تھا کہ ان کے خیالات میں خلل اندازی خکروں لیکن بجب قرآن کا یہ ادر ادا و دہیں نے ہا ہوت ہا سے بھیانی ہیں ہا ہیتے میں اپنی جگہسے اٹھر کے ان کے پاس با بیٹھا، اور میں نے نہا بیت اوب سے ان کی خدمت میں یہ موض کیا ، آپ نے تقویۃ الآیمان دیجی ہے، انہوں نے نہا بیت سادگ سے بے پروایا نہ بچریں یہ بواب ویا نہیں ہم نے نہیں ویکی نہ ہم اسے دیکھنا ہا ہتے مادگ سے بے پروایا نہ بچری سے ان کی خدمت میں عوض کیا بڑے نہیں ویکی نہ ہم اسے دیکھنا ہا ہتے اپنے ہیں۔ میں نے نہا بیت سے ان کی خدمت میں عوض کیا بڑسے فلا کی بات ہے آپنے ایک پیز طاحظ نہیں کی اور اس کی بابت اس مضبوطی سے دائے قائم کی جاتی ہے۔ میری اس بات سے وہ تارا من ہوئے اور انہوں نے میری طون حقارت کی نظر سے ویکھنا چریس ہی انہوں نے میری وات مان بی ، میں نے انہیں تقویۃ الا ہمان کہیں ، بڑی دوو کدکے بعد اُنہوں نے میری بات مان بی ، میں نے انہیں تقویۃ الا ہمان کہیں ، میری درو کدکے بعد اُنہوں نے میری بات مان بی ، میں نے انہیں تقویۃ الا ہمان کہیں ، بڑی دوو کدکے بعد اُنہوں نے میری بات مان بی ، میں نے انہیں تقویۃ الا ہمان کی میری بوئے تھے اور وہ سے ملیان تھر ہا تھری دن جب وہ جھے سے طے توان کے نیالات ہی بدر ہوئے تھے اور وہ سے ملیان تھر ہ

اس بیان کرنے سے میری غرض مرت یہ ہے کہ ہماری عادت میں داخل ہوگیا ہے ،
بہاں ہم نے کسی کی نببت کوئی بڑی افراہ سنی اوراس کی استواری سے شہرت دینے گئے اور
ایسا بیتین کرلیا گویا ہم اپنے خیال میں اسے تقیق کرچکے ہیں، یہ غلط فہلی پہلے سے مجلی آتی ہے
اور بدخوا ہوں نے محق اپنی نغسا نیست سے جو الزامات مولانا شہید پر قائم کئے ان کی اس دھوم
دھام سے عوام ان س میں اشاعت ہوئی کہ شاید کسی حق بات کی بھی آئی ملدی نہ ہوتی، جو
کتا ہیں آپ نے تصنیف کی ہیں موجود ہیں جن توان کی بی آپ کا ذکر خیر ہے وہ معط نہیں گئیں،
انہیں توکوئی دیکھتا نہیں اور ہو کھے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ گزرتہا ہے۔

یو وعظ ہے ور ہے مولانا نے شرک اورمروم تصوف پر فرمائے انہیں لوگوں نے بڑی بڑی اللہ شرک کی چارتمیں ہیں (۱) شرک العلم (۲) شرک النقرت (۳) شرک العبادة (۲) مشرک العادة -شرک العلم سے برغوض ہے کہ کو گئی اور ولی چی ہوئی باتوں کو نہیں جانا تھا جب تک شود خدا وند تعالیٰ بعض باتوں سے نہ اگاہ کرے، اس عقیدے کے خلات سمجھنا شرک العلم ہے گویا خدا کی فیب دانی کے علم کے مماتھ دومرے (باتی برط سے)

### 144

مبالغہ آمیز دنگ آمیز لوں سے شہرت دیا اور ایے ایسے ماشے ان پر پڑا دیتے بن کا وعظیں معاوات ان پر پڑا دیتے بن کا وعظیں معاوات ان ازہ تک بی دختا - مگر پر بھی حق کی ہمیشر فتح ہوئی ہے ، بن چک بی کردہا اور پارے شہری شہر کرنے اسام کی و کچر کر مُس کی ہراوروں ، فاصوں محالان اس بے فظیر حسکان سے مجمی میکروش نہوں گے ۔ مسلمانوں سے گزد کے یور پین مصنفوں نے بی قبول کر لیا ہے کر اسمعیل نے دین بیں بہت بڑی اصلاح کی ہے ۔

جب متوانر وعظوں کی بھر ماد ہوئی تو دبلی کے عمائد کو آپ کے وعظ سننے کا اس قدر بھکا
کٹا کہ پہلے ہی سے مغتی صدر الدین وغیرہ کہنا بھیجے تھے ، آپ قرآن شمریف کی فلاں آیت پروعظ فرمائی پہلے ہی سے مغتی صدر الدین وغیرہ کہنا بھیجے تھے ، آپ قرآن شمریف کی فلاں آیت پروعظ فرمائی دبیجھ و بیجھ کے لئے دبھیں کی تغییر اپنے اپنے الحریس دبیجھ و بیجھ کے لئے دبھیں کی تغییر کی تغییر کی تغییر منازہ بید مناقب کو شریک کرنا، خود ہما دے آخرالزمان نبی صلی الشرطیہ و ملم کری غیب کی بات معلوم نہ ہوتی تی شاؤجب چندن فہموں نے حصرت بی بی عائشہ رمنی الشرطیم الشرطیم و محمد لگانے کی کوشش کی ہے اور نبی کے دبئری جدولا ہے ، آپ کو اصلی واقعہ کی صدافت و غیر صدافت کا علم نہ ہوا ، یہال تک کو خدانے بی بی مائٹر و منا الک کوئی جوی کوئی ترال کوئی ہیر شہید ہوئیدہ باتیں بیان کرتا ہے ۔ منرکِقی اسلم کے دائرہ میں واض ہونا ہے یہی شرکِقی اصلم ہے کہ مدد کے بین یا علی کہر کے وشن پر جملہ کر مائٹر و تش پر جملہ کہ کہ کے وشن پر جملہ کر ایام وشن پر جملہ کر در کہتے ہیں یا علی کہر کے وشن پر جملہ کرتے ہیں۔

(دوهر) فركن القرف يرخال كرناكر ضائى قرت كے ساتھ دومرا شخص بى قرت د كھنے بيں شريك ہے ، بوكى بير شہيد دفيره كو خدا كے درميان واسطر تحجرا تا ہے شركنى انتھرت بيں جتا ہے شائى بعض نوگ يوں كتے ہيں ہم ان بيروں يا اوليار كى نياز نذر اس نظرے كرتے ہيں كر دہ بميں ضعا كے نزديك بہني ديتے ہيں۔ اس طرح سے دومروں كو شغيع كرداننے يا خدا كے درميان ليك واسط بنا نے كہ تين قسميں ہيں ، شأل ايك مقدم شاه كى خدمت ميں بين ہيں ہے وزير نے مزم كی شفاعت جا ہى ، شاه نے وزير كے رتبركا كى اظ كركے اس جوم كى شفاكو بخش د يا ، اسے شفاعت بي ان يك بين يہ كي اي دركا كا باس ولى اظ كركے كى جوم كاكنا ہ بخش دكتے ہيں ، ليكن يہ خيال كرناكر اسى طرح قدا بى اپنے كى مقرب يا وزير كا باس ولى اظ كركے كى جوم كاكنا ہ بخش دے كا صرح حرك ہے ۔ دو تمرى تم كی شفاعت يہ ہے كہ بادشاہ بيم يا شہزادے شاہ سے مغادش كري وائل بوصلے محتمد دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

توانیں برمعادم ہوتا تھا کر جو کھرمولانا ماحب نے بیان فرطیا ہے بالکل نی نی باتیں ہی ہو اُن کے کانوں میں کمی نہیں بڑیں -

یه خداداد فرمانت اور ربانی انکشاف تھا جوخصوصیت سے اس ذات والا کو بخشا گیا تھا۔ یہ وہ چوکھ بے کر مخالف بھی آکے اپنی پیشا نیال شکاتے تھے، اور انہیں دم زدن کا بارا تھا۔

جن چنداصلاحوں کوہم نے بیان کیا ہے بظاہر ناظرکوان کی کچھ بہت بڑی شان نرمعلوم مویکن جب وہ دبلی اور اہل دبلی کی مالت اور نعصّب کو دیکھے گا اس وقت اسے اندازہ ہوگا کہ پیارے شہیدؓ نے بوکچھ کیا بے نظیرکیا۔

اسی کے صنمن میں میں ایک نا ورالوجود واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جو نہایت ہی دلچسپ اور لذید (بقیده <u>۱۳۲</u> ) اورکسی مجرم کی خلاصی جا ہیں ، شاہ صرف ان کی مجست سے اس مجرم کوبخش دے اسے شفا عم<del>ی ج</del>یت کہتے بی لیکن بینیال کرنا کر خدا ہی کمی سے ایسی مجبت رکھتا ہے جیسے شاہ کو بادشاہ بیگم اور بچوں سے تھی ، اوراس مجبت ے دہ جرم کا گناہ بخش دے کا سخت شرک ہے۔ فدا کی عدالت میں کمی فردبشر میں برقدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی محت کے دباؤڈ النے میں خدا پر تکید کرتا ہو۔ یہ اس کی ہے انتہام ہرنیاں اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان ہیں کم اس نے نفظ مبیب اور نفظ خلیل سے یاد کیا ہے وغیرہ لیکن بچریعی بندہ بندہ ہی ہے کسی میں یہ یا مانہیں کرجودت کی مدود کے ابرا پنے قدم بڑھا سکے یابندہ کے مرتبرسے وہ اپنا مرادنچا کرسکے تیسری تم کی شفاعت میں د خود شاہ کی مرحنی ہے شفاعت کرنے باکسی مجرم کی خطا معات کرنے کی لیکن اسے خوت ہے کہ قانونی جروت اور بلال کواس سے کچھ نقصان نہ پہنچے ، وزیر نے شاہ کی خواہش اور مرضی پیچان لی اور اس نظرسے مجرم کی شفا عست بھائی اسقم كم شفاعت نى اكرم ملى الشرطيرولم ير شفاعت قانوني ب، اسے شفاعت باذن كہتے ہيں، تیامت کے دن کریں گے میکن بینیال کرنا کرنی میں اس کے علاوہ میں شفاعت کی قوت ہے شرکفے التقرف میں واصل ہونا ہے ۔ خود قرآن جمید میں موجود ہے کون ہے ہوان کی شفاعت الشرکے آگے کرسکتا ہے مگریسے الشرجاہے قرآن وصدیث میں جہال کسی نی اور پیغیری شفاعت کے متعلق تذکرہ ہے ، اس سے مطلب اسی میسری قسم کی ثفاعت سے ہے۔ ، سوھ ، شرک العبادت ہے ۔ کمی خلوق کے آگے پرستش کی نظرسے جسکنا ٹٹرک العبادت ہے - نہایت تعظیم سے

### 124

ے مجھے امیدہے کرنا ظراس واقد کوسن کے دلچپی کے ساتھ ایک نیامبتی ماصل کرسے گا۔ پہند دوایتیں بڑے شدو ملاسے بیان کی جاتی ہیں ہومشہور انام ہیں اور شا پرخمس دی گروہ کے لوگ سوائے اہل تصوحت کے اس کے بقین کرنے میں پچھ لیس و پیش بھی کریں لیکن بیں اپنے تجربہ سے کہتا ہوں وہ ساری باتیں میچے ہیں باں کلام اس بیں ہے کہ ان کی فوجیت کیا ہے۔

حوقا یرمشہودہ کے مال اور تھرکنے پر مہرفدہ مرائی کی فودا ایک وقت کنال صوفی کی نظراس پر پڑی نے صوفیوں کے مال اور تھرکنے پر مہرفدہ مرائی کی فودا ایک وقت کنال صوفی کی نظراس پر پڑی دہتیہ ماجید صوفیوں کے مال اور تھرکنے پر مہرفدہ مرائی کی فودا ایک وقت کنال صوفی کی نظراس پر پڑی کرنا اس کی یادگاری ہیں دوزہ دکھنا اور کی والی شہریگر، پیر کی قبر کے لئے فقط زیارت و تقرب کی نظر سے مؤرنا اور اسے مہرنا اور کی مقبرہ می تبریہ فقط زیارت و تقرب کی نظر سے مؤرنا اور اللہ مجروبی اور کی مقبرہ کی دور اور لائے بر پر چاور دسے پر سٹ شرکی اور کی مقبرہ میں قبر پر نماز پڑھتی پر روس دینا، مقبرہ کی دور اور لائے سے اپنا منا اور کئی ہو مال ہیں، مومن کی شان ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان خوا فات ہاتوں ہیں اپنے کو جتال کرکے شان موفیت میں تغییل ہیں کہ بو اس نہیں دمون دیں بی بیل فرائن کی جا کہ اور کی بیل کرنے کا دور پر ادا کریں، یہ بائیں دمون دین بیل خوابی پر باکر تی ہی بلکہ انسانی املائی سوسائٹی پر اس کا خونناک اثر پدیا ہوتا ہے، ان خیالات پر انسان بیل کو مام تیور پر ادا کریں، یہ بائی کہی اسے نعیس نہیں ہو کئی ہوئی مال کی تا بائی کہی اسے نعیس نہیں ہوئی ہے۔ کہ مرتبط مدارج ماصل نہیں کرسکتا ۔ اور عین انسانیت کے بچے جلال کی تا بائی کہی اسے نعیس نہیں ہوئی سے۔

(پیہا دھر) شرکنی العادة ہے مثل نوق الفطرة رسوات کو اپنے ساتھ جاری دکھنا اوران پر عقیدہ دکھنا کہ ہے غیب کی باتوں کی طوف ہماری در منا اور اس کی چھی ہوئی بانول غیب کی باتوں کی طوف ہماری دہنمائی کریں گے مثلاً استفارہ وغیرہ سے فدا کی مونی اور اس کی چھی ہوئی بانول کی تال شرکنی العادة میں داخل ہیں ۔ بنگا کہ تعم کھانا یا علی خم کوش قسمت اور جدالبنی بھیسے نام دکھنا سب شرکنی العادة میں داخل ہیں ۔ بنگا کی قیم کھانا یا علی خم المعمل المعرب المعمل المعرب ہروت تسیم کرنی ہے ، جوخدا کے ساتھ شامل ہے یہ بات اشراک نی الاوب میں داخل ہیں داخل ہے یہ بات اشراک نی الاوب میں داخل ہے ۱۲

ادر وہ بھی ان کے ساتھ پختیاں کھانے لگا۔ اجمیریں بین نے عربی کے دنوں بین نود اس قسم کا واقعہ ایسے اشخاص کی ذبانی سنا بن کے اقوال کا مجھے ہرطری احتبار ہوسکا تھا، ایک شخص نے بھے سے اکے بیان کیا اُج بڑائی خعنب نازل ہوا، ایک صونی پور پور چھلے پہنے ہوئے ہاتھوں یہ جہ سے اکے بیان کیا اُج بڑائی خعنب نازل ہوا، ایک صونی پور پور چھلے پہنے ہوئے ہاتھوں یہ جہ بدا تھا، ایک شخص نے اس کی بیصورت شکل دیکھ کے کہا ، تھرکنا بھی ایسی ہی ذنائی صورت میں کو زیبا ہے ہی نوبوان صوفی نے تیز نظر دل سے اس شخص کی طوت دیکھا اور وہ کو زیبا ہے، یہ سنتے ہی نوبوان صوفی نے تیز نظر دل سے اس شخص کی طرح در بی خدمت مرغ بھی کی طرح تڑ ہے نے لگا، اور اس نے اس قدر مرش کا کہ اگر شاہ صاحب کی خدمت مرغ بھی بر بہت بڑا اثر ہوا، اب میں بشدت التحان کی جاتی صروراس کی جان جاتی رہتی، اس کا عام جمع پر بہت بڑا اثر ہوا، اب بی بین بشدت التحان کی جات ہوئے ہوئے جملے جاتے ہیں دو بیہ انگ برس دہا ہے اور ہوگ مرید جدا ہور سے ہیں۔

یر سنتے ہی ہیں سنے اپنے ذہن ہیں اس واقعہ کی صداقت کی گوہمادسے پہند حمد اوں کو اس کا یعین مذاکیا ، اسسے ہی بہند صوفی وہل ہیں بھی شاہ اسملیسل صاحب کو مات دیسنے اور تیہوش کرنے کے لئے بلائے گئے تھے ۔

ماہ رہے الدول کی گیارہ اور بارہ تاریخ قدم شریف ہیں ہو فراش خانہ کی کھڑکی کے باہر واقع ہے بہت بہت بڑا عظیم الشان عرس ہوتا تھا، مولا نا شہید نے اپنا پر النزام کر لیا تھا کہ ایسے لے یعرس کیاتا گویا ایک نمائش تھی، نقریبا کل ہندورتان سے فقرار اور تابر آتے تھے، لا کھوں دوسیکا مال فروشت ہوتا تھا اور نہ مرت بادہ ہی دن بلکہ جمینہ دو جمینے تک جمیب کیفیت دہتی تھی، اس میل کے تعزل کے ابباب بست سے بیان ہوئے، لیکن ہمارے مورخ نے بحو خاص سبب مکھا ہے وہ یہ ہے "پند فقرول نے ایک سخت ناوا جب کام کیا ، سلمانوں کی طون سے تو پہلوہ تی ہوئی، اور انہیں معان کر دیا گیا ، لیکن فریق ثانی اہل ہنو دیمے ، انہوں نے دنیڈ زف سے مدد جا ہی اور ان نقرول کو گرفتار کرا دیا، انہیں معولی مزایس فریوں گئی گربعد از ال وہ بڑی سفارشوں سے چھٹ گئے ، اس دن سے توام الناس کی طون سے فقروں کی آئی سی خاط و مدادات نہوق تی برش مخال گی تھا، اس کے علاوہ اور جی پینہ ہے اعتدالیاں فقروں نے کیس بس سال بسال ان کی کی ہونے گی ، مرشون کی تھیا ، اس کے علاوہ اور جی پینہ ہے اعتدالیاں فقروں نے کیس بس سال بسال ان کی کی ہونے گی ، اور اب توایک بی نہیں آنا دمیر دیل صفرہ ہوئی ۔

#### 11/1

مجمعوں میں مانا اور وعظ فرمانا - پنانچر آپ کو خبر نگی کر ایسے صوفی بھی یہاں تشریف لائے بیل ہو چشم زدن میں کموتر کی طرح لٹا دیتے ہیں ، اور جب تک ان ہی کی عنایت نہیں ہوتی جانبری کی کوئی اُمید نہیں کی ماسکتی -

ری بیدری و با می الماده کیا کر ایسے زبردست کشش رکھنے والے فقیروں سے آپ نے اپنے ولئی مالاده کیا کر ایسے زبردست کشش رکھنے والے فقیروں سے میں ملوں گا اور ان کی اصلی حالت وریافت کروں گا، آیا جو کھر کہا جاتا ہے اس کی حقیقت

یونکہ آپ کو عومًا دہل کے وگ خوب پہانے تھے، اس لئے آپ نے پہاہیا ہ المسطق پہنا اور چھٹی تادیخ دس بجے شب معتقد انصورت میں وہاں پہنچے دربار مور ہاتھا اور سو دو سو اَدمی نہایت ادب سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے معزز مودو نے اس ربادصوفیر کاجس میں پیادا شہیدؓ بھی موجود تھا پہنم دید نقشہ کھینچا ہے۔

روہوبذا) اس عظیم الشان میکریں جوبارہ ون تک قدم شرفیت میں رہتا تھا اورجس بیں مدیم اللہ علیم الشان میکریں جوبارہ ون تک قدم شرفیت میں رہتا تھا اورجس بیں مدیم اس کے فقیراور تاہر آ آ کے شامل ہوتے تھے، جلال شاہ صاحب کے آنے کی وحوم وحام اور واخل ہونے پر خاطو درادات میں ہو کچھ کھف آ تا تھا وہ قابل بیان ہے۔ ننہر میں اضل ہوئے پر ان کی بیٹرائی کی باتی تھی اور ہڑے ہڑے شہزادے اور امرا انہیں باتھوں باتھواس ہڑے فیصل ہڑا ہے۔ فیصل بیٹرائی میں بہنیا ویتے تھے ہوخاص شاہ کی طون سے ان کے لئے ایتادہ کیا جاتا تھا، جلال شاہ کے ساتھ ہمیشہ ووسوئین سو مرید آ یا کرتے تھے۔ یہ فقیرامیرانہ سامان رکھتا تھا، بڑے ہڑے ہڑے ایرانی غایب جے اور ہواہرات کا بحر ش سامان اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ قابل تعریف بات ایرانی غایب جے اور ہواہرات کا بحر ش سامان اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ قابل تعریف بات دیار کے مالات نوٹ کرنے والے مور تول نے جی تذکرہ کیا ہے لین وہ بہت انتھار کے ساتھ اس واقد کو کیکھے ہیں مور گا مشرق مور نوں سے دوہ بعض ہیں اگر نہیں ہیں) یہ بات صور درہ جاتی ہے کہ بعض او قات ان تی بست واقعات کا ذکر نہیں کرتے، اس کے ان واقعات سے ولی نہیں بوتی اور جی واقعہ سے ولیجی ہو تواہ ناظر پسک کرے یاز کرے اسے بڑی واقعات کو معرض تحریمیں لاکے بے انتہا ولیسی واقعہ سے ولیجی ہو تواہ ناظر پسک کرے یاز کرے اسے بڑی واقعات کو معرض تحریمیں لاکے بے انتہا ولیسی وی ور ہو ہو دیار کے صدسے ذیادہ ممنون ہیں کہ انتہا ولیسی وی وہ ہیں تابی واقعات کو معرض تحریمیں لاکے بے انتہا ولیسی وی وہ ہے۔

تھی کہ اس کے باں سے خیرات بہت سوتی تھی ، علاوہ اور صفات کے جن سے نقیر موصوت ہوتے ہیں یا صفت بہت بڑی تھی کروہ صورت دیکھتے ہی یا آنکھیں التے ہی آن کی آن میں ہر شخص كربيبوش كردتياتها واس كے معتقد تمام شہزادے اوراميرزادسے تھے، اس كى وضع خود امیرانی تھی ؛ اس لئے غریبوں کو ڈرا دفل بہت کم ملتا تھا، بایں ہمریہ تعب سے دیکھا جاتا ہے كرغربا پر گوناگون نوازشات كيا كرباتها اس كي موجود گييں يركمي كا يارا نر موتاتها جو ايك دوسرے کی طرف اٹارہ بھی کرمے بات کرنا تو کجاعموماً شعب کا دربار موا کرتا تھا، کئی کوڑی قیمتی فانوس روشن ہوتے تھے، ماصرین کوشیرینی تقیم ہوتی تھی اور عطر کلا جاتا تھا ہو شخص جاتا خواہ ده كيسا بى غريب كيون ندموتا اس كى سيسال خاطردارى موتى تعى - جلال شاه كى عمره مريسس سے زیادہ نرتھی، نہایت چھر پرے جسم کا نوبصورت نوبوان تھا،غریبوں سے بمندہ پیشانیش أتا ، اور امراسے كى قدر تبخترانه وضع بين ملتاتها ، بات ببت كم كرتا تعا اور ايسا ببت كم الفاق مواسم جووه مجى كهل كهل كهل كم سنا مو- بال بعض وقت مسكرا ديثا تعاجب مولانا شميد پہنچے ہیں اور پائیں میں بیٹھنے گئے ہیں جلال شاہ نے دیکھتے ہی آپ کو اپنے پاس بلایا اور باصرار اپنے ہی پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا ، آپ سادگی سے وہاں پیٹھرگئے ، اب تک جتنی باتیں درباریں ہوئیں سب مولانا شہید کو ب ندائین، میکن جب اس کے پاس تبرک شریف لائے گئے دو سرتا پا کھڑا ہوگیا اس کے ساتھ سارا مجمع بھی کھڑا ہوا ، مگر مولانا شہیداً ہستہ اً ہستہ سیمے سرک کے ہو بیٹھے، اس رسخیزیں کسی کی نظر مولانا پر مزیری بیکن جلال شاہ نے دیکھے لیا کریراجنبی شخص نہیں اٹھا، اُس نے ذرا بھی اشارہ نہیں کیا اور نرزگت پر کھے غصر نمودار موا جب زیارت ہو کی اور خدام تبرکات کو انعام وغیرہ وے دیاگیا بھروہ ہی سکوت جلال شاہ کے درباریں حکرانی کرنے لگا، اور وایس ہی سلطانی جبروت معلوم ہونے لگی یہ ایک غیرمعولی بات صرور موئی، ملال شاہ نے مولانا شہید کوا پنے پاس مبلا کے جھایا یعنے اپنی گدی پر اور کن آ نکھوں سے مولانا کی صورت کو بحتا رہا، مولانا ان نظروں کو بوغیر معمولی وصنع کا جا مربہن کے آپ پربوری تعین خوب اندازه کررہے تھے، مگراجی تک خاموشی تھی نہ ملال شاہ نے کوئی بات کی تھی نہ مولانا شہیے ہی نے اس کو مخاطب بنا نے کی کوششش کی تھی ،تھوڑی دیر کے

بید آخر مبلال شاہ کی جر سکوت ٹوٹی اور وہ باہستہ (گر ممکن اسمع ہجہ میں) پر گویا ہجا۔ آپ دہلی

کے رہنے والے ہیں ، شاہ صاحب نے ہواب دیا ہاں بھروہ یہ کہنے لگا برسویں دن آپ ہی

لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں آجاتے ہیں ، آپ بھیے اسماب کی زیادت ہو جاتی ہے ورز ہمارے

کہاں نصیب کر ہم دہلی اوراہل دہلی کی خوش صبحت سے فیعنیاب ہوں ، اس کے ہواب میں مولانا

خہری ہے نے ایسی رطب اللسانی کی کہ اس کے دل پرنقش ہوگیا ، اوراسے آپ کی باتوں میں کچھ الیا

مزاآیا اُس نے فوراً دربار برخاست کیا ، اوراپنے مریدوں کو ذکر کرنے کے لئے اجازت دی،

الے ذکر محکن ماک میں مختلف طور پر کیا جاتا ہے ، اس کے لئے کوئی خاص قاعدہ ایسا مقرنہ ہی سے جس کی مام

ذکر با بندی کری ذکر کی ود تمیں ہیں ، ذکر تھی اور ذکر تھی ۔ ذکر بل سے مطلب باواز بلندخاکی حمد کرئی یا خدا کے پہار

ذکر بل ۔ مختلف صورتیں ہیں میکن ان کا خال وضط قریب سے ساں ہے ۔ مولانا شاہ و ل الشرصاحب

ذکر بل ۔ مختلف صورتیں ہیں میکن ان کا خال وضط قریب سے ساں ہے ۔ مولانا شاہ و ل الشرصاحب

مرد در جوئی نے اپنی بیش بیا کتاب قول الجیول میں ذکر جل کی بابت یہ گوہر افشانی کی ہے

ذکر مول نشست سے بیٹر جاتا ہے اور زورسے بائیں طرف کر چیرے الٹری آخاز ملق سے شکان ہے اور چرگروں کو کھی میں اور علی سے اور چرگروں کی کے انڈری آخاز ملق سے شکان ہے اور جوگروں کو کہتے ہیں کو بابت یہ گوہر افشانی کی ہے فور کو کہتے ہیں کا بابت یہ گوہر افشانی کی ہے۔

ذکر مول نشست سے بیٹر جاتا ہے اور زورسے بائیں طرف کر چیرے الٹری آخاز ملق سے شکان ہے اور چرگروں کے کے مدید ہو ہوئی ہے اور جو باتا ہے اور زورسے بائیں طرف کر چیرے الٹری آخاز ملق سے شکان ہے ۔

نازی نصست بیٹھ کے دہ اللہ کی آواز بیں کبت ہے اور پھر دفتہ اس کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے وہ آواز

ہم وائیں جانب کی طرف رُرج کرکے نکا تا ہے اور پھر بائیں جانب سے ، پھراپی ٹاٹگوں کو سمیٹ کے اسی طرح دائیں

بیٹے دائیں جانب سے اللہ کا نفظ پکا رتا ہے۔ اس کے بائیں سے دا بال رُرخ ہوجا تا ہے ، اس کے بعد اُسی مالت میں وہ

اپنی جانب سے اللہ کا نفظ پکا رتا ہے "اللہ" اس کے بعد پھر دائیں جانب سے پھر بائیں پھر سامنے سے

اللہ کا نوہ مارتا ہے اور بر بہت تیزی میں ہوتا ہے ، نمازی نصست میں اپنا مُذکر کی طرف کرکے آبھیں بند کر

اللہ کا اور کہتا ہے کا اس آواز سے اس کی ناف سے بائیں کندھے تک جنبی معلوم ہوتی ہے بھر وہ کہتا ہے ،

"اللہ" اللہ کی آواز سے یہ معلوم ہوتا ہے گو یا اس نے دماخ سے نکالی ہے اور پھروہ اللہ اللہ ہو کہتا ہے اور بڑے

بوش سے بائیں طرف سے اس جملہ کو دہراتا ہے۔

بوش سے بائیں طرف سے اس جملہ کو دہراتا ہے۔

 سب سب اُتھ اُتھے کے اپنے اپنے تمبئوں یا مجدوں یں چلے گئے، اوراب مولانا شہید یا نوجوان
جلال شاہ تنہارہ گئے۔ جلال شاہ نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ شاہ اسمیں ماہوب ہیں، یہ سنتے ہی
مولانا شہید کسی قدر تیران ہوئے اور دل ہیں کہا اسے کیونکر معلوم ہوگیا، آخر آپ سے در ہاگیااور
آپ نے جلال شاہ سے دریا فت کیا اس نے مسرا کے ہواب دیا چہلے آپ پر توفرمائیے کرآپ
اسمیں ہی یا نہیں۔ مولانا شہید نے افزاد کیا چراس پاکباز نوجوان نے سادی کیفیت بیان کی
اسمیں ہی یا نہیں۔ مولانا شہید نے افزاد کیا چراس پاکباز نوجوان نے سادی کیفیت بیان کی
کرمیرے پاس کئی بارآپ کی تصویری اور شلے لکھ کھے کے دوگوں نے جیسے، اور استدعاکی کوئی تذکیر
ریقی سنو جانا ہوئی بارآپ کی تصویری اور شلے لکھ کھے کے دوگوں نے جیسے، اور استدعاکی کوئی تذکیر
بوئے دیکھا ہے، مفصلہ ذیل ذکر بی ہا ہوں نے اس کا تنگوں اور اس بند کرکے دل کی زبان سے ذاکر یہ کہتا ہے اللہ اسلام تا ہی مناز کی بہا جملہ قومون نات سے بین تک کھینی جاتا ہے ، اور دو سرا پیزس سے دائی تا ہے اور جوان کے بیت بیل جملہ قومون نات سے بین تک کھینی جاتا ہے ، اور دو سرا پیزس ورائ تک اور تیمرا دائے سے
سامتر ہیں جہا جملہ قومون نات سے بین تک کھینی جاتا ہے ، اور دو سرا پیزس ورائ تک اور تیمرا ان کے اس کہ بیل بیلے دو نہایت بست آواز سے کہتا ہے اللہ اور دائیں گھٹے سے بائیں زائو کی طرف بھر جاتا ہے اور سے سے اس می ہرتھیدیں وہ کا اللہ کہتا ہے اور دوارہ دم پرٹواتے دقت دو إلگ اللہ کہتا ہے اللہ اور دوارہ دم پرٹواتے دقت دو إلگ اللہ کہتا ہے۔

تیسری صنب سے زیادہ ہے جوصد إلىك سراروں باراتكائى جاتى ہے اس من استیمسری منرب كا مكانا قابل مين خيال كيا جاتا ہے۔

یربیان کیا جاتا ہے کہ مولوی میرب ان پوصلع گادول تعبد کھس نری مددو پشاوریں دہتا تھا اس حزب کے لئے اور لئے اس من من بہت مشہود تھا، ظہری نماز پڑھ کے ذکر کے پہلے بیحت کا الله صعود وم کے وقت حزب دگا تا تھا اور پر فکر کے دومرے بیعت الآالله کی عزب عصری نماز پڑھنے کے وقت دم پڑھانے میں لگا تا تھا گویا تین سادھے تین گھنٹے مبس دم کئے ہوئے بیٹھا دہتا۔

وَرُكُودِدِمُواسِاتَى مُواتِرِ بِحِرَمَفَعَلَمُ ذِيلِ بِ الله صاحبى ؛ الله شاهدى ، الله معى - ان الفاظ كوول بين يا آوازسے دہراكے والريحِرقرائى أيتول كى طرف دجوع ہوتا ہے جس كابيان موقاتا شاہ ولى الشرما في الشرما في الشرما في الشرما في الشرما بو كيا ہے د مگريد بيان خاندان قادرية تك محدود ہے ، جو آيتيں وہ قرآن كى پڑھتے ہيں ان سے مات معلوم ہو بائے گاك وحدت برستى بين يو وگ كيے دو ہے ہوئے ہيں وہ آيتيں بربين وہ بى اول ہے، وہ بى آخر د باتى برستى الله على الله الله بين الله

ایسی ہو اسلیس کوشکست فاش ملے مگریں کہتا ہوں مولوی صاحب میرا ندسب نہیں کہ یں کئی کو ایرادوں، میں نے ان خطوط کی پروا نہیں کی، ساتھ می تجھے ایک عم بھی آتا ہے یعنے میں نے مشق بڑھا کے اپنی آنکھوں میں ایسی شمتا طیسی پیدا کر لی ہے کہ میں اپنے سے کمزور پر مثاب نالب اسکتا ہوں، آج تک میں نے سواتے اپنے بھانجہ کے دوسرے شفس پراسی لئے یہ عمل نہایں کیا باوا اُسے کوئی گزند پہنچ اور میں عذاب شخت میں پرکھا مباؤں کا ۔ یہ من کے شاہ اسلیس کیا مباوا اُسے کوئی گزند پہنچ اور میں عذاب شخص ہے ایسا غذا ترس شخص دوسروں کی اسلیس اسلیس آنکھوں میں آنسو چرلائے اور کہا افسوس ہے ایسا غذا ترس شخص دوسروں کی ربیتے مسائل ربیتے مائل ہے، وہ ہی ظام ہرہ، وہ ہی باطن ہے اور سب چیزوں کو جاتا ہے" رسورہ الدین" وہ تم الدی ساتھ اپنا منہ بھیرو وہاں خدا کا مذہب "ہم اس کی دگر شریان سے بھی اس کے پاس بین" (سورہ قان ن مون اپنا منہ ہوجا کے گا مگر تیرے دب کا چہرہ ماہ و ممال اور ہزدگی کے ساتھ تا بناک دمیکا" رسورہ دمان" مون اپنے مریدوں ہم مون اپنے مریدوں کہا کہا کہتے میں دل کے دو دوروازے بیں ایک جمانی ہے ایک دو صاف ہے ذکر میں مائن الذکر دروازہ کھی سے اور کھی حدورازہ میں داخل کر دیتا ہے اور کھی حدوروں دروازہ میں داخل کر دروازہ کی میں انہ بیا انڈکر دروازہ کھی سے اور دورون میں داخل کر دیتا ہے اور کھی دونوں دروازہ میں داخل کر دیتا ہے اور کھی۔

ذکر کیا ہے صوفیوں کے ندمہب میں ول اور زبان کا خداکی باومیں ملا دینا ہے تاکہ بھرفرق ندرہے اور بیزمعلوم میوکد ول اور زبان دو دوچیزیں ہیں –

اول ہی باریشنخ اپنے دل میں یو چیرتا ہے "کوئی خدانہیں ہے گرانڈ، اور محد اس کا برحق بی ہے "مریط اپنے بیٹے کے مقابلہ میں بیٹھارہتا ہے اس کی آنکھیں اپنے سیٹے ہی ہوتی ہیں وہ پرچان جا تا ہے کہ بیٹے اپنے دل میں یو چیر رہا ہے ، بچر مرید اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور مہت معنبوطی سے اپنا مذبین نے لیتا ہے اور او پر نیچے کے دا مہت زورے بند کر لیتا ہے اور اپنی زبان تالوسے اسکا لیتا ہے چیر اپنا سانس ٹھر الیتا ہے چیر وٹی توت سے شیخ کے ذکر میں ہمراہی کر تا ہے اور اپنی زبان تالوسے اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے چیروہ باہمت سانس لیتا ہے اور اور کم سے کے ذکر میں ہمراہی کرتا ہے اور اپنی زبان سے داری سے اپنی زبان سے داری کرتا ہے چیروہ باہمت سانس لیتا ہے اور اس کا با ماہ وجائل ذات کا کا مل علم دیتی ہے اور اس کی پر فور کراس رہوجائی ، ذکر کی مداوست خدا کی باجاہ وجائل ذات کا کا مل علم دیتی ہے اور اس کی پر فور ذات کی تابانی صاف طور پر عیال ہوجاتی ہے اور جب اس کی مشتی بڑھ جاتی ہے توجلوت ہیں ہی جاتی پر صرائلا)

ايذاكا توبرياس مكق اوراين ننس كى تكليت كافراجى نيال دمورمولانا شهيد فيحرأس کے آگے اسلام بروعظ فرمانا شروع کیا اورجن علطیوں میں وہ متلازما اسے خوب سمھایا، تران اور مدیث کے نشا کو سجھایا اوراسے بتایا کر فطرۃ السرکا مقصود کیا ہے، بی نے ہمیں کونی داہ بتائی ہے ادرہم کونسی میں رہے ہیں بلال شاہ کی ملبیعت پہلے ہی صلاحیت مآب تھی دہ رتیق القلب اور خداترس بہت برا تھا، شاہ صاحب کا بیان س کے کانپ گیا اوربصد لجاجت تجر تحری اواز یں یر کہا، جو کھر آپ نے ارشا دکیا سب بجا وورست ہے، مقیقت میں اب کسبو کھمیں نے (بقيرماللا) ذاكركي وي كيفيت رمتى مع وخلوت يل تعي ادر بعراس كوذكركا مل كين بين، اگر ذاكر جلوت كوخلوت زبنا سکے تواُسے نہایت ک*وشش کر*نی چاہیتے تاکہ ذاکر کا مل بن سکے، دل انسانی ترکیب کا مب سے ناڈکےجسّر بے ادراس قابل ہے کراس سے دنیا دی ٹواہشات کے نقوش دور ہوسکیں اس منزل تک پہنچنے کا اسان طریقہ یرے کر پہلے سانس کے سیمٹنے کامشق برط میں اورا پنے مذکو بہت مضبوطی سے بند کریں کر زبان لبوں سے اُشنا بی نر ہوسکے ۔ (پیرشاہ ولی المترصاحیب تحریر فرماتے ہیں) ول کی صورت آگ کے درخمت کی مخرو فی شکل سے بہت مشابہ سے جب تم خمیر بے ذکر کرو گے تو تہا ہے استغراق کا اس پر بہت بڑا دباؤ پڑے گا، جب اس کے دباوک پورا اثر ہوگا توتمام دنیاوی سامان نیال سے موہو جائیں گے اور پیر ہرزبان مال یر گویا ہوگا۔ شعی :- آپنی ور دنیاست برا آذادگان آمد حرام خاطر جمع است در زیر فلک را ماین ما رجب بدمالت بوجائے گی چرکوئی جیز بھی ذکر کرتے وقت تہارا دمیان نہ بٹائے گی اور بھرتم توئید کی مقیقت بھے جاؤگے۔ مخزوطی شکل کاول بائیں جانب آدام كرناسي جس مين انساني نيكيان بعرى يرى بين، تمام انساني توجراس بين معتمرين يدخدا كى تجليات كا بازگشت ہے، خدا کی کتاب کے دازوں کا دم بدم اس میں سے حیثمر اُباتا ہے اور اس میں گرناہے یہ ایک آئینہ ہے جس یں انسان اپنی مرتفع بزرگی اورپرشان تمکنست ملاحظ کرسکتا ہے،جب واکر تلب کی ان گوناگون صفات سے پورا آگاہ ہوجادے گا اس وقت ترک دنیا کے معنی اسے معلوم ہوں گئے اوراس کے اصل مفہوم سے اس وقت آگاہ بوكا وه حقيقت ذكرب اور ذكر ك حقيق مفهوم كوجى اسى مالت ين مجد مكتاب، حاندان چشتيه ذكر كى نئ مورت قائم کرے اس میں نوق الفطرة صفت کی زنگ آئیزی می کرتاہے عام ذکر فدا کے ایک کم سوناموں کا ہے جس ک نسبت بى اكرم فع يقين واليا ب، اگركونى ان مقدس نامول كا ذكركرتا رسع وه يقيناً جنت بي واخل بوكا (مشكوة) اگرایک کم موناموں کے بینے کے ہے تسبیح کا استعمال کرتا رہے بومٹرتی دنیایی عام طور پر لوگوں دباتی برص کا ،

ایک دلیپ ببان ذکرکرنے کی بات ڈی بوحیین شالی نے اپنی کا ب مالات ترکتان میں توریک ہے جس
کا ببان درج کرنا ہمارے ناظر کتاب کی دلیسی کا باعث ہوگا ، چنائیر دہ تکھتا ہے جموات کی شب کو قریب آغر بھے
میں اپنے چند دور توں کی ہمراہی میں ایک مبحد میں گیا ، اور ہم سب ایک ہی دِ نعر اس مبحد میں چلے ہم نے دیکھا
کرتیں آدی بوان بوڑھے تبلد دود و ذائو بیٹھے ہوئے نود زود کی اواز میں ذکر کردہے ہیں ان کے اجمام بہت تیزی سے
مرکت کرتے جاتے ہیں ، ان کے گرد کی آدی ملق کے تھے ہو ای طرح سے با واز بلند ذکر کرتے اور اپنے ابحام کورت موسے مبات فورسے ان کی کا دروائی دیکھتے دہے ، ذاکروں میں
دیتے جاتے تھے ، ہم سب ایک کور میں کھڑے اور جائے اور جائے اور کا سے اتار ڈالے کوئکر دہ شب گرم بہت تھی دہ لوگ نہا ہے مرگ کی
سے کئی آدمیوں نے اپنے اور پر کے کہڑے اور جائے اتار ڈالے کوئکر دہ شب گرم بہت تھی دہ لوگ نہا ہے مرگ کی
سے یہ نظرے کر درہے تھے ۔ میری پناہ مندا ہی کے پاس ہے ، طدا ہی کی ذات قابل بزرگی جو ، میرا اور جو کوئندا اس
پراپنی برکتیں نازل کرے موا اس کے کوئی خدا نہیں ہے یہ الغاظ آہئی ہی نصف موسیقی خیز لہر ہی دباتی ہر میں کار

با ذَں گامگریب مجھےسے یرموال کیا جائے گا جلال شاہ تیری وجسے اتنے اُدی بہنے اس کا ہوا میں کیا دوں گا۔

یر کہتا جا تا تھا اور بے اختیار روتا جا تا تھا مگر مولانا شہیر کی جا وو عری تقریراسے تسکین بخشنے کے لئے کا فی تھی، آپ نے توہ کے مرادج اور پاک دل توہ کی بزرگی بیان فرمائی اور کہا اگر تو توہ کرے تو آہم دونوں منداوند تعالیٰ کی درگاہ میں دھا کریں شاید وہ تیرے پہلے گناہ بخش مے یہ دقت جیسا کر تذکرہ مشا بھر دبی (صغر الا) والا کہتا ہے دونیے کا وقت تھا، عالم میں ابقیر صلال) دہرائے جاتے تھے لین اس وقت مرکوبہت ندروشوں ہے جنبش ہوں تھی ۔ پہلے وہ اپنے مرکو بین ندروشوں ہے جنبش ہوں تھی ۔ پہلے وہ اپنے مرکو بین کندھے کی طون پھر لینے تھے اور پھر دائیں جانب اور بعد ازاں زورے دل کی طرف ٹبھی ویے تھے۔ بی افغاظ کی سوبار دہرائے گئے اور ذکر دو کھنے تک جادی دہا پہلے ذاکریں کی آواز دھی تھی تھی اور زفتہ وفتہ وفتی ہو باتی تھی اور چر ذاکر تھک جاتے تھے اگر ذاکروں میں کوئی شخص ذکر یوٹ دائی برجاتی تھی بہاں تک کہ چدی تیزی پر آجاتی تھی اور چر ذاکر تھک جاتے تھے اگر ذاکروں میں کوئی شخص ذکر یوٹ دی برجاتی تھی تا اور خار کہ تعلی داکروں کے دائرہ متنظ نے پہلے قواس خافل کے مربر ایک چرط دگائی اس بوٹ کی تو دہ ہوشیار ہوگی اور یا اس برجی دہ خافل رہ تو تھوڑی دیر کے بعد اس دائرہ سے تھی اگر ذاکروں کے دائرہ تعلی دیا ہے تھی دائر ہوں کے دائرہ تعلی دیا ہا تھی ہوں دائرہ سے تھی درا کی دائرہ تعلی دیا ہوتے ہے تھی اس دائرہ سے تھی درا کی دائر در کے بسی دوائری دیر کے بعد اس دائرہ سے تھی درا کی برائے ہیں۔ در کے بعد اس دائرہ سے تھی درا کی برائی ہے ہیں۔ در کے بعد اس دائرہ سے تھی درا کی برائرہ ہے ہیں۔ در کے بعد اس دائرہ سے تھی درا کی برائی ہو تھی درائرہ دو تھی درائرہ در کے برائرہ کی دورائر دو میں کی برائرہ کے تھی درائرہ سے تھی درائرہ سے تھی درائرہ ہوگیا ہو دیا ہی برائرہ کی دورائر دورائر دورائر دورائے درائرہ کی دورائر دورا

ذاکروفت دفت اس قدر شرچاتے ہیں اور اتنا تی بیٹے کے دوتے ہیں کر اُنہیں اُٹرکا رُحودُی وہیکے سے اُلام بینا پڑتا ہے اور ان کی جگہ فوراً وو سرے ذاکر اَجاتے ہیں پہلے ایک شخص وجی اور بہت اُوازے کہتا ہے وہ زندہ ہے دو دو پہنجے اور ان کی جگہ فوراً وو سرے ناکر اَجاتے ہیں اس مالت میں ایک کا اِقد ووسرے کے کندھے پرہوتا ہے، جھکا دیتے ہیں اور ان کے مانے زبین پر بہنج جاتے ہیں اس مالت میں ایک کا اِقد ووسرے کے کندھے پرہوتا ہے، اور بوں دائرہ میں ہوکے وہ صن مجد کا طواف کرتے ہیں۔ ہر بار چھکے جاتے ہیں اور با واز باند کہتے ہیں الٹرزندہ ہے مگر اس وبد کی مالت میں اور ان کی صورت استفراق یا شغل میں ایک اور بھی ٹونناک نظارہ و پیھنے میں آیا ہوا اُنہا ورم جمیب تھا کم زود طبائع کمی اس کے دیکھنے کی برواشت نہیں کر مکتیں میرے پند ساتھیوں نے جمود کی ایک میں ایس ا سے بہت جلای چلو ہم سے تو یہ وجینا نہ صورت و دیکی نہیں جاتی گرمیں ایسا منگ دل تھا کہ یمند کم فیزالا نوادہ تر مسندانی ابنا دورہ دگا ری تی ، فاکر کمی کے ذکر کرتے کرتے موسکے تھے۔ مواستے ہی کیداروں
ک " باگر باگر " کی ادانوں اور کوتوال کے گھوڑے کی ٹاہل کی صداؤں سے اور کھے نہ سائی
دیا تھا ، نیل چست پرتارے ہی کسدرہے تھے جر پاک فرشتوں کی انھیں معلوم ہوتی تھیں گویا
اہل زین کو بیتین دو ورہے تھے کو جواس خاموس خنگ شعب بیں ایسے نما و نرحقیق سے وُما
کرے گا اس کی دما مقبول ہوگی ، ایسے باک اور مہلونے وقت میں مولانا شہر اروالا اُن اُن سے سے سے موالی ہوگی ، ایسے باک اور مہلونے وقت اور تی ہراستقبال می
کے س کے دعا کی یہ دہ دعا تھی جس چریں ماوق آتا تھا ۔ ہما بہت از در تی ہراستقبال می
آید " دونوں پاک ہاز مسلمانوں کی دعا قبول ہمئی ، اور ایک گرجی ہوئی مگر تسکین بیش آواز
آمران سے یہ منائی دی۔

اے بطل شاہ تیرے گناہ ہمنے معاف کتے اور آج سے تو ہمارے دومتول میں شمار ہوا۔ شمار ہوا۔

 یں ہوگیا یہ ہے نظیم تعبولیت اور ہوں آسمانی آواز کا آنا گوایک فلننی کے دماغ کو خلجان میں بہتلا کردے گا دیک جب وہ ول پاود (قوت تیقن) کی پرزور مالت کو دیکھے گا تو اپنے ذہن بہل اندازہ کرنے کی اسے سمجھ آجلئے گی کر جب انسانی قلب تمام دنیاوی تعلقات سے پاک اور صاف ہوکے اپنے گزشتہ گناہوں کی ناپا کی سے توہر کرے گا خود اس کا دل بہت زور سے آواز دے گا کر خدا دند حقیق کی درگاہ میں تیہے سب گناہ معان ہوئے ، وہ آواز الی منلت اور باریک ہوگی کر وہ اس کی مسٹری دراز ، سے واقف نہ ہوکے خدا کی آواز سنے گا اور حقیقت سب باریک ہوگی کر وہ اس کی مسٹری دراز ، سے واقف نہ ہوکے خدا کی آواز شاہ کہ ایس اکبر ہے ، کو خدا ہر پاک ول میں بولتا ہے جب اس بات کا یقین کر دیا گیا کہ ول گزرگاہ جلیل اکبر ہے ، انہیں ہے ۔

اس کے بعد مولانا شہید کے جلال شاہ کے ساتھ تبجد کی نماز پڑھی اور جب تک فجر کی نماز پڑھی اور جب تک فجر کی نماز کا وقت نم ہوا، آپ سجدہ میں پڑے رہے، اور خداکی پاکی زبان ول سے بیسان فرماتے رہے۔

ملال شاہ کا داہ راست پر آنا صوفیوں کے ملقہ میں زبردست تبلکہ کا باعث ہوا اوراکڑ کا جتنے اس کے مرید تھے سب نے جلال شاہ کے کہنے سے توبراستغفاد کی .

يرب نظير كاميابيان تعين بووقتا فوقتاً مولانا شهيد كوخداكى تايّندس ماصل محلّى جاتى تعیں اور بہ خوشی سے دیکھا جاتا ہے کر آپ کے معولی الفاظ مدسے زیادہ پر تاثیر تھے جس نے شناوہ گردیدہ ہوگیا۔ مِنوز ایسے عی سخت اُدی موجود تھے جو برابر مخالفت پر تے ہوئے تھے گریرٹوب بھینا پا ہیئے ان کی فٹالفت صرف مندسے تھی وہ ٹود جانتے تھے کہم می پر نہیں ہیں - ہمارے اس وعوے کے بوت میں صرف اسی قدر کا فی سے کہ مولوی ماجی قائم ا مام عیدگاہ وبلی یرکہاکرتا تھا بلکراس نے اپنے ول میں یہ عبد کریا تھا کراسمعیل جس چیز كومال كيدكا بس وام مجمول كاء ان باتول سع برعاقل وذى شعوراس لا انتبا مندكا اندازه كر سکتا ہے بوبعض اکابر وہلی مولانا ظہیدؓ سے کرتے تھے، اس کے مقابل میں اگرمولانا شہیدہؓ کو دیکھا جائے کران کا برتاؤ اپنے ایسے کئے تر دشمنوں ادرمندی مخالفوں سے کیسا تعاتو ناظر سخت متعجب ہو کے اُس والاسٹان ذات کی بزرگ کا اندازہ کرسے گا جونطرت نے موہ ناشہید کے لئے خاص کردی تھی، عید کے دن جب آپ عیدگاہ نماز پڑھنے مانے مگے وگوں نے آپ سے کما مابی قام بڑا برعتی ہے اُس کے پیھے فاز پڑھنی ناما تزمیں خال فرط تے ، آپ نے ارشاد کیا جماعت میں تغرقہ ڈالنے والوں پرامنت آئی ہے۔ ہم تغرمت مسلمین کے باعث نہ ہول گے۔ مولوی قاسم بھی ہمارے ہی چیا شاہ عبدالعزيز صاحب کے ٹاگردیں، ووسب باتیں معن اپنی نغسانیت سے کہتے ہیں اپنے عقیدے سے نہیں

مولانا شہیدی اس امپرٹ نے آپ بین تاثیر دے دی تی، آپ کا کلام میسافیسے ہوتا تھا اسی قدر پردرد ادر پر تاثیر ہوتا تھا، آپ اسلام کے بچے تبع تھے ادر مرموس کو بی جاسیے آپکے مرکام یں بے شاد اصحاب بی اگرم مسلی ادشر طید وسلم کے اعمال اور افعال مدنظر رہتے تھے۔ جہاں تک ممیں اطلاع کی ہے مولانا شہید کہ دین کے معاطریں مرگز نفسانیت کو کام نرفراتے تھے گویہ ہم قبول کرتے ہیں کہ فرائعن دین کی انجام دہی ہیں بعض تنت

سنت بیتاب ہو ماتے تھے، اور ہوشف فالفت کرتا تھا اس کے لئے تین تیز کا مکم دیکھتے۔ تھے۔

آپ کی اصلاح عام تمی ند امراکی تید تمی ندخوام الناس کی، ندنشرفا کی، نر دو طیول کی، نه و وضع داروں کی، ند بدوضع وگول کی، اور بیر عموماً و یچھا گیا ہے کر انسانی الذل گروہ میں بھی جن کی طبائع میں صلاحیت کا بیج اُن کے شنیعہ افعال سے مادا بما چکتا ہے، آپ کا پڑتا تیر وعظ وقتاً اپنا بلوہ دکھا دیتا تھا، اور ایسے گراہ لوگول کی لوح ول کا مدت کا پڑلم اِ موازنگ مثا ویتا تھا ۔ ایک ولیسپ واقعہ ممارے معصر مؤدخ نے بیان کیا ہے جس کو ہم بیال درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جنانچہ وہ تکھتا ہے :۔

"ایک دن کا ذکرہے مولوی صاحب ممدوح (مرادمولانا شہیڈسے ہے) مامیممد کی میرجبوں برگدری بازاریس کھوسے موتے وعظ فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک بیجرے کے نعیب جر کھ چکے وہ بھی فہندی لگائے ہوئے اور انعل بیں پوڑیاں کرمے پاؤں میں چھڑے اور سہانہ جوڑا پہنے ہوتے بغرض تفکین طبع مولوی صاحب کے دوہرواکھڑا مجوا، اور وعظ سننے نگا، جب اس کے ل پر کچھ اثر ہوًا تو مالت مبوبیت میں آپ کے رامنے سیڑھیوں پر پیٹھ گیسا، آب بھی اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کے اس طرف متومر ہوگئے ، اسس وقت آپ نے اس کی زنانی میست کی برائی اور مواخذہ اہمی اور عذاب ا ور الرود الرود الرود الله بيان كاكر الميوات في والله المنطع المنطع المواليال تورُ ڈالیں اور اپناکل زبوراتار ڈالا اور فاتھ پاؤں سے مہندی کارنگ چٹانے کے لئے میر معیول کے تھرول پر انہیں اس قدر در گوا کہ تلوے نونا خون ہوگئے، بعد اختتام وعظ کے تائب ہوکے آپ کے خاوموں میں واضل ہو گیا، اور آپ کی ہمرکابی میں خراسان وغیرہ کاسفرکیا ۔ یہ تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ وعظ کی بے نظیر تاثیرنے وہلی کے مخنث کو ایسا بہا ور بنایا کراس نے میدان کارزار میں سکھوں کے مقابر میں خوب دادمردانگی دی "

یہ باتیں زبادہ توجہ اور غور کی متاج ہیں جس شخص کے وعظ بیں یہ تاثیر ہواس سے ناظر یہ اندازہ کرسکتا ہے کہ اس کا ظاہرو باطن بائکل یکساں تھا اور بو کچھے وہ کرتا تھا صرف خدا کے سلتے اس سے نہ اپنی ناموری مطلوب تھی، نرحصول زرمدھا تھا، نرکمی کی مندسے یہ کام کیا باتا تھا۔



## ساتوال إب

# ر؛ زرَادِر مرک انی بھول مسکانول خلاقی او مکی سیھ ند ترک اس ان بھول مسکانول خلاقی او مکی بَرْ اوْ مِمُولا ناہی بِگر کا سفر پنجاب

تعورٌی ویرکے لئے ہم مولانا شہیدکودیل میں وعظ فراتے اور سکھوں کے قابل رحم مظلم کی وقتاً فوقتاً افواہیں سننے اور ان پرخود کرتا ہوا چھوڑتے ہیں، اور پہلے سکھوں اور مسلمانول کے ابتدائی رسلی اور موجودہ آخری انیسویں صدی کے برتاؤ کا کھے تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ آئندہ ممیں میریوں اور سکھوں کے باہی محاولہ اور مقاتلہ کی فبدت جس کاسب سے زیادہ پارٹ میدان کارزاریں ایکٹ کرنے کومولانا شہیڈنے لپندفرایا تھا اورآپ نے اپنی عمرکا پڑا میعتر يسكعوں سے دودو إتع كرنے بيں مرت كرديا تھا بهت كھ كھنا ہے، ناظران خونی اودفانی واتعات سے ہرگز ولیپی نہیں لے سکتا جب نک اسے سکھوں اور سلانوں کے اس باہمی تعلق اور برتاؤ کا مال پورا نرمعلوم موجو دونول گروه ایک دوسرے کا کرتے تھے ،اسی نظر سے میں نے اپنے باب کا ایک بڑا برزو اسی پر قربان کر دیا ہے یہ بیان گویا ایک وروازہ ہوگا جس سے ہم بآسانی جمروں اور سکھوں کے جدال وقتال کے میدان میں واضل ہو کے فوراً دائے قائم کرسکیں گے کرس پراورمظلوم کون اور کس کی طرف سے عجبت اور کس کی جانب سے مداوت کی بعرداردی۔ سکھ مذہب جس نے مندا پرستی اور نقیری سے بہابیاز ومنع يں اس وقت إنا ملوه و كھاياہے، ابتدائے پيدائش يں ايك بے گناه منت تھا-اس كا معزز بانی نانک ہوا ہے بونصبہ تلونڈی میں (جسے اب شکاند کہتے ہیں) دریائے داوی کے کناروں پر لا مورکے قریب الالال میں بیدا ہوا تھا۔ آدی گرنقد میں بوسکھول کے الل

کی ایک مقدس کتاب ہے صاف طور پریر شہادت ملتی ہے کر سکھوں کے مزمب میں ملمانوں کے تصوف کے اجزا بہت کشا دگی سے پائے جاتے ہیں، گویا پر کتاب اس روحانی میں جول اور نزدیک تر زمش تہ کا المہار کرتی ہے جو سکھ مذہب اور اسلام میں ہے۔

را کھی یں نانک کی نبست مفعلہ ذیل بیان مکھا ہواہے۔ نانک پیدائش ہندوا ورویدی کھتری مذہب کا تھا اس کا باب نسکانہ کا ہو لاہور کے پڑوس میں واقع ہے پڑواری تھا۔ نانک کو ہوش منبھالتے ہی نقیروں کا صحبت کی جنجو ہوئی اور وہ تنگی ترشی اور مومًا خیرات پر اپنی زندگی ان بیں بسرکرنے نگا۔ پندرہ برس کی عمریس اس نے اس ددیر کو خرد برد کرایا ہو اس کے باپ نے اسے تجارت کے لئے دیا تھا، اس نظر سے نانک کے والدین نے اسے اسس کے کسی دستہ دارکے ہال سلطان پور بھوا دیا تاکہ وہ اسمے روکے اور خرارکے گروہ میں نہ سلنے وسے ، اور نقیروں کی فہست اس کے ول سے نیٹا نئیا کردے ، ناڈے کا پہلاکام لینے فنے گھریں نواب کی الازمت ماصل کرنے کا تھا، وہ دولت مال بودی کی وازمت میں داخل موا جو کچھ اسے مالانہ ملتا تھا سوائے قلیل مقدار کے سب نقیروں کو دسے دیا کرتا، اور اسس قلیل مقدارسے برتنگی اپنی گزر کرتا۔ بعض وقت اس کے دل میں خوشی کا پیٹمہ ایسا ازخود ابلتا اور اس کو اتنی بلندی ماصل ہوتی کر وانک اپنی اس مالت کو خدا کی طرف سے سمھ کے پیٹیا كرتا يس القائے ربانى كى بازگشت بن روا ہوں، مكتوں كى ندبى روايت كے بوجب نائك ایک ون منه بافتد وهونے دریا کے کنارہ پر گیا ، اوروہ اپنے فرائعن عبادست کی انجام دہی کر رہا تھا کہ اسے باتھوں ہاتھ بہشت میں معرجیم پہنچا ویا گیا ۔ پھرخدا کے مکمسے اسے امرتا (یعنی آب بیات) کا مام پالیا گیا - اور خدافے فرایا پر مام ہمارے نام کا ہے تو اسے پی ے - اس برگرونانک نے سجدہ شکرادا کیا ، اور جام امرتابی لیا - خدانے شفقت فرماتی ، اوریدارشاد کیا۔ نانک میں تیرے ساتھ ہوں میں نے تجھے خوشی بخش ہے۔ جوتیرا نام ایکا ا سے بھی ٹوشی وینے کا میرا ذمرہے تو جا میرے نام کی ممرن جب اور ووسروں سے بھی میرے نام کی ممرن بچوا - جا اور ونیاسے معن بعے علاقہ اپنی زندگی بسرکر۔ میرے نام پر خیرات وسے، طارت رکھ، میری اطاعت کر اور مجھے یادر کھ میں نے تھے اپنانام دیا ہے تو

اس کام کوکر۔

بول ہی نانک نے بہتت بریں سے وریا کے کنارہ پر قدم رکھا اس کی زبان سے یفقرہ مرزدموا "نه مندوب ندمسلمان" بعرجم سائلی والا لکمتاہے۔ وگ دولت ماں بودی کے باس دورت موتے گئے اور کیا باباناک پر کہر رہاہے" نہ مندوسے ندمسلمان ہے" دولت فا نے جواب دیا اس کی اس توضع کا کچھ خیال نر کرو وہ نقیر آدمی ہے، ایک قامنی خالف*الانکے* یاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خان یہ بڑے تعبی کی بات ہے بابا ناتک یر کہتاہے دہندو سے نرمسلمان ہے ۔ نان نے اپنے ماصر باش کو بعیما بابا نانک کوبلا لادسے ۔ ماحز باش جدیا باتانک کے پاس بنیا اور مان کا بلاوا سایا وہ سنتے ہی یہ کمنے لگا مجھے تیرے مان سے واسلہ بی كيا ہے، ماحرباش نے كها يرشمص ديواز ہوگيا ہے۔ يرمن كے ناتك نے كھ بواب زويا، اورجب ماسرباش نے اور کھے کہا تواس نے اپنے سابق کے جملہ کو دہرا یا کر زہندو ہے نہ مىلمان ہے، پعرقامنی خال سے کہا اسے خان کیا پرصیح ہے کہ وہ یہ کہے جائے نہندوہے مدان ہے، مان نے اپنے ماصر ہاش سے کہا اسے سیلہ کرکے یہاں بلالاؤ ماصر ہاش عرنانک کے پاس گیا اور کہا خان آپ کو بلاتے ہیں، اور پر فرماتے ہیں، برائے مداآپ اپنی زیارت سے مجھے نیعنیاب کھٹے ، پرمن کے گرونانک نے کہامیرااقا مجعے بلاتا ہے اب میں پار موں اوراس کی خدمت کا شرف ماصل کرتا ہوں ، یہ کہر کے اپنی جریب گردن پر رکمی اورخال کندمت میں مامز ہوا۔ خان نے مودت ویکھتے ہی کہا ، خدا کے لئے نانک اپنی گرون سے اس بریب کے ملقہ کو نکال نے اور اپنی کمریں لپیٹ نے توایک نیک نقیرہے، برسنتے ہی گرونائک نے اپنی گردن میں سے ملقہ کی موتی جریب مکال لے اس تحریرکو دیکھ کے ناظر مسلماؤں کی انسانیت دیم دلی، سنجیدگی اورائل مبنود کے ساتھ خلیقا نہ برتاؤا ورحق کی طوٹ ارمی کرنے کا پودا اندازہ کرے گا اسے معلوم ہوگا کرمتعصب مؤدثول نے ہو یک طوفہ الزا مات مملانوں پرقائم کئے ہیں وہ کس قدر مغوادر بے بنیادیں - طال کا اپنے طازم بندوی قاصی کے مقابلیں یوں امید کرناادراس کی سربر بات کو تی کھنا اہل منود کے لئے عومًا اور مکھوں کے لیے خصوصًا کمتی قوم کا حمّاج جے خان نے ان کے گرد کی کیس تنظیم کی اوداس کے مرقول رصدا تت کی شہادت دی اور پیر مکھ مسل نوں سے یوں تعصیب کریں مشرم مشرم عرم ۱۱۰ لی اودانی کم پراُسے ملقردے لیا۔ خان نے کہا ، اسے نانک یہ میری برسمتی ہے کہ میرامودی نقیر ہوگیا۔ چرخان نے گرونانک کو اپنے پاس بھا یا اور کہا قامنی اگر توکوئی بات وریافت کرنا پر اپنا ہے تو دریافت کرنے ووز چریر ایک نفظ بھی زبان سے نزئا ہے گا ، قامنی نے قبانہ طور پرمکراکے کہا ، نانک اس کھنے سے تیرا کیا مطلب ہے کرنہ کوئی ہندو ہے زمسل ان منانک نے بواب ویا جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے یہ برش مشحل ہے کہ اُسے اُم و تت مسلمان کہ مسکمان کہ مسلمان کے این از نہب ایسا طرح اسے موت دولت کا صفایا ہوئے اور جب وہ معنبوط ہو جاتا ہے اس کا ندہب اس طرح اسے موت دولت کا صفایا ہو ہے اور جب وہ معنبوط ہو جاتا ہے اس کا ندہب اس طرح اسے موت دولت کا صفایا ہو ہے اور جب وہ معنبوط ہو جاتا ہے اس کا ندہب اس طرح اسے موت متبتب اور زندگ کے بھنور میں چندا کے اختتام پر پہنچا درتا ہے۔ یہ سنتے ہی قامنی موت متبتب ہوا، مانک نے نانک کے اس بواب پر کہا۔

قاصی نانک کے قول میں بظا ہر کوئی ظلی نہیں معلیم ہوتی، اسی اثنار میں ظہر کا وقت آگیا سب مجد میں نماز پڑھنے گئے، نانک بھی ان کے ساتھ چلاگیا۔

نانک نے پھرائی فوق الفطرۃ قوت سے جامئی کے فیا المت کے اندازہ کرنے یں است دلال کیا۔ پھرائی فوق الفطرۃ توت سے جامئی کے فیا المداس نے برکا تعجب بید خدا کی جہریانی ہے۔ اب قامئی کو بیٹین آیا احد تانک ہے اس پریہ جملہ کہا ہما مسلمان اپنے کوبے کوٹ بنا تا ہے، اس میں دامست بازی ، میرا درصدا قت قولی ہوتی ہے چو کچے قائم کوبے کوٹ بنا تا ہے، اس میں دامست بازی ، میرا درصدا قت قولی ہوتی ہے چو کچے قائم ہے۔ اس میں کی کومفرت نہیں ہنچا تا اور چو کچے مردہ ہے اس کو نہیں کھا تا، اسے نانک ایسا ہی مسلمان سید باجنت میں جاتا ہے، جب نانک نے یہ نفرے ابیات میں پڑھے سے ایسا ہی مسلمان سید باجنت می ماتا ہے ، جب نانک نے یہ نفرے ابیات میں پڑھے سے بوجکے کہا وہ میچے ہے اب اس سے زاید موال کرنے فلطی ہے ، جس طرف بابانانک نے دیکھا جماعت کی جماعت نے اس جھک جھک کے سلام کیا۔ اس کے بعد بابا نانک میں خدا بول نانک میں خدا بول نانک میں خدا بول بڑا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بیٹے ہی خان آیا اور بابا نانک میں خدا بول بڑا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا بابانانک میں خدا بول بڑا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بھٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا بابانانک میں خدا بول بڑا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بھٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا بابانانک میں خدا بول بڑا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بھٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا بابانانک میں خدا بول نے دیا تھا ہوئی کے نے سے بھرک نے سام کیا۔ اس وقت بھتے ہندو مسلمان بھٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا بابانانک میں خدا بول کے دیے دیا ہوئی کے دیے سے دیا ہوئی کے دیے دیا ہوئی کے دیے دیا ہوئی کے دیے سے دیا ہوئی کے دیے دیا ہوئی کرنے سے دیا ہوئی کے دیا ہیا تو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیے دیا ہوئی کے دیا ہوئ

الماكيا ہے ليكن جم ساكمي والاجس كارواج بنجاب ميں بہت ہے اس والع وريان كراہے جب مان نے نانک سے یہ کہا میرے بلانے پر بھی قونمیں آیا، اس وقت آخرالذ کرنے ہواب دیا، سُن اونواب بعب میں تیرا طازم تھا تیرے پاس آیا اب میں خداکا نوکر ہوں ، نواب نے كباصاحب اگرآپ خدا كے المازم ہوگئے ہيں توآئيے اورميرے ساتھ نواج دنماز) پڑھے۔ یرجعہ کا دن تھا نانک نے کہا چلیے صاحب خان قاضی اورنانک کولے کے جامع مبیدیں اً اور ببت سے آدی ساتھ تھے جولوگ محدیں تھے اُنہوں نے یہ کہنا شروع کیا آج نانک مسلمان موگیاہے، اس سے سلطان پورک، وول یں معلیلی مج می مجے رام نہایت عمكيني سے واپس گھراًيا۔ ناكل نے جب اپنے خاوندكو افسروہ ول ديكھا تو دريا فت كيا وم كيا ہے اُن خلكين معلوم ہوتے ہوجے دام نے كہا، من اسے بندہ خدا نيرے بعائی نانك نے کیا کیا وہ نواب کے ساتھ ما مع مبور میں نماز پڑھنے چلا گیاہے، ٹلمرکے ہندوسل اوّ یں یر غل مچ رہ ہے نانک آج ترک (مسلمان) یوگاس سے ماف طاہر ہوتا ہے کرنانگ کے ول میں اسلام نے کیسازبردست گر کرد کھاتھا معتقب میں وہ مسلمان تھا لیکن صوفی مسلمان تعا- مندوؤل میں ممی مل جاتا تھا اور نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اس نے کہی دین اسلام کی توبین نہیں کی بلکہ بمیشہ وہ بڑے بڑے ملان کاطوں کی صبت سے بہت کچھ نیض اٹھا تا رہے۔

پانی بت چلاگی بہاں وہ شیخ نظیرسے ملابس نے نائک کی صورت ویکھتے ہی کہ اسلام علیکم " نائک نے جواب دیا وطلیم السلام داز نسخد انڈیا آفس، پانی بہت سے نائک دہل چلا آیا اور یہاں لوگوں نے ابراہیم لودی کی ضدمت میں ماصر کیا ۔ ابراہیم نے جی نائک کی فقیروں کی طرح توقیر کی ، مردا آنا نے جو وہیں نائک کے قریب موجود تھا یہ دریافت کیا " نائک کیا خدا ایک ہے " نائک نے دلیری اور مضبوطی سے جواب دیا " باں خدا ایک ہے ہندو مسلمان کے خدا میں کوئی فرق نہیں ہے " دہلی سے نائک بنارس چلاگیا اور یہاں اول بی طاقات پنڈرت ستوداس سے ہوئی ، اس نے دام رام کیا، نائک نے ویسا ہی جواب دیا پھروہ پنڈرت متوداس سے ہوئی ، اس نے دام رام کیا، نائک نے ویسا ہی جواب دیا پھروہ پنڈرت بعداناں نائک نے جوگروں

کھڑیوں، جا ددگردں، جا دوگرنیوں کو اپنا چیلا بنایا - اس کے بعد نانک کی شیخ فرپرشہورہ معروف صوفی سے ملاقات ہوئی اور باہم دونوں کی ایسی دوسی بڑھی کر گھڑی بھرجی ایس دوسرے سے بعدا نہوتے تھے - دونوں نے ساتھ مل کے سفرکیا اور بحثرت لوگوں کو اپنا مرید بنایا، یہ بھی بیان کیاگیا ہے نانک جب ٹین پہنچا ہے توسیج ابراہیم مشہور صوفی سے ملااس متبرک شیخ کی صحبت سے بھی نانک جب ٹیم مہت کچھ فائدہ اٹھایا - اسی اثناییں نانک بہت کچھ فائدہ اٹھایا - اسی اثناییں نانک بہت سے تیدیوں کے ساتھ گر قارمو کے باہر کے درباد میں ماصر ہوا، باہر نے فقیر ہجھ کے بہت سے دیا کر دیا، اور اس پر عن بات شاہی مبذول کیں - دہائی کے بعد نانک میاں تمہتا سے میاں میہتا ہے مرید بن گا ۔ تانک بھر ملٹان میں محذوم بہاؤالدین سے ملا ہو ملٹا نیوں کا مشہور ہیر تھا ۔ یہ بالکل میچ ہے گرونانک ناتعلیم یافتہ شخص تھا گر مسلان صوفیوں کی صبت مشہور ہیر تھا ۔ یہ بالکل میچ ہے گرونانک ناتعلیم یافتہ شخص تھا گر مسلان صوفیوں کی صبت سے بن کو بری اور ضراکو ایک سمجھنے کی عقل آگئی تھی ، گروار جن ہو نانک کا ہوتھا بانشین میا اس سے تھنے پڑھنے کا سلسلہ شہورع ہوا ہے گویا وہ ہی مکھا پڑیا تھا ۔

گروار جن سے سکھوں کی پیا ہیا نہ تاریخ اور اسلام کے ساتھ متواتر بغاویں شروع ہوتی ہیں، اپنے گرو کے نقیراز لباس اور صلح کل ندہب کو اس نے سخت سخارت کی نظر سے دیکھا اور بہت جلدا پنے معتقدوں کی حالت بدل دی، آہیں پیا بیانہ کپڑے پہنا کے ، اور فنون پیہ گری کے سیکھنے کی ترغیب دی - اس نے بھر فوج بھی جمع کرلی، اور اب چھوٹی چوٹی مسلمان بستیوں پر اندھیرے اجائے معن خدا واسلے چھاپے مارنے لگا۔ شہنشاہ وہی نے مسلمان بستیوں پر اندھیرے اجائے معن خدا واسلے چھاپے مارنے لگا۔ شہنشاہ وہی نے بوائیوں کے گرفتار کرنے کا حکم دسے دیا، اور وہ سب بکڑے سے ہوئے معرکر و دہی لائے گئے ۔ یہ صاحت ہوا تھا، یاخودکشی کرے گروی خود بیکنٹ تشریعت ہوا تھا، یاخودکشی کرکے گروی خود بیکنٹ تشریعت ہے گئے ۔

اس کے بعد ہرگود ندمانشین ہوا اس نے نوج جمع کرکے بے گناہ بہت سے بے بس مسلمانوں کوصرف اس برم میں کرتم ہی میرسے باپ کی گرفتادی کے باعث ہوستے قتل کرڈالا سلے بیوبنیرڈکشنری ادد اسلام صنو ۹۲ ہ - پھر شہنشاہ کے نوف سے اس نے جہانگیر کے دربادیں دسالہ میں نوکری کرلی ، مگر اس کی فساد انگیز طبیعت نے اُسے مین نہیئے دیا اور آخر کاروہ قزاتی کا پیشر کرنے لگا۔ اب سکھوں میں نقیری کی فردا بھی بوباس نہ رہی ، انہوں نے مسلمانوں کوستانا، سکام سے لڑتا مسلمانوں کوستانا، سکام سے لڑتا مسلمانوں کے گاؤں میں آگ لگانا اپنا پیشہ کریا ۔

میں ورائے اس کے بعد اپنے دادا کی جگہ رپر حمکن موا ، کیونکد ہر گو وندنے اپنی زندگی میں ہردائے اس کے بعد اپنے دادا کی جگہ رپر حمکن موا ، کیونکد ہر گو وندنے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو نالائق کرکے خارج الارث کر دیا تھا۔ ہر رائے دارا شکوہ کی طرت سے عالگیرے خوب راوا لیکن جب دارا شکوہ کوشکست فاش می توعالمگیر کی فدمت میں معانی ما فکنے کے لئے ما صر بروا ۔ عالمگیر نے نہایت جہرانی کی ادراس کا قصور معاف کر دیا ، یہ ادرائک زیب کی انتہا دوج کی رحمی خلیقانہ برتاؤ ، انعمان پسندی ادر غیراتوام کے ساتھ شریک آنے کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔

ہرکٹن ہروائے کا چھوٹا بیٹا تھا ، اس کی جانشینی کے زمانہ میں کوئی مشہور وا تعد کا و تو ح نہیں ہوا ۔ اورنگ زیب نے اسے دبلی بلا کے شالج نہ نوازشات اس پر مبذول کیں ، مگر بر تسمت گروچندروز کے بعد مار صنہ چیک میں بتلا ہو کے فوت ہوگیا ۔ یہاں گروبننے کا خاتہ ہی ہوگیا کیونکہ برفعیب نوجوان الیا کمزور تھا کہ گرو نامزد کرنے اور اپنا جانشین بنانے کی اس میں قوت ہی نہتی ۔ محف اس نے مرتے وقت اس امرکا نشان دیا کہ اکندہ گروبكالا میں ملے كا جوان رور کے نرویک ایک منلع ہے ۔

یخ بهادر بو بکآلایس رہتا تھا ہرگووند کا بیٹاتھا۔ اور اپنے باپ کی ناراصکی اور اس
کی ہردائے کی طرف نوجہ ہونے کی وجرسے علیحدہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا وہ نطرتی طور پر دوراندیش
شخص تھا، اور بزنگ آور سکھول پر کمائٹر بننے کی نازک مالت ماصل کرنے کی طرف خصوصیت متوجہ نرتھا، اور نگ زیب سکھول کے پاییا زبوش کی طرف تیز تیز نظروں سے دیکھ رہاتھا اور
اس کا ارادہ تھا اگریہ فراسر اُٹھائیں تو انہیں پوری نادیب دی جائے۔
لیک بہاور شمالی ہندیں آن دکے تاربجاتا بھرتا تھا۔ مرداد اٹر سنگھرنے اس کے سفر کا ما

یع بہاور سمائی برندیں اسد کے مادی ما جراف کا بسترورد اور کا مصن سے۔اس کاب پنجابی سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو سکھ طلبہ کے لئے خصوصاً دلچین کا باعث ہے۔اس کاب یں یہ تکما ہوا ہے ہندومسلمانوں کی جوٹی سی جماعت گروکو ٹرانے گئی لیکن اکٹری اوسلمانوں کوپشیمانی موئی، اُنہوں نے دیکھتے ہی کہا تنظ بھادر تو بنام ہے ۔ سیوا رام میں پہنچکر گرو کی ایک سیدسے طاقات ہوئی جو سریر درخت کے نیجے جہال گرونانک نے وفات یائی تھی بیٹھا ہوا تھا ۔ سبیدنے تنع بها در کی صورت دیکھتے ہی نہایت ادب سے اسے ماہم کیا اور كها ، مجھ آپ كى رّبانى صورت ديكھ كے متحقق شادمانى ماصل ہوئى سنے ـ شرف الدين نے بو پڑیالہ کے قریب رہتا تھا ، تنغ بہادر کی اپنے قصبہ میں داخل ہونے پر بہت بڑی خاطرو مدارات کی،مسلانوں نے اُسے تعفے تمالف بیسے، ادراس کے ملنے کے لئے فول کے غول آئے۔ اس کاسفر تامریں خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے کر تنع بہاور کی آنھیں ایک مبعد بربرس شرف الدین کی زبان سے بے اختیاری میں برسرزد موالی خدا کا گھرہے۔ یخقیق امرہے کہ پاک اور داسخ الاعتقاد مسلمانوں نے تنغ بہادر کی مدسے زیادہ خاطرا ورع و ت کی، اس کے مقابل میں گروسلانوں کے خلاف سخت اور تندوشمنی رکھتا تھا اور اپنی معانداز کارروایو میں ہوکتا نرتھا۔اس سفرنامہ کے صفحہ اسان ۱۳۷۰، ۱۲۷، مرد ، ۵۷، مرد ، ۵۷، مرد میں اس تسر کی دلچسپ دوایتوں کا ایک ابراد لگا ہوا ہے لیکن میں زیادہ نقل کریکے اپنے ناظر کا نصنول وقت نرلوں گاصرف اس قدر مکھ وینا کانی ہے کر تین بہادر نے بہاں تک اس سے ہوسکا مسلمانوں سے قتل وغارت كرنے ميں دلچيى مامسل كى اور وہ خوش اعتقادمسلمان جواس كى انتها ورجہ کی عورت کرتے تھے، ان ہی کوبلا مبدب ستانا اور وقت ہے وقت قتل کرنا نشروع کیاجب اس کی زیادہ شہرت ہوئی تو دربار دہل کی خون آلودہ انتقامی تطریں سکھوں پر بڑنے لگیں مریند پہلے دربار وہل نے طرح وی اوراوپری طور پرسکھوں اوران کے گروکومجھایا کیکن جب یہ بازنراکئے اور انہوں نے اپنا قصائی پنے کا پیشر نرچوڑا توجیکی یولیس کو دربار دبی نے تن بهاوری گرفتاری کامکم دیا، پولیس نے نہایت پیرتی سے اُسے گرفتار کرکے دربار یس مامنرکیا ، درباد کی طرف سے ندسب اسلام کی وہوت کی گئی، تنغ بہا درنے نا تزائیدہ پنے سے اس كا بواب ديا آخروه عرى قيدى كرديا كيا اورايك مكوى في قيد خانديس تيخ بهادرى كرون كه موتا درگروتيغ بهادرمنو ۲ ۲ موتارگروتغ بهادرمنو ۲ د که اينام ۲ ککه بويزکشری آف اربهم ۲۹۰۰

اس کے حکم سے اڈادی۔

گروند سنگه دسوال گروتها جواسنے باب تن بها در کی گدی پر میمیا اس کی عمر مرت پندره برس کی تھی، ہندووں کے گروہ میں اس کی پرورش ہوئی تھی . اور اس پر ہندو مذہب کا ایسا *زبردست اثرپڑا تھا کہ ورگا پوجا کر*نی اپنا دین وایان خیال کرتا تھا ۔ پہاںسے *سکھوں کو* گودند شکھے فیے مسلمانوں سے بالکل علیمدہ کرایا ۔ سکھ سوسائٹی ہیں اُس نے بہت سے تغیرو تبتل كے - ان ميں خاص تبديلى خالصر كا قائم مونا تعاجس كى وبرسے أيك ئى بابيان روح سكعول كے تنول ميں مچونك دى گئ اور انہيں بالكل بعدورت فوج بنا ديا گيا ، اور سرنام کے ساتھ نگھ کالفظ جس کے معنے ٹیرکے ہیں داخل کیا اس نے برر فرمب کا آدی اپنے فشکر میں معرتی کرنا شروع کیا اور برنسبنت مذہبی نگہداشت کے جنگی تہذیب اور شائستگی کی طر نیادہ رہوے ہوا، بولوگ گرونانک کو اپنا سچاگرو یا پیٹوا مانتے تھے اور جواس کے سے امل پرمپلنا اپنا مبب فخریا نجات بسھتے تھے ، انہوں نے سخت مقادت کی نظرسے گووندنگھ سے علمدگ انتبار کی اور اپنے نام کے ساتھ سلکے کا نفظ طانا نہایت خلاف اور نا زیبا دیکھ گووندسنگھ نے عزم بالجرم سے بناوت کا جھنڈا مسلمانوں کے خلاف بلند کیا اور بڑی خوزیزی سے ملانوں سے جنگ کرنے دگا، قدرتی طور پر ہے گناہ مسلمانوں کی طون سے ایسا برافروخت تھا کہ اس نے اس سکھ کے لئے جرمانہ پیس دوریہ کا مقرد کیا جومسلان اولیار کی قبر کوسلام کرے اس تاریخ سے سکھوں کی انتہا ورمبر کا معاندانہ نیال مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے ان کی تلخ تروشمنی کی صد مومی تھی اور وہ خدا واسطہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے بن گئے تھے، گروکے آخرزمانہ میں اس جرمانہ کی تعداد پانچ ہزار جو گئی، لیکن اسس کا تھل بیڑا ۱۲۵ روپے پر مبا کے معبرا۔ گرونانک کے زمانہ کی ندہمی افرادی کی دوج کا تو کمبی کا خاتر ہو پکا تھا - ایک اصول بی ایسا ندرہ تھا بس سے یرمعلوم ہوتا کر سکھ نانک کے خیالات یا اعمال کی تقلید کرتے ہیں ۔ مگر ہاں آخری ونوں میں گرو کی طرف سے یہ اصول ندہی قرار وہے دیا گیا تھا، اصلی سکھ وہ سے جومسلمانوں سے ممیش بنگ کرنے اور ان سے محد برئم الرفے اور لے مغرنام تیغ بہاہ منعر ۲۹۱۳ - انہیں قل کرنے میں اپنی زندگی بسرکرے مف داور متمرو راج کے بعد گرو گووندسنگھ کا ایک پٹھان نے پہیٹ میں چری گھنگول کے فیصلہ کر دیا ۔ اس نے مرتے وقت اپنا جانشین نامزد کرنے سے انکار کیا ، اور اپنے پیروان سے کہا آئندہ تمہارا کوئی گرونہ ہوگا صرت گرنتے صاحب یسے کاب کا لارڈ تمہاری حالت اورصورت میں رہنائی کرسے گا۔

اب ہ دارو مہدی کا معرب کے بانی اور سکھوں اور مسلانوں کے باہمی تعلقات کی بر منقر کیفیت سے خرب مکھ اس کے بانی اور سکھوں اور مسلانوں کے باہمی تعلقات کی بر مخدر انے نی جس کا خلاصہ زیادہ تر سکھوں کی مستند نربی گابوں سے کیا گیا ہے۔ ہم اس پر کچھ دائے نی مہیں کرنا چا ہے صرف اس قدر کھھنا کانی ہوگا ناظر جب خورسے پڑے گا نود اندازہ کرلے گا کہ ابتدا سے مسلمانوں نے سکھوں کے گرد کے ساتھ کیا کیا نیک سلوک کے اور سکھوں نے اس کہ ابتدا سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نیک سلوک کے اور سکھوں نے اس کے مقابل میں مسلمانوں کے ساتھ کیسی نازیبا کا دروائیاں کیں ، یر انعمان مہر ند جب کے ناظر پر مجھوڑا جاتا ہے۔ اب ہم بھرا ہے امسی مطلب کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور مولانا شہید کے مغربی اب کے متعلق کچھ تازہ مالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

سور باب سے سی پھ دارہ کی برعت وشرک کی اصلاح کر رہے تھے، اور آپ نے
جس زمانہ میں مولانا شہید وہل میں برعت وشرک کی اصلاح کر رہے تھے، اور آپ نے
ایک تازہ دوح مسلانوں کے مُردہ تنوں میں مجو کے کا بیڑا اٹھا یا تھا، پنجاب میں رخبیت نگھ
حکومت کرتا تھا، اس کی سلطنت میں مسلانوں کی جو پھ ناگفتہ برکیفیت تھی وہ قابل آتم ہے
جس کے سننے سے دو نگلے کھوئے ہوتے ہیں، بعض پنجابی چونکہ مولانا شہیدرہ کے بہت
معتقد ہوگئے تھے، اس لئے آپ کو سکھوں کے قابل رقم اور فرمیب اسلام میں وست اندازی
کی خبریں ہے در ہے آری تھیں جب آپ سُنتے سُنتے وق ہوگئے توآپ نے مصم ارادہ کیا
کی خبریں ہے در ہے آری تھیں جب آپ سُنتے سُنتے وق ہوگئے توآپ نے مصم ارادہ کیا
کی خبریں ہے در ہے آری تھیں جب آپ سُنتے سُنتے وق ہوگئے توآپ نے مصم ارادہ کیا
کی خبری ہے در ہے آری تھیں جب آپ سُنتے سُنتے اور عجراس کا تدارک کرنا زیبا ہے۔
مولانا شہید نے اپنے خاص محتد شاگر دوں سے اپنے سفرکا ذکر کیا، انہوں نے ہمراہ
پیلنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے منظور نہ کیا اور فرمایا میں تنہا ہی جاؤں گا میں ایک
نفس کو بی ساتھ لے جانا نہیں جا ہتا ۔ صرت تمہیں اطلاع ویت سے بیغرض ہے کرتم کی
سے اس کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم سے کوئی دریا فت کرے تو یہ کہ دینا اپنے کسی کام کے لئے
سے اس کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم سے کوئی دریا فت کرے تو یہ کہ دینا اپنے کسی کام کے لئے

اله سكمال دى داج ديدى تعي آصغه ٢٠٠

الا آباد گئے ہوئے ہیں، اس میں تمیں جوٹ بھی بوان نہ پڑے گا اور سائل کی تسکین بھی ہو جائے گا۔

میں صرف اس قدر معلوم موتا ہے آپ سامیان بھیس بدل کے عازم پنجاب موتے بهط آپ انبالہ پہنے یہاں اپنی مللب برآری زیادہ نردیجی ۔ بھرآپ بیدسے امرتسردوانہوئے يل ببالكيمسلانوى فلاكت نده مالت كا قبرناك نظاره قابل ديدتما - علاده ان تشرد اورسختير کے بواسلام اورمسلانوں سے برتی جاتی تعییں،مسلانوں کا کامل بت پرست بنا تھا، یہاں تک کر پیروں اور شہیدوں کی نماز ہونے لگی تھی، پیرغیب کے نام پر بہت زور شورسے روزے رکھے جاتے تھے۔ کہیں پیٹے فریدکو مشکل کٹا یا خدا یا بی (معادات ) اور خبر نہیں کیا کیا تسلیم کیا ماتا تعا - کہیں سیدا حدکبیرکواپنانجات وہندہ مانا جاتا تھا۔ ایک عجیب فوفان بے تیزی بریا تما - کوئی گھرالیا مشکل سے ہوگا جس میں کسی پیرشہید کی کوئی فبرنہ ہواوراس بر کھلم کھلا سی سے دہرتے ہوں، قرآن نرکوئی پڑھتا تھا اور نراس کے معنے سیھنے کاکسی کوعلم تھا نہ ملّا نہ واعظ نہ قامی نرمفتی غرص سوائے گناڑے تعوید والوں کے دور دور کوئی نظر نہ ا تا تھا، فدا اود بنی کو بچ و سبنے بعلا دیا تھا اور ان کے مقابل میں فرمنی پیرون کو اپنانجات وہندہ تسلیم کریا گیا تھا، بچر بچر اپنے کومونی کہنا اپنا فخر جانتا تھا اور بنتنے گروہ صوفیول کے ونیا لے یہ سرگزنمیں کہا جاسکا کر صوفیوں کے متعلق اصول قرآن اور امادیث کے روشن اصول سے کہاں تک مطابق میں اگر باہم متعناد بیں توکن مسائل میں اختلات ہے ۔ بیں اس پر مجٹ کرنے کے تتکلیعت برداشت نزکروں گا صرف بزدگتے صوفیوں کے اصول اور ان کے ختلف گروہوں کا تذکرہ کرکے ناظرکے انصاف پراس کا نیصلہ چیوڑ تا ہوں بربیان کیاجا تاہے کرنی اکرم صلی النٹر علیروسلم ہی کی زندگی میں اس ندمب کی بنیاد پڑ میک تھی اور اس ندمب کے بانی حفزت على كرم النشر وتيهَ بوئ مير كوك أسل في قواريج مثلاً إن الني ، ابن مبشام ، مدائن ، واقدى ، طبري وفيرويو ابتدا زما نری تاریخین بی اس امری شهادت نهیں دیتیں کر ہم کس بات سے مصنوت علی کوصوفی گردانیں ، لیکن محقق ل کی تقیقات کے بوجب اس قدرمعلم مواہے کرتصوت مندووں کے دیدانت ادد کسی قدرمی اصول سے ایالگائے یونانی حکما رکی تعربی کآبوں بیں بی اس ندمہب کا پتر لگنا ہے۔ سرولیم جانس سنے اس بات کو ثابت کیا ہے کا فلاطل نے وانا یان مشرقیدسے علم تصوف سیکھا ہے - بایں بمراس مذہب بیں اسلام کی زروست شان معلوم بحق دباؤم اللہ

یں آباد ہوں گے شاید سب ہی وہاں موجود ہوں توجب نہیں بر توسلانوں کے عقائد کی کینیت تی لیکن ان کو خاتھ سکھوں کے ان کے خاتھ کا در سر معربی سکھوں کے تبصد میں تعلیم ادر ان محدول میں نام وہوں توجب ندر ہے والا تھا ۔ فی صدی دس مبیدیں سکھوں کے تبصد میں تعلیم ادر ان محدول میں بیا تو گھوڑ ہے بند ہے تنظیم سے افران کیے کراس دے دباً گیا تھا کہ کوئی شخص افران بلند آواز سے نہ کیے ، بلکہ اس مناموشی سے افران کیے کراس کا دوسرا بازو بشکل س سکے بینانچر اس زمان تک بمول وغیرہ شہرول میں افران ای طرح ہوتی ربق دبقہ مدالا ای جو تا مونیوں کی دو بڑی بڑی تھیں بیں اور ان ای طرح میں بین کی بلا کا دان کے مونیوں کی دو بڑی بڑی تھیں بین کی بلا کا دان نے فرق کے مونیوں کی دو بڑی بڑی تھیں بین ایک گردہ الباتیہ کہا تا ہے اور دور اتحادیہ ۔

صوفیول کے مجمل اصول بیربیں :- (ا) مدازندہ تراناہے، دہ برجزیں ہے ، اور اس بن سب پیزی بین -

(۲) تمام ظاہری اور چی ہوئی معلوق اسی کی فات سے تکلی ہے اور ان میں اپنے خالق سے کوئی اصلی فرق نہیں ہے۔ (۳) مذاہب اختلافات کے اسباب ہیں وہ مگرفش الامری طرف رہنمائی کرتے ہیں بعض اس طلب کے لئے بہت

ای زیادہ مفیدیں مثلًا اسلام جس کاسچا فلسفر تصوف ہے۔

(م) نیک اور بدیں کو کی بھی فرق نہیں ہے کیونکریے دونوں پیزیں غداہی کی ذات سے تکلی بیں اور غدا السائی انعال کا پا

( ۵) ير خداب جوانسان كى مرهنى قائم اورمتنكم كرتا ب اس ك انسان اين افعال مي آزادنهي ب-

(٢) دوع جم سے پہلے بی زندہ تھے اور اکوالذکر کے پنرہ بی بعدازاں بندکر دی جاتی ہے، اس لئے موت موقی

ك خوابطات كا خاص مدعا بموتى ب يراس ال ب كدوه الوميت ك يدين يا جا كاب يد

(4) اگر کوئی روح ایک جیم یں اپنی باک اور تفدس کے مدارج اعلی طے نہیں کر لیتی تو اُسے پھر تناسخ کی روسے ونیا

یں آنا پرتاہے اور برائ مالت درست کرے وہ فدای ذات کے ساتھ مل جاتی ہے۔

(٨) خداكى بغير وفيق كے جس كوصوفى فصنل الشركينة بين كوئى دورج اس كى ذات بين نهيں مل سكتى ليكن بعرجى دورج

منداکی فاستبین مرگرمانہ طور پراس سے اجازت ہے کے مل سکتی تی۔

(9) صوفی کا این ویاوی زندگ میں ومدانیت میں استغراق رکھنا فرمن ہے۔ خداکا ذکر کرتا رہے اور طریقت میں برابر ترقی کناں دہے۔ بہاں تک کر اُسے سب سے برتر ذات سے وصل نعیب ہوجائے۔ (باقی برص کلکا)

ہے۔ بق کو ترکانی کرنے کے قوائین بی بہت سخت تھے۔ بعض اضلاح پیں جاہل سکھ ملائوں کو بحرا فرخ کرتے وقت بجبود کرتے تھے کہ بجائے الٹراکبر کے گرونانگ کا نام لو اور انہیں اپی جانوں کے نوون سے کرنا پڑتا تھا۔ ریامت ہیں بڑے چھوٹے بجدد طنا تو درکنار یہ کہن فضب تھاکہ کوئی مسلمان مبد کے کواڑ کھول کے نماز نر پڑھ مسک ، اور اگر کسی نا وا تھٹ نے ایسا فضب تھاکہ کوئی مسلمان مبد کے کواڑ کھول کے نماز نر پڑھ مسک ، اور اگر کسی نا وا تھٹ نے ایسا کیا بی اسے داستے مہل سکھ وہ بچھے سے دھکا وسے کے الٹ دیا کرتا تھا ، معمولی جھگڑوں ریقیہ مسئلا) سفر هموفی :- انسانی زندگی ہور ہوسٹری مثابہ ہو مرافرضائی تلاش ہیں سٹرکرتا ہے اسے مالک کا بہت بڑا کام یہ کر کم خدا مین موزت ماصل کرنے ہیں ہوتمام اٹیار کے تون ہیں بھی کہا ہو کہ موزت ماصل کرنے ہیں ہوتمام اٹیار کے تون ہیں بہاں تک کو بی جانون اس سے مواد طن ہونے کے باعث سے ہے جاہیے دوج کو بم منزل بمنزل ادتفاع پر پڑھماتے ہط جائیں بہاں تک کر مودود میں وصل خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے ۔ ہرانسانی تھوت کی فطرت ناسوت ہے جس مالت بہی مریدکو صور در میں مالت بہی مریدکو ورد در ہے اس کا دیک ورا ہے۔ ہوانی زندگی کا دیے درج ہے اس کی تکیل جستوکرنے والے کی کوشش قانوں ہر ہے مدت کے باحث ہے ، یکن جبکہ یہ انسانی زندگی کا ادنے درج ہے اس کی تکیل جستوکرنے والے کی کوشش قانوں ہر ہے۔

صونی مستقوں نے مختلف منازل کا مختلف طور پر ذکر کیاہے ، لیکن بہندی اور ایرانی صوفیوں بین ( ملکم کی تخریر کے مطابق ) مفعدلہ ذبل مدائی یا معولی سفری ہے ( پہلی اسٹیج منزل) ہو ہم نے ابھی بیان کی ناسوت ہے جس بی مرید کو مزود قانون شریست کے مطابق رہنا چاہیے ، اور مذہب اسلام تمام اصول ، ادکان طرق اداکر نے داجب ہیں ، دوسری اسٹیج طکوت کہلتی ہے کیونکہ یہ طریقت کا ایک داستہ تیسری اسٹیج قوت بجروت پرقبعنہ پانا ہے اسکی کے مساقہ معرفت کا پوراعم ہے ۔ چوتی اسٹیج یا مزل نانی انٹری ہے جس کی وجہ سے حقیقت کا کھوج مگ جاتا ہی کے اور وہ ماصل ہوجاتی ہے ۔ مفصلہ ذیل بیان زیادہ سائک کے وسع سفری بایت ایک صوفی معنف عزیزین محمد انسی سے اور وہ ماصل ہوجاتی ہے ۔ مفصلہ ذیل بیان زیادہ سائک کے وسع سفری بایت ایک صوفی معنف عزیزین محمد انسیسی نے اپنی کتاب مقصد الاتھی ہیں تحریر کیا ہے ( اس کتاب کا ترجیم ساتھ ہواس کی تمام شہادت سے نبات کو اس کتاب میں کیا تھا ، جب اداران کے بعد بیات کیا تھا ہوں کہ ماتھ ہواس کی تمام شہادت سے نبات کو اس کتاب کا ترجیم ساتھ ہواس کی تمام شہادت سے نبات کو اس کو میاب کو اس کے دمان کے دران کا معامد کشادہ و دلائل کے ساتھ ہواس کی تمام شہادت سے نبات کو اس کی معامد کشادہ وجود کی نبست ہے اعتباری اور تنزیذب ند دہے ، اس دقت دہ شمیس مار نبر نبا ہو کا ایم کرید کھتے ہیں رہی کے معنی میون کرید ہوئے دبائی میں مارین طاب کہا تا ہوئے دبائی تعمل میں مارین طاب کہا تا ہے یا بر تبدیل الغاظ کمال کی مذکورہ بالاصف سے معنی میون کرنے والایا رہوں جونے دبائی برسکت ہیں رہی کے معنی میون کرنے والایا رہوں ہوئے دبائی ہوئے دبائی ہوئے دبائی تو میں میں مارین طاب کو ایک کررید ہے جس بھی میون کرنے والایا رہوں ہوئے دبائی ہوئے۔

میں کھٹس اکا اور تیرک تابوں کو مولا دینا یر ایک معولی بات تھی۔بعض خاندان اپنا وطن محبور کے انگریزی پُرامن سلطنت پس مصلے گئے تھے، اتن بات بے شک قابل توبید تھی کہ نجیت منگر جهال مك مولانا تبيئر في تحقيق كيا بفات خود اتنا جابرا ورظالم نرتعا، ساتع بى اس كم ملانول كي طرن سے ہم اسے متاط بی نہیں کہر سکتے پرنظارہ تعمب سے دیکھا جائے گا۔اس کے ماص على من كئى مسلمان عورتين تعيين جن بين كوئى ونظريران اوركوئى ككر والى تنى بيريني اس كى باليسى (بقید مسالاً) والے کے بیں) بوکوئی ندبب صوفی کرام کی دومانی تعلیمات پراپنے کو دقعت کرتا ہے وہ گویا مغر پ روانہ ہوتا ہے اور مالک ہوجات ہے اس کی تمام لندگی میں ہواس کا کام ہوتا ہے وہ ریامنت نفس اور تسلیم و رمنا بنے یہاں تک کراسے وات ہادی کے بورے علم سے کامل وا تغیبت ہوجائے۔ (1) بهاں اسے خداکی خدمت كرنے كا ادپريش نصيمت ) دى جاتى ہے اوروہ ادپريش برمے كر إنا بها قدم خدا کے بیدط علم کے ماصل کرنے کی طوف بڑیا ہے ۔ یرمویا اس کے سغری پہلی منزل ہے ، اود اُس کا نام (۲) مالت عبادت میں زبانی اثر اورمقناطیری شش خداکی مست میں اسے مستنزق کردتی ہے اس وقت میر كها جاسكما بي كروه منزل جثن مك جا يبنيا-(مم پرربانی حثی تمام دیباوی محابشات کوجواب تک اس کے دل پر فیط مور بی تھیں بالکل مثا دیتا ہے ادر اس کی دوسری منزل کی طوف وہنمائی کرتاہے اس منزل کا نام منزل زبدہے۔ ام) اس منزل سے بوب مدا کے قدم برطھائے گا فطرة کے بعیدالنہم یامخلق اصول کی تفتیش اورفص میں مراقبہ کرے گا اور بہر تن فکر ہو کے تفحص کا بٹلا بن جائے گا اور خداکے کا موں کی کہر تک پہنچے کے مع اپنی پوری قوت سے کام لے گا پھراسے درم معرفت ماصل ہوگا بشرطیکہ وہ اپنی حتجویں کامبابی ماصل کرے (۵) فطرة كم معلق اصول كايول معروفيت مراتبه كرناصوني كم منيرك يدرك شش كرنے كا باحث موتاب اور بعراس كے ميرى وش كے بعد كانے كے لئے ہي كافى ثابت بونا ہے۔ يربيخودانرمالت كويااس امرى طاقمت ہے کراس کا دل دبانی ملوول سے منور موگا اور عبراس منزل پر سننچ گاہتے منزل ومد کہتے ہیں -(٢) اس منزل كے درميان أسے تود بخود خداك ذات كے علم كا القا بوگا اور يبال سے وہ اس منزل بريميني ا جع منزل تقيقت كية بي - بنقرم ١٦٨٠

(۸) اس سے زیادہ وہ آگے ایک قدم بی نہیں بڑا مکآ - ال اپنی مبتی کو لاشی محصن مجھنے کا یقین دل برات اس کے دماغ دول میں بڑھتا جائے گا، یہال تک اس میں اُسے موت آ جائے گی اور یرمنزل فنا فی انسٹی کہلا آئی ہے، اس کے بدر عزیزین محدفینسی نے ذکر کرنے کے بہت سے طرق بیان کتے ہیں جو منازل صوفوں کے مکھے گئے اس سے ناظر خوداندانہ کرلے گا کرنڈ کورۃ بالاصفات سے کونیا صوفی آدامنہ ہے اور کن اصول کی تعلید

ک جاتی ہے۔

صوفیوں کے اصول کے موافق کا مل شخص کون سے ؟ :- کیمبری یونیورٹی کے پروفیسرای اٹھ پامر نے بڑے موفیوں کی کا بول سے یہ بیان نتخب کیا ہے ہویم ذیل میں ودرج کرتے ہیں کا مل شخص وہ ہے ہو تا آون اسول اور حقیقت سے (شربیت کی) پورا واقف ہو یا دوسرنے الفاظ بیں جے کا مل طور پر ، چیزی حاصل ہیں یا خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہیں مثلہ (ا) حن مقال (۲) جی جمال دی نیک اصول (۲) علوم ختلفہ مالک کا یہ فرض ہے وہ ان چارچیزوں پر کا مل طورسے جور حاصل کرے جب مہ اس میں اکمل ہوجائیگا اس دقت گویا وہ کا مل صوفی ہوگا - ایسے کا مل صوفی کوکئ کئ ناموں سے پہارا گیا ہے ، مثلہ بروگ، رہنما ، پیش دو تا تعقین کرنے والا ، معلی ، دانا ، ذیک نشان اور آئینہ دنیا، توی تر تریات ، زیر دست اکمیر ہمے وقت ہفتر وقت رجس نے اکب جیات کے میٹھ کا کھوج نگایا تھا) سلیمان (تو پر ندول کی بھی مکتا تھا) ۔

کل کائنات کو ایک ایے مربر رجم ، سے تثبیہ دی گئ جس کی دوس کا مل آدی ہے اور پر کا نمات کو ایک دوشت کی میں دوخت تسلیم کیا گیا ہے جس کا میوہ انسان ہے اور کا مل شخص اس کا جوہر اور مغزہے ، کا مل سے کوئی چیز چیلی ہوئی نہیں ہے ۔ کیونکہ ذات خدا کا علم حاصل کرنے کے بعدوہ نظرت کی ماہیت اور ایاتی برط ا

شعے۔ وہ ادنی ادنی مسلمانوں سے سلے، اودمبادی کیفیت ان سسے ودیانت کی انہوں نے بیان ک بب سے افغانیوں کا ٹوٹ مکھوں کے دلوں سے گیا ہے۔ ہمادی کتے کے برابر بی ع<sup>رت</sup> نہیں کی جاتی - ہمارے مزہی ارکان میں کھتم کھلا دست اندازی کی جاتی ہے اور ہمارے مقابر اور پرستشگاموں میں سکھ نا مائز اضال کرتے ہیں اور شب وروز اپنے مانور بازرھے رکھتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ٹوٹی ہوٹی مبحد کی مرمت کرسکے یانٹی مبحد پڑا سکے مگرشا ذونا درایسا (بقیرمدا) مادی ایشار کے بوام ول کو بہان جاتاہے اور بعربیال اسے کوئی کام مواس کے نہیں ہوتا کہ خدا ک منلوق پررائم كرے، اور ان كى بيمودى كے لئے ابنا خون بسيد ابك كردے-اس سے زيادہ كوئى رائم أيس ب كرده دومرول كم كال بنائے اور أنبيس وبائي طوم سے وا تغيت دينے يس اپنا دهن ،من ، تن قرباء / دے، پند ونعیمت سے بی اوراپنے احمال سے بھی کیونکرنعیمت کرنے والے کے اقوال سے زیادہ لوگوں پر افعال کا اثر پڑتا ہے خود خداوند تعالیٰ قرآن عبید میں فرما تا ہے در عملوق پر رجم کرو" ساتھ ہی اس کے یہ صرورہے دنیا دی کھڑے أرزوؤل اورخوا بشول سے إبنا ول بالكل باك ركھے، اورائي زندگي اپني ستى كولاشي محف ستجھنے اوراس كاكا مل یتین رکھنے میں صرف کرے وہ مجراصول اور علم میں کا مل ہوگا ورز ضمیری قابلیتیں اور دلی تیقن اس کا ادھورا رہ جائے گا- اوربے بشروہ شخص کابل ہے جس بی ایسی زبروست قوت ہو و شہنشا موں اور مکرانوں میں موتی ہے میکن وہ اپنی عاجزانہ اورمنکسرانہ متی کاخیال کرکے بمیشرمکین بنا رہے گا، اور ہی عابوی ایسی زبردست قوت ہونے پرمتن ہوتی ہے یا سرے الفاظیں ہم یہ کہر سکتے ہیں ایک پرندرشان اور قوت مامس ہونے کے بعد عام و رہے ۔ برخلات سلاطین اور شاموں کے کروہ بہت سی بیزیں عاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن بھران ين فوابش باتى ربتى ب يا ده ايس جيزو سع بينا جا سينين من أخر كاروه بمثلا بوت بين اوراس ألا مُثْ وينا سے ان کی نجات نہیں ہوسکتی ۔ انسانی سرشت میں کامل و ناقص دوفوں ہی ہوہ ہیں ۔ اس میں شاہ مونے کا بھی مادہ ہے اور وعیت بغنے کا جی ،اس کی ذات میں واٹائی بی ہے اور نادانی جی ہے۔ لیکن برتمام بوہر مایوس کے مكاراورنقص كے بملور بملوريدا موتے بين-تمام خلوق ائضيرى توابشات كے ملات إنى أزندگى مسركرتى ہے۔ گر کا بل مانتا ہے کر سواتے ترک دنیا کے اور کوئی چیز انسان کے لئے افعنل ترنہیں ہے جب تک وہ دنیاوی تعلقات کا مذاق اینے ول سے دور نر کرے گا کبھی اُڈادیا کا مانہیں بن سکتا۔ کمال مامسل کرنے کی پہلی میرم یہ مے کردوات ومرتبر کولات مادے - پھر برزگ اورمعلی پرتین مرون نیسے اور بعدازاں ( ماتی برمالا)

موتا ہے اگر کوئی زمیت شکھ مک پہنچ گیا اور اُس کی بڑی خاطر منطور ہوئی اُسے تعمیر محد کی اجازت س باتى ہے-سردرباراسلام اور پيغبراسلام كوتوين أمير الفاظسے يادكيا جاتاہے وو عام طود پرمسلمان کو موسلا کھتے ہیں - اور بیر گویا بڑی شاکتنگی مجھنی چاہیئے ، اوزمبیں ہرسکھ کا يحيركام ملانول كمصلة خاص يركريه ناحهذب اورانتها درجركا غليظ فقرو فيع بودوزمره ببرسك بچرکی زبان پرجادی ہے ہومسلمان کی صورت دیکھتے ہی صرور کہہ دیا کرتے ہیں مورد ایچہ پلینے مورکا بیر- آپ سرایس تهرے ہوئے تھے اور ببال دوجار پردیس ملان بی جود تھے۔ (بقير صلا) برشى ادفى كى توقيرا وراحرام كرے اپنے كوسب سے حقير بانے - يس نے ابنى بيان كيا ہے كہ كائل شخص میں چار باتیں ہونی چا تہیں جس میں براور بی بڑھائی جائیں گ (۱) ترک دنیا (۲) عزات گزین (۳) توکل (٢) بے شعلی (دیناوی کامول سے) جس شخص میں پہلی چارصفتیں میں وہ نیک ہے لیکن آزاد نہیں ہے۔ اب کائل آزاد کے لئے بھی دو درجے ہیں ایک تو وہ ہے بو دولت اور مرتبہ سے ترک تعلق کر دیتے ہیں اور ایک وہ یں بوترک دنیا، عرات گزین، توکل کے بعد تنهائی کی دلچین دکھتے ہیں اور کسی کی صورت و تھی انہیں ناگوادگرزتی ہے دوسرے دہ بیں کر ہوان تین چیزوں کے بعد رضابوتی ، ابلاغ ، مراقبہ اور تباک کرتا لیند کرتے ہیں ، فیکن ان دونول کامنہوم کیسال ہی ہوتا ہے - بعض صوفی مصنعت کتے ہیں کہ آزادی اور بے شغل اول الذكر كے ما تعد شائل ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ آخرالذکر کے ماتع شمولیت دکھتی ہے، صوفیوں نے ان تمام باتوں کے علاوہ مربد کے لئے وہ قواعد بھی منفبط کئے ہیں جن کا اسے اپنے مرشدکی محضوری میں بابند ہونا لازم ہے آور وه مفصله ذيل ين -

سنو! متوم ہو۔ کم بولو مرگزاس سوال کا ہواب مر دو ہوتم سے دریا فت نہیں کیا گیا، اور جب سوال کیا جائے گا تو بلا توقف جمل ہواب دینا چاہیے۔ کے یر ند کہر دینا چاہیے۔ ہم کچے نہیں جانے کی بات پر مجمت اور محک جمک جمک جمک ساتھ در کرنا۔ اپنے بڑوں کے آگے شی باذی کرنی مرکز جائز نہیں ہے، کبی اعلیٰ مقام پر مجلس میں ند بیٹھو، اگراعلیٰ مقام کی در تواست بھی کی جائے۔ مطاہر داری، عابری اورادب میں اپنے بزدگوں کے آگے تجاوز ند کر جاؤ ورنداس کے مقابل میں انہیں بھی ہے فائدہ تحلیف اُٹھانی بڑے گی۔ اپنے بزدگوں کے آگے تجاوز ند کر جاؤ ورنداس کے مقابل میں انہیں بھی ہے فائدہ تحلیف اُٹھانی بڑے گی۔ تمام مالتوں میں اُداب مجلس ہومناسب اوقات مقام اور موتودہ اُٹھام کے جول نگاہ دکھو۔ ایک بات کی عادیت ند کرلو ہو غیر مزدری ہو اور تمہارے جلیس کی آزردگی مناطر کی باحث ہو۔ دباتی برصائیا،

شب کوجب سوگئے تو ایک بوٹر معے نے اپنے نوبوانوں سے خالیاً اس کے بیٹے ہوں گے کہا اگر جان بجانی ہو توفود کے تولے سے پہلے یہاں سے چل دو ورنہ بان سے باقد دھونے پڑیں گے۔ نوبرا نے شنڈ اسانس بحرکے پوٹر سے کو بواب دیا بریواں ہماری مچن گئیں، اسباب ہمارا سے بیااب کیا خاک ہم زندہ یہاں سے جائیں اپنے کنبہ میں کیا مند دکھائیں گے، بوڑھا بڑا ہوٹ بیارتھا یہ کہنے نگا ہو کچے ہواظم ہوا، اپنی نعل سی جائیں بلاکت میں نر ڈالو، اور یہاں سے اگر میرا کہنا سنتے یہ کہنے نگا ہو کچے ہواظم ہوا، اپنی نعل سی جائیں بلاکت میں نر ڈالو، اور یہاں سے اگر میرا کہنا سنتے دبیر مسئلا) صوفیوں نے مکھا ہے مین تم کی دستگری ہے ہوتا کس کی دستیں دمینائی کرتے ہے دا) انجذاب

انجذاب خدا کاکام ہے جورندہ کو اپنی طرت کھینتا ہے، انسان اپنا دل دولت دنیا کی طوت رجوع کرانتا ہے
ادراس کے گوناگوں سامافوں سے دل چی لیتا ہے گرخدا اپنا بطوہ اس کے جائے تعلب میں چکا درتا ہے، اور پھر
احد دنیا سے نفرت اور خدا کے دستہ پر چلنے کی مجستہ ہوتی ہے، نفرت ہوتے ہوتے وہ اس دریہ پر ہہنج جاتے ہیں
کر خدا خود ان کا تبلہ بن جاتا ہے۔ اس مالت کو صوفیوں کی اصطلاح میں محذوبیت کہتے ہیں، لیکن ہو وگ اس
مزل سے بھی آگے بڑھتے ہیں ان بیں اپنے نفس کے امتحان کرنے کی توت آجاتی ہے، اور میران کی باتی ماندہ زندگ
صرف تعلیم درمنا میں صرف ہوتی ہے، ایسے شخص مجذوب بالک کہلاتے ہیں۔

یٹے شہاب الدین اپنیش بہاکتاب وارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، بزدگ معلم عموماً دوسرے درجہ کا متحرف اس سے کا متحرب کے اس سے کا متحرب کے برطرح اس سے نیادہ ہوتے ہیں ایک کی حد محدود میں دیا ہے کہ دورسے ہیں ایک کی حد محدود ہے اور دایک دستے ہیں ایک کی حد محدود ہے اور ایک دستے ہیں ایک کی حد محدود ہے اور ایک دستے ہیں ایک کی مد محدود ہے اور ایک دستے ہیں ایک کی مد محدود ہے اور ایک دستے ہیں ایک دب تا بی ہے ہیں ایک تردوست مارون بالشرکی ایک ربا بی ہے ہیں ایک سے ہم اردویں ترجہ کرتے ہیں۔

اسے رب تیرے علم کا دانا جھتہ یعنے ہیں، اور تیری زبروست قوت کا اور تیراعلم مامسل کرتے ہیں لیکن دات سے دانا کے اس علم کا مقابلہ کیا جاتا ہے دہ اتنا بھی نہیں نکاتا جیسا تناہ بحرکے آگے۔

سینے می الدین ابن غربی این غربی این نصوص میں مکھتا ہے قرآنی الفاظ بہاں یہ بیان ہواہے جب میں نے انسان بنایا ادراس میں اپی رُدر پیونکی وہ انسان بنانے سے غرص ایک مادہ کی خاص تیادی سے ہے اوردوح پھوکئے سے اسانی بنائے ساک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی دوح کی مستدنشینی ہے، اس لئے سالک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی دوح کی مستدنشینی ہے، اس لئے سالک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی دوح کی مستدنشینی ہے، اس لئے سالک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی دوح کی مستدنشینی ہے، اس لئے سالک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی دوح کی مستدنشینی ہے، اس لئے سالک پردوہاتیں فرص بیں پہلی انسانی سے دولات

ہوتو بہت بلدمیل دو تہیں شیر بنگھ سردار کا قول یا دنہیں اگر کل بی شہریں دبیھا تو ان کو گرھوں
سے روندوا دوں گا، یہ باتیں خابوتی سے موانا شہیر سے نئے نئیں مادب کی نہیں ہم انگھ بادشاہول خوت ندہ تھے انہوں نے بکھ بی بزکہا بلکہ یہ کھنے گئے نہیں مادب کی نہیں ہم انگھ بادشاہول کا ذکر کر دہ تھے - موانا شہید ایک دل بیں اور بی نریا دہ کریداس فنی امر کے دریا فت کرنے کی پیدا ہوئی، آب نے تنہائی اور مظلوموں کو دیکھ کے یہ فرمایا یہ صبح ہے یہاں تم پر قابل رہم کی پیدا ہوئی، آب نے تنہائی اور مظلوموں کو دیکھ کے یہ فرمایا یہ صبح ہے یہاں تم پر قابل رہم کی پیدا ہوئی، آب نے تنہائی اور مظلوموں کو دیکھ کے یہ فرمایا یہ صبح ہے یہاں تم پر قابل رہم کی پیدا ہوئی، آب ہوئے تنہائی اور شرونی ہوتا کے گا کومونی ہوتا کس قدر شرک اور دیکھ کے دانہ یہ بی اور دیشوں نے بی سے نیا دہ آب ان کہ تران ہو ہے گئے اور نی بی ہوگئے، اور خرنہیں کیا کیا ہو گئے، یہ یہ کہتا ہوں دینا میں اور خدا کی اور نہیں جہتے کہ دل بی اس خدر آب کی اور اس سے بدتر کوئی آدی نہیں ہے جو دین کی آٹر میں لوگوں کو ٹھگے اور قیموں کا مال خصب کرے۔

اس سے بی زیادہ دلچسپ بیان جس سے ندمہب صوفیہ کا اور بی صاحت صاحت نقت شرعلیم ہو، مجرا المصری کی کتاب سے اس سوال و بواب کو نقل کرتا ہوں جس سے اور بی صوفیوں کے بیٹالات کا ناظر بخر بی اندازہ کر ہے گا دیرمصری مصنعت الہامیرطریقہ کا ہے)۔

سوال: -تصوف كى ابتدار كياسى ؟

بخواب: - ایان جی کے چھ ادکان ہیں یعنے (۱) خدا میں یقین (۲) اس کے فرشتون ہیں یقین (۳) آباد پرج انبیار پر نازل ہوئیں (۲) انبیار طبیم السلام پر (۵) دوز آخر پر (۲) نیکی اور بدی کوخدا کے حکم میں سجھنے کا یقین -(س) تصوف کا نتیجہ کیا ہے ؟

رج) یہ بیں ہے کران ایمانی ادکان کوٹربان سے بیچے جائیں بلکریہ ہے دل پر ان کا گھرا گھرانقش ہو ہی جوا حب ان سے بہی سوال کیا گیا تھا جنیدا بغدادی نے جی دیا تھا۔

· (س) صوفی اورمعولی آدی میں کیا فرق ہے ؟

رج) معمولي مخض كا ايان ايان تقليدي موتاسي ،صوفى كا ايان ايان محيق موتاسي-

دس) ایان تعلیدی سے تہادا کیامطلب ہے ؟

(ج) اس سے ممادامطلب برہے معول شخص ایمان کی بابت ہو کے سیکھتا ہے اپنے باب دادوں سیکھتا (بلیرے).

مظالم تولے گئے ، آم ہو کہ تم مرکزی ہے بیان کیوں نہیں کرتے ہیں بھی پردیسی ہول اگر مجھے
اطلاع ہوجائے گئ تو ہیں ان کے بے رحم پنج سے نجات ہائوں گا۔ جھ سے چھیانا عمد ہے۔

یر تقریرس کے ماموشی سے بوڑھے نے ساری کیفیت بیان کی اور کہا تدہ ہے ہاں سے ہم ملتان کے بہتے
والے ہیں دہاں کے ماکم نے ہمارا گھر لورٹ بیا اور جلا دیا ہم لاہور کئے تھے شاید رئیست سیکھ
ہماری فریاد سنے وہاں اور بھی ہے عزتی ہوئی۔ ہماری فراڑھیاں گدھے کے بول سے منڈوادی
ہماری فریاد سنے وہاں اور بھی ہے عزتی ہوئی۔ ہماری فراڑھیاں گدھے کے بول سے منڈوادی
ہماری فریاد ہے معلّموں اور استادوں سے کچھ اسے مامس ہوتا ہے لیکن دہ پرنیس جانتا اس کی وہرکیا ہے
کہ ادان ایمان کے چھ ادکان پردل سے بھین رکھنے کو اپنی نبات کہ کئی جانتا ہے اس کی مثال بہے ایک شخص بازار
عمر جارہے اُسے ایک دس اتفاقاً مل گیا یہ وہ دس ہے و بڑے بڑے سے شاہوں کو نعیب نہیں، بڑے بڑے
موری جارہے اُسے ایک دوشی اور جاندنی کو دھندلا کردیتی ہے ہماس وہ اندھیری دات میں دکھتا ہے ، تسام منکان
جواقاب سے مشکر کھاتی ہے اور جاندنی کو دھندلا کردیتی ہے ہماس وہ اندھیری دات میں دکھتا ہے ، تسام منکان
جواقاب سے مشکر کھاتی ہے اور جاندنی کو دھندلا کردیتی ہے ہماس وہ اندھیری دات میں دکھتا ہے ہیں ایس کو میں ہوئے والا اپنے تعل میں دیجتا ہے لیکن ایس ک

رس، ایان کا تمام کاہے؟

(ج) ایمان کا قیام اس تغییش کے ماقع شامل ہے ہوائیان کے ہردئن کی اصلیت دریافت کرنے پر کی جاتی ہے بہاں تک کہ تعکش کنان اس معزل تک جا پہنچا ہے جس کو مزل تعقیقت بھتے ہیں۔ بہیں ایمان کا قیام ہوتا ہے۔

بکٹرت وگ اس راہ میں دس میں جالیس برس تک داستہ طے کرتے ہیں کین حقیقت ایمان کا اُنہیں کہیں پتہ نہیں گئت وہ غلط مزل پر پہنچ ہیں اور اس راہ ہے ۲ ، داستے جاتے ہیں جن ہیں صرف ایک حقیقت کا داستہ ہے آٹر کا گئت وہ غلط مزل پر پہنچ ہیں اور اس راہ ہے ۲ ، داستے جاتے ہیں جن ہیں صرف ایک حقیقت کا داستہ ہے آٹر کا مرشد کی کا مل تعلیم کی بعیت کے وہیا ہے وہ گئا ہے اور پیر آبیا ہی تحقیق کا یا اُشاص کا ایمان جبال پی تابانی و کھانے گئا ہے اور بیتم خیال کرسکتے ہوکروہ ایک بچاخ کی دوشتی سے آنتا ہ کی دوشتی تک پہنچ گئے ۔ پھر اُنہیں معلوم ہوا کہ طریقت شریعت اسلام کے ہو بہ ہو مطابق ہے۔

درسی ایمان اور جادت کے معاطات میں صوفیوں کا کس طریقہ با مذہب سے تعلق ہے ؟

درسی ایمان اور جادت کے معاطات میں صوفیوں کا کس طریقہ با مذہب سے تعلق ہے ؟

درجی اس صوال کا بواب مصنقت نے سئی ندہب کے اصول کے موافق دیا ہے اور دی معمول بوائے جمہنی دباقی ہے۔

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گئی، ادر مادا مامان مچین کے ہمیں نکال دیا ہم دوتے پیٹے امر سرائے کہیں ماکم ملتان می رضت واریبال دہتا ہے اس ظالم نے ہمارے گھراگ لگانے ہی پراکتفا نہیں کیا بلا امر سراپنے دست دار شیر منگھ نامی کو تھو جیم اگر فلال فلال شخص اویں توائن کی عورتیں اور اب اب پچین کے انہیں شہر بدر کر دینا - ہم پر سول امر تسر داخل ہوتے ہی کر قاد کے گئے۔ ہماری عورتیں بچین کی گئیں ، اور جو کھ جمارے ہاس دہ گیا تھا وہ بھی سب رکھوا لیا ۔

رینیونٹا ، دے سکتا چشیوں کے من گوٹرت فلیظ مسائل کوسے کے کیا کرتاجس پریسن پورٹین احتراض کرتے ہیں یران کی علی اور اسلام کے اصول سے نا واقعیت کی وجہ ہے۔

(س) جب بایزىدبسطاى سے دریافت كياگيا آپ كا ندمب كياست أنبول فے جواب دیا تھا ميرا مذم ب الشركا ندمب استركا خرمب استركا خرمب استركا كيا مطلب تھا۔

(ج) خداکے ندبہ چاردائ الاعتقاد فرمب اسلام کے ہیں (ہمارے صوفی نے ندمیب صوفیہ سے اس جواب میں صاحت گریز کی ہے اور صاحت گریز کی ہے اور صفی، شافی، مالک، منبلی کی طرف آمچیکا ہے۔ حب کے مقلدوں کے ایمان کوایان مقلیدی کہر سچکا ہے۔ تعب ہے ایسی گریز کیوں کی گئے۔

(س) اکثر صوفوں نے اپنی نظم یں وہ انفاظ استعمال کئے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے مذہب تنا سے کے وہ قائل تھے مثلاً وہ تھے ہیں بعن وقت رہے تھا اور پھر نباتات ہوا ، اور پھر جانور بنا اس کے بعد انسان ہوا اس کا کیا مطلب ہے۔

(ج) بھائی ہمادسے سیخبرخدا ملی الترعیدوملے فرایا ہے میری امت آسکدہ زندگی میں جاعتوں میں المعے گی یعن کوئی بشردوں کی جماعت میں المحے گا اور کوئی سودوں کے گروہ میں یا دوسری صودتوں میں جمیعے کر قرائ کی اس آیت میں مکھا ہوا ہے "زقیامت کے دن) ہما دسے آھے گروہوں میں تم اُدکے " بیعناوی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ مکھا ہے جن وگوں نے اپنے جس قدم کے بیوانی ہوشوں کی اپنی زندگی میں متابعت کی ہے وہ قیامت کے دن ان ہی جانودوں کی صورت میں اٹھیں گے ، مثل تحزیر کی سی سی ناپاک طبیعت جس شخص کی ہوگ یا شتر کیز جس فرد بشرکی طبیعت کا خاصہ ہوگا جن خور بانعتمان درمائی میں مثل بندر کے موگا دگوزندگی ہیں ان لوگوں کی صورت انسانی ہوگی لیکن ) ان کا حشران ہی جانودوں کے ساتھ ہوگا جس کی طبیعت ہے درکھتے تھے ۔

ممير جاسية أسُّره وْمُدَّى كى اس قهرناك مالت سع يين اور بوصفات اور لمباتع بم إذا الله تاك دافي دست

اب ہم بہت ہی لاچار ہیں نہ پاتے رفتن نہ روئے مائدن کامعنون ہے۔ یہ وردناک بہتی کہہ کے وہ رونے سنگے ، مولانا شہید گئے آئہیں صبر دیا ، گو آپ کا دل بھر آیا تھا گر آپ نے بہت مستعدی سے اپنے کو ردکا ، اور جہاں تک ممکن ہوا انہیں صبر دینے کی کوشش کی یغوض تین چا جبح مثب کو وہ مہترانی کے دوجاں تک ممکن ہوا انہیں صبر دینے کی کوشش کی یغوض تین چا جبح مثب کو وہ مہترانی کے دوجار پینے بھگنا کے روتے ہوئے اور چلتے وقت مولانا شہید کے دریا کرنے پر اُنہوں نے یہ کہا ہم انگریزی عمل داری ہیں جائے تیام کریں گے۔ یہ گفت وشنید گو رہے ہیں اور اِن پاک موج کوان برائیوں کی آلائش سے بہلتے رہیں، ای لحاظ سے نبی اکرم صلے النار طیر دسم نے فرمایا ہے یہ سونا موت کا بھائی ہے یہ

مردہ شخص اپنے آپے کا املی اصلی سینقت کو دیکھ لیتا ہے، اور اپنی ذات کی عادات وصفات کا اندازہ
اسے شوب ہوبکت ہے، اسی طرح سونے ہیں وہ اپنے خیالات اور دلی جذبوں کا پرتو طاحظہ کرتا ہے۔ مشسلاً
محاسب ندرجب نواب دیکھے گا اپنے کو اپنی ہی کام کی ادھیٹرین میں مستفرق پائے گا، اس نظرے خدا نے آگاہ کر
دیا ہے کہ اپنے کو حیوا فی ولولے یا تبدن استفراق ہیں عور کردو، تمہیں بی برنے کے بعد وہی اپنے بیالات کا پرتو
دیکھنا پڑے اس کو یہ مرون جادرت اور نیک بیتی کی بندگی سے ہوسکتا ہے کر انسان اپنی بیند ہیں تیوا پر بوش اور
مزیک بغد بول سے اپنے کو علی رہ پاکے زندگی کے مرتب سے ہم بیت کے جائے ایک تازیاز مجموا ور اپنے دل سے
ناپاک جذ بول سے اپنے کو علی رہ پاکے زندگی کے مرتب سے اس بات کے جائے ایک تازیاز مجموا ور اپنے دل سے
خواب ہیں تم ایک بندر دیکھو تو اسے خدا کی طوف سے اس بات کے جائے ایک تازیاز مجموا ور اپنے دل سے
نقصمان کرنے کی عادرت نکال ڈالو او ہرگز ایسا نرکر دکر تمہارے سب سے کسی کا نقصان ہو یا دل در کھے۔ اگر
سود کی صورت دیکھو تو اپنے دل سے موریسان ہوش اور ہے شری کوئٹال کے چینک، اور پیجے ہے لوث پاکہا ز

یبان تک ایک کے بعد ایک تم ترک کرتے پطے جاؤ کے بعد ازاں برائیوں کی بھر نبرواز نیکاں ہے دیگی مدازاں برائیوں کی بھر نبرواز نیکاں ہے دیگی مدا کے فضل سے جب تہاری سادی برائیاں دھوئی جائیں گی اور تم ذکر شروع کروگے تو بھر تہیں خوالوں پن قریب باک اور خدا کے نیک بندول کی صورتیں نظر آئی گی بچونظر آئا اس امرکا شاہد ہوگا کر تہارا دل غلیظ کدور توں سے پاک بوگیا اور فرخ نے تمہارے دل میں پاک کے ساقد اپنا گھر کرلیا۔ تمہارے سوال کا کہ اکثر شاعر تبدیل ابد ان کی بات لکھر ہیں ، یہ بواب سے جی صوفیوں کا منشا اور اس قسم کی تحریر ہے وہ انسان کو اثر ون الموجود اس کی بات لکھر ہینے ، یہ برواب سے جی صوفیوں کا منشا اور اس قسم کی تحریر ہے وہ انسان کو اثر ون الموجود اس کی بات لکھر ہیں ، یہ بواب سے جی صوفیوں کا منشا در جر پر بتدریج بہنچنے کا مادہ موجود در کا نتائی دباتی برمتان

Q

(س) صوفیوں کی تنا کے کے بارے میں مختلف دائے کا بیان فرمائے ؟

(ج) اے بھائی ماری تعلیم برزخ نے تناسخ کوئیج اور ناکارہ ثابت کر دیا ہے ونیا ہی جورزمب تناسخ کا تاک ہے اسے بدترین قدمب میں سے محمنا چاہیے۔

(س) صونی آن مناص چیزوں کوجو تانون شریعت نے منع کی بیں جائز سیجھتے بیں مثلاً منچر بادہ فروش کی دکان پر سے خواری کھلم کھلا کرتے ہیں، عشق بازی بین نہیں چوکتے وہ اپنے دارباؤں کی بلدار ذانوں کی مدے سرائی بی الطبان دیکھے گئے بیں وہ گورے گورے درخاروں کے تلوں کی قوصیعت پیخارے بعر بحرکے کرتے ہیں اور مزے ہے سے کے بلا ایکی خصن کی ثنار کرتے ہیں دفیرہ اور قرآنی ایتوں سے ان کی خمدار ابروؤں کومشا برست دیتے ہول سے کا مطلب کیا ہے ؟

(ج) مونی اکثرتمام چیزوں کے اندرونی خال خط کا بیرونی اسیار کے بیرونی خال خطسے تباولر کر ایعتی بیں یعنے جمانی کا رومانی سے دوراس طرح بیرونی اشکال کا خیال خاکر کھینچتے ہیں وہ چیزوں کوان کی فطرتی سالیے صفار الآجیک

بعائیوں کا انتقام لیں، غرض کئی دل کے عرصہ بیں اکپ نے امرت سریں سکھوں کے برتادکی

پوری کیفیت ددیافت کرلی برصاف حیاں تھا کرا سلام کی سکھول کی ملطنت ہیں میسی توہین ہوتی تمی دنیا میں مسیحی متعصب مکرانوں کے زمان میں بھی ایسا نہ ہوتا ہوگا سے بنکروں شریعت خاندان بلا وطن ہو کے انگریزی عمل داری میں چطے گئے تھے، کوئی صورت ایسی نقع جس سے سكعول كے رحم كوم لمانوں كى طرف جنبش ہوتى ، دن ديوسے نمازيوں پرمجدوں ميں غليظ بينكنا يست بن تكرفته بي اوراس وجرسے ان كے اقوال كاببت بڑا بھت روحانی اور پرازامتعاره معیٰ بیں مجمنا پا بیئے۔ مثلاً ما فظری کولو بیب وہ شراب کا وکرکرتاہے ، اس سے علم خداسے مطلب ہوتا ہے ، سے استعادہ کے طور پرحثی التّدير س كاطلاق كريفة - شراب سے عى عمت كا استعاده ي محنا جا جيئے - يبال عثق و عمت ايك من د كھتے ہيں -جهال وه مے خاند کا نقط استعمال کرتے ہیں اس سے مراد مرشد کامل ہوتاہے اور جام مے سے مراد ملقیں بع بواس جلد برنياده ترموقون بي لا اله الا الله "جس مرشد كا مل ك زبان سع يدمقدس كلر تطر زمون بان سے بلکہ اس کے جسم کا ہرمرموزبان بن کے ہی کہے اسے سالک کہتے ہیں ہو سچے داستہ کا تعقب کرتا ہے۔ درایی روح اور دل کو رومانی شار مانیول سے لبالب بعرویتا ہے ۔معشوق اور ولبرسے مرادمرشدہے۔اس واسطے ب كوئى شخص اپنے بياسے دبركو ديكيتا ہے وہ اس كى كائل متناسب الاحضاء كى اپنے محمت بحرے دلسے مفت ثنا كرتا ہے گراس كے مقابل ميں سالك خدا كے پوشدہ علم كود يكتا ہے ہواس كے دومانی مرشد كے دل كو بنع ملال سے بعر دیتا ہے گواس کواب المام بعی ہونے لگتا ہے اور اکثر میشیدہ باتیں بھاسے معلم میں خوب تا مع معر بھی اپنے امتاد کے آگے شاگردوں کی طرح تعلیم ماصل کرتاہے۔ بیسے عاشق اپنے معنوق کے موتود نے سے پولانبیں سماتا ، اسی طرح سالک اپنے مرشد کی مجست میں اس سے بھی زیادہ دومانی احتفاظ مال تاہے معشوق دنیاوی مجمت کی ایک بھیزہے اور مرشد روحانی عثق کا مرتبیہے ،معشوق کی چے درج ہے زانیس شدی بسندیدہ اورمقبول تعربین بیں جن سے مریدی حبت کے پیروں میں بیڑواں پڑجاتی ہیں، خال رخ اور م چېره کے حن بيان كرفے كامللب يرب كرجب مريد اپنے مرشدك ذات يس تمام دنياوى چيرل كى عدم مودول يتناجيه وه عى عيردنيا كى مقناطيسى كشش دىكے والى انثيا دسے درشته موانست توڑ دتيا ہے اور عجر اپنى ادگیسے اس بھتر پر پہنے جاتا ہے کہ جہال اسے سوائے مرشد کے دومری پیرز کی ذراعی خواہش نہیں رہتی۔ ع خم دار مجوور کی تنبید ده آبات قرآنی سے دیتے ہیں اس سے ان کی مراد مرشد کے دل کی روشی ہوتی ہوتی ہوتا

برشن از از ہ کرسک چے مسلمانوں اور اُن کے ندیوب سے کیسا برتاؤکیا جاتا ہوگا، پوڈی دہرتانی،
اُن کے گھریں کمانے کے لئے جاسکتی تھی، اور گھر کی دہلیزاس کے آنے سے دہلتی نرخی، اس
کے خلاف مسلمان کا ان کے فرش یا زمین پر قدم رکھنا ان کے کل گھراور اس کے سامان ناباک
کرنے کا پورا مبرب تھا، ان کے گرونانگ نے کب ایسی تعلیم دی تھی، اول ون سے وہ مسلمانوں
کا نمک نوار تھا اور ہو کچے اُسے رومائی تعلیم مامسل ہوئی وہ مشیخ فرید کی بزرگ حجبت سے اِس
دیوسٹنے من نوار معنیں ہیں جس کہ ہمارے بی نے بدایت کی ہے تم دبانی صفات اور ضور میات سے موصوت
ہونے کی کوشش کر جومر شد کے جعنہ بیں ہی۔

(س) اکثر مرشدون اوران کے مریدون کو بر کتے سا ہے " ہم نے مذاکو دیکے یا کیا خداکا ویکے لین مکن ہے۔
(بح) یمکن نہیں ہے اس بیان ہے ان کا مطلب بر ہے وہ عناکو جائے ہیں، وہ اس کی بے نظر اورز بر وست کو دیکھتے ہیں اس واسطے فانی آنکھیں اس کے پر تنویر مبال کو نہیں دیکھ سکتیں۔ قرآن مجید ہیں صاف طور پر موجود ہے یہ کوئی آنکھ اس تک نہیں ہینج سکتی ، ممارے مغور انبیار ایین خدانے مہیں ہدایت کی ہے۔
تم خداکو اس طرح سجدہ کرد گویا تم اسے دیکھ دہے ہوگو تو اسے نہیں دیکھتا مگروہ تو تیکھ و دیکھ رہا ہے ، اور سحفرت علی شرکا تا میری آنکھوں سے نقاب اُتر جاتی تو ہیں اپنے دب کا ویدار دیکھ دیتا یہ اس مقول سے صاف ظاہر ہے جب حصرت علی خداکا دیدار ند دیکھ سکے تو اور کون دیکھ سکنا ہے۔
سے صاف ظاہر ہے جب حصرت علی خداکا دیدار ند دیکھ سکے تو اور کون دیکھ سکنا ہے۔
(س) کیا یہ میری اور ممکن ہے کہ مضف کے قدموں کے کھون سے ہم اسے دیکھ بھی سکیں۔

(ج) ہاں ماص طور پراس طرح و بچھ سکتے ہیں جب کوئی شخص آقاب کی مدشی و پچھتا ہے اس نے گویا آقاب ہی کو و پچھ بیا اگرچہ اس نے اصل طور پر آفتاب کو نیس و بچھا ، الامثال لوشلاً تم ہاتھ میں آئینر ہے کے اس ہما ہی شکل و پچھو بظاہرتم یہ سجھتے ہوگے میں اپنا پہرہ و دیچھ رہا ہوں - لیکن ورمقیقت تم اپنا پہرہ ہرگزنہیں و رکھے سکتے (س) جبکہ برخض خدا کے کھوچوں کو دیکھ سکتا ہے بھی ہر شنفس ان کھوچوں کے دیکھنے کی قابلیت دکھتا ہے چر صوفی یہ دیوی کیوں کرتے ہیں - ہمارے سواکوئی خدا کے کھوچوں کونہیں و پچھ سکتا ۔

(ج) جولوگ یربیان کرتے ہیں (صوفیوں سے مطلب ہے) وہ نہیں جانتے کیا وہ کہر سبے ہی حقیقت حال بیہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے مثلاً ایک شخص نے شیری اور ٹوش ذائقہ چیز کھائی ، جب دومری باراسی لذیڈ چیز کے کھانے کوجی چالج جب کراس کا ٹام نرمان تھا، اب بڑی پریشانی ہوئی وہ اس کی تلاش پس آواڑومرکوٹ وہا تھ جسٹا پاکاز مرد نے نرکبی مسلمانوں کو تایا نہ اُن کے دین کی توبین کی بلکہ اس نے قرآن کے من الٹر ہوئے

کی ہمیشہ ہرموقع پر بہت نور شورسے شہادت دی ، مسلمانوں کے پہلوب پہلو نماز پڑھتا تھا اور
قرآن سٹا کرتا تھا یہ مجھ ہے کہ وہ مکھا پڑھا کچھ نہ تھا چر بھی اس کا یہ بنیال قابل توقیر تھا کہ سب
کو اس ایک نمذا کی پرسٹش کرنا سکھا دوں جس کی گوائی قرآن جمید دیتا ہے وہ ہندوؤں کے فیالا
کا منالف تھا ، اس نے زنار کھے میں نہیں ڈالا نہ کھی ماتھے پر تشقہ لگایا بلکہ وہ ہندوؤں کو دیا گئی بی جو فدا کے بین ہو فدا کے بینے ہوئے کا محاج دہ لوگ ہیں ہو فدا کے بین مللوب پیز کا کھوج دملا اسی طوح دہ لوگ ہیں ہو فدا کے بینے مانے اس کے نقش پاکی تلاش میں چرتے ہیں اور نہیں مانا۔

رس) بعض مونی یر بیان کرتے ہیں ہمیں مبتنت کی خواہش ہے نر دوفرخ کی پرواہ اس کے کیا معنی ہیں، یہ سخت خیرہ چشی اور فعدا کی جناب ہیں ہے اوبی کا کلمہ ہے۔

(ج) اس کجنے سے ان کا اصلی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نر دو فرخ سے ڈریں نرجنت کی نوامیش رکھیں ، اگر اس کہنے سے ان کی اصلی غرض ہی ہو قربے شک یہ کلر کھڑے ۔ ان کے الفاظ کا مفہری وہ نہیں ہے ہوظا ہر اُسمیٰ فرس ہے ہو اور یہ باتا ہے بلکہ اس کہنے سے ان کی اصلی غرض یہ ہے ۔ ضدایا تو ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بنایا ہے ہو کہ جس ہیں تو نے ہمیں اس سے نہیں بنایا ہے کہ ہم تیری تیرے کا موں میں مدو کریں ہمارا آوی فرس تقیق ہے کہ ہم تیری بندگ کریں ، سب سے زیادہ تیری داہ میں اپنے کو فنا کردیں ، تیری پاک مرخی کی زخیر میں اپنے کو بالکلیہ مقید کردیں ہم تیرے ساتھ معاملز نہیں کرتے نہم اس نظر سے عبادت کرتے ہیں کی دولت اور جانوں کو ہشت کے بدلے خریدیا ہوا نہیں دی جائے گی ، اس کے اصلی معنی یہ ہی ضدا کی جود و ہمیں ہوئی مدنہیں ہے۔ اس کے درج کی کہیں انتہا نہیں ، اور اس طرح دہ اپنے ایان دار بندہ پر رتبانی فرازش سے نازل فرمات ہم اپنے ول کی داست واس سے فائدہ دیتا ہے ، وہ کہیں گے توکی کے ساتھ مطافہ نہیں کرتے ہیں ، ادر صرف تیری ہی جست نبیں کرتا تیری عبادت ہم بابند ہیں۔ مثانی یہ شعر یہاں بخوبی صادق آتا ہے ۔ اور اس کی داست بازی اور اخلام سے کرتے ہیں ، ادر صرف تیری ہی جست نبیں کرتا تیری عبادت ہم بابند ہیں۔ مثانی یہ شعر یہاں بخوبی صادق آتا ہے ۔ ع

صونی بہشت ودور خ برعاشقان برام است مردم رصائے جاناں رضوان شدمست یارا چلہے بعنت ہو یاند ہو دورخ ہو یاند ہو توجی جادا تو ہی فرض ہے کر ہم تجھے اپنے پور پی دن رہا برخت مسلمان بنانے کے نے یہ کہا کرتا تھا۔ ہندومسلمانوں کا خداایک ہے، سکھوں کی تمام مقدمسی کا بوں سے اس امری شہاوت طی ہے کہ گرونانک کی زندگی کا بہت بڑا بھت بلکہ قریب کل کے مسلمان فقرار اورصوفیوں کی بابرکت مجست ہیں گردا ، وہ ہندوؤں سے ان کی احمل تعلیم کی رقسے متنفر تھا اور اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتا تھا ، دنیا ہیں ہزادوں معلم اور ختلف کرو پولویک بند ترتی اور اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتا تھا ، دنیا ہیں ہزادوں معلم اور ختلف کرو پولویک بنانی گوزی کے اس براک میں اور اپنا تھے بانی کے اصول سے الی موقی اور اپنے ہیں آج ہیں کو اے فعار ، اے دیم پورا استماق مامل ہے جاہے ہیں ووزن میں اور استماق مامل ہے جاہے ہیں ووزن میں بہت ہیں ہے کہ اور کو ہیں بہت ہیں گئے ، اگر و ہیں کا حکم دے یہ بری نظر شہ ہے۔ یہ بمی نہیں بھتے کہ ہاری جادت کا سب ہے کہ ہجنت ہیں گئے ، اگر و ہیں دوزن میں نہیں ہے کہ ہاری جادت کا سب ہے کہ ہجنت ہیں گئے ، اگر و ہیں دوزن میں نہیں ہے کہ ہاری جادت کا سب ہے کہ ہجنت ہیں گئے ، اگر و ہیں دوزن نے یں نہیں ہے یہ ہی تیرا میں الصات ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ اس پر ایکٹت احترامن ودا ذکر ہیگے اگر اس بہت کر ہم جنت ہیں تھی آگر ہیں بخت زہے دی تر دیسے دیم تو تو تو کا یہ بر تربیل غرب ہم ہوران یا دین اسے ۔

(س) ترف کہاہے شریعة اور حقیقہ یں انتظاف نہیں ہے اور تام ان دونوں یں اقیا زکلی موجدہے اور صوفول

كايرندبب كرائد كى تقيقت يى فرى برى باركيال معمرين-

(ج) بارتیال مفر بونے سے بر فازم نہیں آتا کر شریعت اور تعبقت یں تباین یا باہم کھوا تیا آرمی پایا جائے
اس یں شک نہیں اس کے معنی برخض نہیں مجھ سکتا اسی وجرسے نبی اکرم صلی الشر طید وسلم نے فرایا ہے، تم
وگوں کو ان کی مفری قابلیتوں کے موافق فہائش کرو، کیونکر تمام باقوں کی برخض کے آھے قوض کرو گے، ان بیں
سے بعض تہاری باتیں نہ مجھیں گے اور پھر خلطی ہیں پڑجائیں گے، اس سے مونی می حقیقت کی ان باقوں کو
چھاتے ہیں ہوکی کی حقل میں د اسکیں اور چوان باقوں کو بھے ہیں انہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور
پر ان کی تلقین نہیں کرتے ۔

(س) کیا وہ علوم بوصوفی جانتے ہیں احد کوئی نہیں جان سکتا احدثام وہ ان ہی اسکام پرصل کرتے ہیں ہو ٹرلیعت صاحت طور پر انہیں بتاتی ہے ، اور اس بیں ان کا :طیدنان بی ہرِ جاتا ہے کیا اسیسے وگوں کا ایمان اور اسلام صوفیوں کے ایمان احداسلام سے کم ووجر کا متصور ہوسکت ہے ۔

 روگردانی کی ہے کہ اس کی ایک بات کو بھی ماننا اپنے اوپر حرام مجھے لیا ہے اور زبانی یہ وعولے ہو ہم گرد نائک کے پیلے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے ، مسل نوں نے اول اول مکھوں کو تنا با ہو تنا ریخ شہا دت دیتی ہے مسل نوں کا برتا و ہمیٹ مکھوں کے ساتھ دوستانہ بلکہ بھائی چارے کارہا، ہاں ان اکثری گرد نائک کے جانشینوں نے جنوں نے اپنے اُستاد کے اصول سے علانیہ روگردانی کی، مکھوں کو ناحق مسلمانوں کا ضدا واسطہ خون کا پیاسا بنا دیا۔

(بقیرت این بین ہو سکتے نہ دہ بڑھ سکتے ہی ندان میں کچہ کی داقع ہوسکتی ہے جیسے کر آ تاب سے جس طرح شاہ متنفیض ہوسکتا ہے ، اسی طرح نقیر بھی استفادہ یا تا ہے یا جیسے دولت منداورغ یب کے اعصارشار میں برابر بیں اور جیسے کر شاہ کے جسم کے اعضار اور اُس کی دعیت کے اعضا ہو بہوشار ہیں اسی طرح ایک مسلمان ایا اُن وی ایمان ہے بوعوام مسلمانوں کا ہے کسی مالت میں دہ کم زیادہ نہیں ہوسکتا ہ

رس ، بعض آوی پیمر،اولیاراور پاکبازیں اوربعض فاست بی ان بی باہم کیافرق ہے ؟

(ج) ان میں باہم اگر فرق ہے توصرف معرفت یصنے رومانی چیزوں کے جانے میں لیکن ایان کے معالمیں وہ سب رابر بین محیک جس طرح کر شاہ اور دعیت کے شمار اعضاریں فرق نہیں ہے مگر لباس، توت اور عبدہ میں تفاوت سے فقط -

ان سوال و جواب سے یہ اندازہ ہوسکتا ہے کربزدگ صوفیوں کے ذہبی اصول کیا ہیں اور مون انٹہیڈ کے زمانہ میں طاہروار صوفیوں کی کیا کیفیت تی ۔ یہ الزام ہو موان انٹہید پر نگا یا جاتا ہے کہ وہ صوفیوں اوتصوت کو بین خام موان تھے معنی لغواور مہد و حرمی کا ہے اس لحاظ سے وہ اعلی درجہ کے صوفی تھے اور ہم ایسے تصوت کو بین اسلام کہتے ہیں اس پاک تصوت کا بچاب ہیں کہیں ہی رواج ذتھا ، تصوت کا بڑا اصول اس خدائے واحد کو مان ہے ، جس کی قرآن شہادت و تیا ہے گر ان ظاہروار مہندی یا پنجابی صوفیوں نے اس بات کو بالکل ہی اڑا دیا تھا ، وہ گور پرتی اور زبگین کھرے پہنے میں تصوت نے ال کرتے تھے ، مالال کربزدگ موفیوں نے ذرکہی ایسا کی با دہ کھی وہ شائق دکھائی ویتے ، ان کا ظاہر بہایت سادے بیدھے کھروں سے اراستہ تھا ہاں ان کا باطنی باس نوب فوق البحر کہتا ۔ جھے ظاہروار صوفیوں کے ذکر میں کوام ہے جنہوں نے خدا کی جا دت کو بالکن تھیٹر کی صورت بنایا ہے ۔ جو دراصل تصوت کے بانی ہیں ، انہوں نے مجمی خدا کی جا دت کو ایسا تھا کہ وگ مزاروں کوس سے میرو پیکھنے کے لئے بائی ہیں ، انہوں نے مجمی خدا کی ایسان تھا کہ وگ مزاروں کوس سے میرو پیکھنے کے لئے بائی ہیں ، انہوں نے کھیل کے ایسان تھا کہ وگ مزاروں کوس سے میرو پیکھنے کے لئے بائی اور نوٹون کھا کھا کھی دائی ہیں ، انہوں نے کھی کھا کھی دائی ہیں ، انہوں نے کھی کھا کھی دائی ہیں ، انہوں نے کھی خدا کھی دوراصل تھورت کے بائی ہیں ، انہوں نے کھی خدا کے ایسان کا بائی بیا ان کا کاروں کو ایسان کا بائی ہیں ان کا در ایسان کا بائی بی اور خوت کھا کھا کھی دوراصل تھوت کے لئے بائی ہیں اور خوت کھا کھی دوراک کو ایسان کا بائی ہیں اور خوت کھا کھی دوراک کو ایسان کی اور کو کھائی دوراک کو ایسان کا دوراک کو ایسان کا تائین کی دوراک کھی تھوں کے لئے بائی ہیں اور کو کھی دوراک کو ایسان کی دوراک کی سے میرو

ایک دن مولانا شہیدایک سکھ طوائی کی دکان پر دو دوھ لینے گئے ، ناواتفیت سے آپ اُس کی دکان سے ذرا قریب ہمنج کے دودھ کے بیے دینے گئے مالائکر ابنی آپ کے بڑھنے کا اور بی ذرا آگے ارا دہ تھا ، کیونکر دکا ندار بہت دور تھا اس تک با تھ زبہنے سک تھا اس نے استے ہی دور اسلامی بیانا شروع کیا اس موسلے نے میرا دو دھ کا کڑا اُو ٹاپاک کر دیا ، اس وقت نیر ہی ہوئی ایک شخص مسلمان اس طوت آئکل اور اُس نے چیکے سے دو چار روپے دسے کے فیصلہ کر دیا ، اور نوش الحان اس طوت آئکل اور اُس نے چیکے سے دو چار روپ دسے کے فیصلہ کر دیا ، اور نوش الحان اور اُس نے بی ہوئے اور برائل مون بر اور اُس الحان توالوں کی آوازوں پرگئیں ہمری ہوں ۔ ہمارے مولانا شہید کے اپنے سفو بخاب میں مرت برائے نام مونیوں یا بسنچ ہوئے نیڈوں کا جو کھی شیوہ دیکھا وہ یہ تھا کہ دہ رنگین کیڑے بہن کے اور بڑی بڑی دوسرا نام شریعت محدی ہے وبعن ابزا نبایت مغلق اور بیدا تھم ماس میں آمیز ہوگے میں بھر بھی ایک جزئے بظام ہور دونوں میں بعض بعض مالتوں میں تباین پایا جا تاہے میکن سمجھے والے بھے میں ان دونوں کی نوجیت ایک دورا کے دیوانت دونوں می نوجوں کی نوجوں کا مغربے ، اسی طرح تھوت تمام ندجوں مثل بندووں کے دیوانت اور میں انتہار ندی اصول کے عظر کا مغربے۔ ، اسی طرح تھوت تمام ندجوں مثل بندووں کے دیوانت اور دیمی انتہار ندی اصول کے عظر کا مغربے۔ ، اسی طرح تھوت تمام ندجوں مثل بندووں کے دیوانت اور میں انتہار ندی اصول کے عظر کا مغربے۔ ، اسی طرح تھوت تمام ندجوں مثل بندووں کی مول کے عظر کا مغربے۔ ، اسی طرح تھوت تمام ندجوں مثل بندووں کے دیوانت اور میں انتہار ندی اصول کے عظر کا مغربے۔

عادہ ان صونیوں کے مشرقی اسلامی دنیا میں فقراعی قتم تم کے موبود ہیں اور وہ بھی قریب قریب موفیوں کے بیا انک ویے ہی ہیں رگو تعفیف طور پر صوفیوں سے بعض باتوں میں نہ طقے ہوں) ان کی باہم یہاں تک منا بہت ہے کہ بیا انکل ویسے ہی ہیں رگو تعفیف طور پر صوفیوں سے بعض باتوں میں نہ طفظ فقر بھی عائد ہوسکتا ہے بین قابت ہوں ان فقرار کی محقر کیفیت سے ناظر کو آگاہ کروں جو مولا نا تبرید نے پنجاب میں نبادہ تر طاحظ کے اور اس وقت دہ اسلامی دنیا میں بحر شرت بائے جاتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوجائے گا فقروں کے اصول کی ہیں، ان کے فرقے کتنے ہیں، اور ان کے موز بانی کس سند ہیں اور کہاں کہاں پیدا ہوئے ہوئک ہمارے میارے فہید فقروں کی مالت کی بھی بہت کچھ اصلاح کی تھی، اور زیادہ تر ہرطک کا میلان کچھ ہندوستان پر ہی موقوت نہیں ہے کہ وہیش فقیروں ہی کا معتقدے ، اس سے ہمارے مشرقی ناظر کے لئے یہ نہایت ہی دلیسپ موقوت نہیں ہے کہ وہیش فقیروں ہی کا معتقدے ، اس سے ہمارے مشرقی ناظر کے لئے یہ نہایت ہی دلیسپ موقوت نہیں ہو کہ وہیں فقیروں ہی کا معتقدے ، اس سے ہمارے مشرقی ناظر کے لئے یہ نہایت ہی دلیسپ موقا ہواں دہ مرفرقر کے فقیر کا تذکرہ اس کے معزز بانی کے ماقعہ طاحظہ کرے گا یہ وہ بیان ہوگا ہو

ورز جرنہیں کیا ناگہانی آفت مولانا شہید پر نازل ہمتی ۔ اس کی تصدیق ان ریاستوں ہیں جہاں سکھوں کا اثراب تک موتود ہے بخوبی ہوستی ہے ، جمول وفیو ہیں درکھ لیا جائے ہے والا تک موتود ہے بخوبی ہوستی ہے ، جمول وفیو ہیں درکھ لیا جائے ہے والا تک روا دارنہیں ہے کرمسلمان اس کی وکان کے قریب آئے اور پیغے فریدے بلکہ جب کوئی اسلمان یائے جا تاہے دورہ ہیں ہوسکا ہو فررآ اس نے کہ یہاں ہر چیز سی تیاس کے دورہ ہیں آئی ہے )۔ اس نے بختے تو لے اور دونے ہیں (اس لئے کہ یہاں ہر چیز سی تیاس کہ دونے ہیں آئی ہے )۔ بید بین ہوتی ہوں کا اور دونے ہیں (اس لئے کہ یہاں ہر چیز سی تیاس کہ دونے ہیں آئی ہے )۔ بید بین ہوتی ہو کہ اس مورہ کوئی انہا مذہبی تقریبات اور اصول سے کئی ایس ہوتی ہو کہ انہا مذہبی تقریبات اور اصول سے کئی انہا مذہبی ہوتی ہو گھ اپنا ذائی انہا مورے کیونکوان میں با ہم اکٹوا سا ہی ممالک ہیں ایسی پوشیدہ اور دا ذار داران را آئی بی جاں کوئی دومرا منہ میں جانہیں سکتی اور ان کی کینیت بالمل فرایش وفری ہیں ، والوں سے ملتی ہے بھر بھی ہو گھ اپنا ذائی خور اور مغربی برائیں کے مغرنام ہے سے مورٹ ناظری خورمت ہیں بیش کیا جاتا ہے ۔ خور اور مغربی برائیں کی مارے سے ماہے سے مورٹ ناظری خورمت ہیں بیش کیا جاتا ہے ۔ خور اور مغربی برائیں کے مغرنام ہے ماہے اپنے مورز ناظری خورمت ہیں بیش کیا جاتا ہے ۔

سنے دیوری یں ۲۵ ابل مدینہ نے اور مدینہ والوں کی طرح اپنے کوبی واترہ اسلام میں وامل کیا، اُنہوں نے
دفاواری اود صداقت کی تم کھائی کہ ہم نی اگرم کے اصول پر ثابت قدم دییں گے، پھر انہوں نے ایک بحقے
کے پنچتو کی بنیاد ڈالی اور شب وروز ندہی فرائنس کے العرام اور زدبر وریاضت نفس کئی میں اپنے کو جو کر
دیا، اپنے کو دومرے سلانوں سے متاز کرنے کے لئے انہوں نے اپنا نام مونی رکھا۔ یہ نام آخری زمانہیں
مہایت پر چوش مسلانوں کے ناموں کے ساتھ لیا جانے لگا ۔ اور اب تک اس مقدس نام کا اطلاق اس
مسلمان پر ہوسکتا ہے جو دنیا کی لذا ذکر کو فسائی خواہ شوں کے سائے ترک کردے اور اپنے کو نہایت فرت اور
مشقست سے فعالی یاو میں فوکر دے با ہمرتن اپنے کو جا دت بناوے ۔ صوفوں نے اپنے نام کے ساتھ
مشقست سے فعالی یاو میں فوکر دے با ہمرتن اپنے کو جا دت بناوے ۔ صوفوں نے اپنے نام کے ساتھ
میرکا نفظ بی اور طالیا کیونکہ ان کے ندہد کا امول بہتما ہو اس شعریاں اوا ہوا ہے ۔ شعم
آخر در دنیا سرت رکھ آئادگی ہی ترجب کا امول بہتما ہو اس میں دون دیا ہو ہے۔ شعر

آنچہ دردنیاست براَزادگان اَمدِسِدام مناطرجع است دد زیرِفلک ساملنِ ما ضوائح دردنیاست براَزادگان اَمدِسِدام مناطرجع است دد زیرِفلک ساملنِ ما ضوائی بندگی چی آمرے کا اس خوائی بندگی چی آمرے کا اس مناطر کی اس سے بسطے دیش زمانہ مدیرٹ پرسٹے ہوئے تھے الفقی فخدی ہیں ہند نقیق میرا فخریے۔ نی اکھ کے دیسل سے بسطے دیش زمانہ مدیرٹ پرسٹے دیسے فکرکے طرف طرف طرف کی مدیرت اور معزت علی کرم احدید وجہدنے فکرکے طرف طرف طرف کی مدیرت اور معزت علی کرم احدید وجہدنے فکرکے طرف طرف طرف المعرف و اور معزت علی کرم احدید و اور معزت علی کرم احدید و کرمے طرف طرف المعرف و اور معزت علی کرم احدید و کرمے طرف طرف میں معزمت اور معزت اور معزت علی کرم احدید و میں اور معزب علی کرم

الم مستقف في بهال مين كالملذنبين مكما دمقع) -

رکھ کے وہ مرک کے کنارے پردکھ گیا، مسلمان نے پیسراس کے باتھ بیں فردا اوپرسے پینک

کے مرک پرسے دونا اُٹھا لیا اور بے چادہ دل بیں خفیف ہوتا ہوا گھر چلا گیا، موجودہ نرانہ بیں

جب یہ کیفیت ہوگی، مولانا شہبر نے تمام باقول کو فوٹ کرلیا تھا، اور نہایت حفاظت سے اپنی

نوٹ بک کو دکھتے تھے، یہ لا انتہا تنظریہ حدسے زیادہ تلخ تر مقارت انگیز نظارہ اس نرم بی وی ورث بی تو مونیوں یا فقیوں کے تائم ہوگے۔ اپنے بستر مرگ پر تقر الاکر ورف کے اپنا بانشین مقرد فرایا اور معزت ملی انبا بانشین مقرد فرایا اور معزت می نے اپنا بانشین صدیق دنی اندروں معزز جانئین نے اپنے خلفا رکے ذرکے طرق کی وری طورسے تعلید کی اور حسن ابھری کو موروں میں وابب الاحترام اور اعلیٰ درم کا زابد اور متنی ثابت کیا۔ ان میں سے بعض جادت اسٹر کی مرز شانہ مات میں طک بلک گشت لگا نے نظے اور ہزاروں کو اپنا جمنیال بنایا۔

کی مرز شانہ مات میں طک بلک گشت لگا نے نظے اور ہزاروں کو اپنا جمنیال بنایا۔

یاں تک ان کا لاٹانی ہوش ول پیں ابلا کرے ہے ہیں اویں القرنی قارو (یمن) کے دہنے والے نے ایک دن یہ بیان کیا ہیں نے فرشتہ جبرتل کو تواب ہیں دیکھا اس نے جھے فدا کا حکم پر نا یا قو دنیا کو فعدا کے اس کے برترک کر وے اور سرتا یا فعدا کی یاو ہیں جو ہو جا، اس ربانی قاصد نے تمام و کمال ذکر کے قاصد ہی بتائے اور ہر کھی اس پاکباز صوفی کے اکٹرہ طرق ذکر قرار پائے، سب کی ہدایت جبریل ہی نے کی ۔ ووسرے دن سے اور س القرنی نے دنیا کو ترک کر دیا ، اور اس کے ہو آئیز سامانوں پر المات ماری ، دنیا وی واحقول کو اپنے اور سرام کریا اور شب وروز ذکر النٹریس نزرگی بسر کرنے گئے ۔ آئر کا رترک دنیا اور جا دت فعدا بائے اسلام کی مجرت نے ہماں تک طول کھی بنا اور اس تعدر ہندگ ۔ آئر کا رترک دنیا اور جا دت نعدا بائے اسلام کی مجرت نے ہماں تک طول کھی بنا اور اس تعدر جبانگ اُور س شعبہ ہوگئے تھے ۔ آپ نے چا بام سرے مربی جو ایسانگ والے ور شوات کے جی دو دانت مشہور جنگ اُمد میں خبید ہوگئے تھے ۔ آپ نے چا بام سرے مربی جی ایسا کرتے اور جن کے دول پر میرے طرق کے نقش ہورے مندش ہوں گے ، ان کے دانت فق انفراق بہرہ دور ہوں گے اور جن کے دول پر میرے طرق کے نقش ہورے مندش ہوں گے ، ان کے دانت فق انفراق کرشے سے ٹور بخو ڈوٹ جائیں گے ۔ وس کے ایش کے قومر کی گئے ان دانتوں کو در کھا ہوا یا بئیں گے ۔ اس کے حال کے دانت نکال کے گا اور جب دہ جاگیں گے قومر کی گئی ان دانتوں کو در کھا ہوا یا بئیں گے۔ اس کے دانت نکال کے گا اور جب دہ جاگیں گئی تھیں لیکن ان کا اگر وگول کی کھائن پر جائے ہوئے کہ ہوئے کہ بیاتی شروع ہوگئی تھیں لیکن ان کا اگر وگول کی کھائن پر جائی ہوئی تھیں لیکن ان کا اگر وگول کی کھائن پر جائی ہوئی تھیں لیکن ان کا اگر وگول کی کھائن پر جائے ہوئی کہ کے اس کی کر دور کی اس کی دور کی تھیں گئی ان کا اگر وگول کی کھائن پر جائے ہوئے کے اس کی دور کر اس کی دور کر اس کی دور کی کھائن پر جائے گئی کے دور کی کھائن پر جائے گئی کے دور کر دور کی کھر کی کھر کو کر کھی کر گئی کے دور کی کھر کی کھر کے کو کر کی کھر کے کو کر کی کھر کو کر کی کھر کے کو کش کی دور کشر کی کی دور کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو کی کھر کو کر کی کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کر کے کر کو کر کھر کی کھر کی کور

#### IAT

کا نقشہ کھینچتا ہے ہوسکھوں کو مسلمانوں سے تھی، پھرمولانا نے بہاں بہت می مبحد می غیراً باداور فرق ہوتی موری غیراً باداور فرق ہوتی موری کھا۔ برہر سکھ کو مجازتھا اگر اسے دو مری جگر سونے کو نہ تلطے وہ چاہیے جس مبعد میں چلا آوے، الآکا جاتھ پکڑے کال دے اور آپ وہاں شب بائٹی کرے، سورکا گوشت بازادی کھا سکتا تھا، اور مبعد کو باخانرگاہ بنا تھا۔

ر بغیرمائ کم ہو تھا۔ بمادے مادے باللہ اویس نے زیادہ مرید اپنی زندگ میں بہم نر پہنچائے، اور آخر مین ہی میں آب کی وفات ہوگئی۔

ایم ڈی اوس نے اپنی مشہور کتاب عثمانی سلطنت میں لکھا ہے۔ مشکل سے کوئی مشہور ومعروت مولوی یا فاصل اسلام کا ابسیا ہوگا ہوالوانیہ سوسائٹی کا عمبر نہ ہو۔

ہر صدی میں فقرار کے نئے پیشوا پیدا ہوئے اور پھرسب کے گردہ علیحدہ علیمدہ ہوگئے جو آج تک موجود ہیں۔ مذکورہ بالا فاصل نے تین بتیات پیشواؤں کے نام معدان کے وطن وفیرہ کے اپنیش بہا کتاب میں کلتے ہیں جوہم درج ذیل کرتے ہیں۔

| ن       | <i>2</i> | وطن بانی | بنی              | الميقة فقرار | نبرنثمار |
|---------|----------|----------|------------------|--------------|----------|
| ستند    | سالام    | مِده     | ميشيخ الوان      | الوانيه      |          |
| استث    | الك.     | ومشق     | ابرابيم ابن اديم | ادجميه       | r        |
| استثث   | الثار    | ببوبسطم  | بايزيدبطاي       | بطاير        | ۳.       |
| ا عنصه  | 190      | بغداد    | مرىسقلى          | سقيطير       | . ~      |
| ا محالا | الاقد    | بغداو    | عبدالقادرجيوني   | فادرير       | 0        |

'ہ**ارہست**' محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جب مولانا شہید علی احدی مسید میں نماز پڑھنے ہاتے نے توابیا اتفاق ہارہ ہواکہ آپ نے سکھوں کو مبید میں ہوت ہوا اور ناپاک کرتا ہوا طاحظہ کیا ، بعض خوب صورت مبیدی ٹوٹ کر سکھوں کا گھرین گئی تعیس اور اکثروں میں جیسا کہ اوپر مکھنا گیا مکود سکتے ، گھوٹ ہے ، بیل وفیرہ باندھے جاتے تھے ، طانیہ طور پر اجازت نرتی کہ کوئی فرد بشر قرآن کھے میں نے کے تکل سکے . اگر کسی ناوا تعد نے ایسا کیا ، قید خانہ بھیج ویا گیا اور اس کا قرآن زبروسی آگ میں فحال ا

| <i></i>        | ~          | وطن بانی     | بان             | طبقه نقرار      | نبرشار |
|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| - HAY          | سيعر       | بغداد        | بيدا تمددنيع    | رنعير           | ,      |
| منته           | سينير      | بغداد        | شهاب الدين      | מקנננה          | 4      |
| Tr.            | ئىلىر      | خارزم        | نجم الدين       | كبرويه          | ^      |
| مقاله          | تعتر.      | كد           | ابوائحسن        | ثرنبكيه         | 4      |
| سينتنه         | 24.5       | كنواح        | مِلالْ لدينُ وي | لمولوي          | 1.     |
| مختاب          | عيد        | تانتادمعوین، | ابوالغطن احمد   | بداوير          | 11     |
| ا المالية      | ملك م      | تسرعريفا     | بيرقم           | نعتثبندي        | CIT    |
| المصتلة        | منتنه      | دمشق         | سعدالدين        | سعدي            | · 14   |
| المعتقال       | المنتخبر ا | کیرمبر       | ماجئ نبتش       | بختشير          | ir     |
| ا شوسی         | تصر        | تيصر         | عرظوتي          | نلواتي <u>ر</u> | 10     |
| مثاله<br>مثاله | مصر        | كوفہ         | زين الدين       | زنيير           | 14     |
| 1              | ا ڪي       | اينديا نوبل  | عبدالغنى        | بابيه           | 1,4    |
| المنته         | المختصد    | انگورا       | حاجی بهرای      | بهراميه         | IA     |
| 1095           | ا موصر     | مپين ازنگ    | ا ٹروٹ دوی      | انشرفيه         | . 19   |
| 2092           | عنيه       | اليپو        | ابوبجررافعى     | بكري            | .r.    |
| dere.          | ستع.       | تغلظنيه      | منبل پرسف بلوی  | منبليد          | 'rı '  |
| اعتصه          | ستقد       | قابرو        | ابراسم كلشى     | كمثانيه         | rr     |

#### 124

ريا كيا.

|                                                                                    | 4 .    |           |              |            | 2 2    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|--|--|--|--|
| مولاتا فے اس کی بابت مخلف اوا ہی گوش گزارکیں ، گرذاتی تجربرسے آپ کو یالما گیا بدب  |        |           |              |            |        |  |  |  |  |
| لا جود وغیرہ مسمول کی عل واری بوق بے بیس لاکھ سے زیادہ قرآن جید بل چکے بیں اوراب   |        |           |              |            |        |  |  |  |  |
| كولى دن ايسانيين جاتا جهال مرتبرين آهدُون قرآن مدور منولية مات بون ، يمولانانيد    |        |           |              |            |        |  |  |  |  |
| کویتر در ایک ای رفیت سال کوی اس کی اطلاع کی مباتی ہے یانہیں مگروہ سکام ہواس کی طرب |        |           |              |            |        |  |  |  |  |
|                                                                                    |        |           | بن           |            | نبرشار |  |  |  |  |
| Jorr.                                                                              | لاقد   | مگينيا    | شمس الدين .  | أكهت تثبيه | **     |  |  |  |  |
| المفعد                                                                             | مص     | تسطنطنير  | ینخ امام سنن | ام سشنبہ   | 24     |  |  |  |  |
| شفد                                                                                | مثفه   | بروسا     | پیرافندی     | جلواتيه    | 70     |  |  |  |  |
| 1095                                                                               | استك   | تسلنطنيه  | حسن الدين    | مثاتيه     | 74     |  |  |  |  |
| المئتلىر                                                                           | منكشه  | مدين      | شمس الدين    | ثميه       | 74     |  |  |  |  |
| متتد                                                                               | من الم | الوالى    | ا عمسنن ای   | منن أميہ   | 74     |  |  |  |  |
| سيون ـ                                                                             | سط     | المنس     | مدنياز       | يناديه     | 74     |  |  |  |  |
| مصط المعلق                                                                         | -117   | تسطنطنيه  | مرادثای      | مرادي      | p.     |  |  |  |  |
| استثنانه                                                                           | "CX    | تىلنىلنىد | نورالدين     | فودالدنين  | ri     |  |  |  |  |
| مصله                                                                               | مينيد  | تطلغير    | جمال الدين   | بمالير     | rr     |  |  |  |  |
|                                                                                    |        | 1         | 1            |            |        |  |  |  |  |

ان یں سے تین گردہ بسطامید، نقشبندی الدنجنشیہ حضرت الدیکرصدیق دمی النہ عنہ کے بلسار سے
اپنے کو کہتے ہیں اور باتیماندہ معنوت علی کرم النہ وہرسے نتلے ہیں۔ ہرگردہ ان دد علیم الشان بانیوں تک
اپنا بسلسار پہنچا تا ہے۔ نقشبندیہ ہوتھ ام پیر محمد فقش ند کے پیرو ہیں خشعت طرق دکھتے ہیں یہ لوگ ہو گا ذکر نئی
کرتے ہیں اور بالسکل ہی طریقہ ان کے بال را مج ہے۔ ان کی خاص عبادت کو حتم خواج گان کہتے ہیں۔
ایک باد استعفاد کہتے ہیں۔ سامت باد سلامات، سامت بار خاتح، نو دفعہ سورہ الم نظری پڑھتے ہیں اور
اس کے بعد سمیدہ اخلاص پڑھھتے ہیں۔ ان عبادتی تقریبات کا نام ذکرہے۔ اس کے افرائی مفرک کرائی ہوشا،

سے مرقریہ اود ویہ پی مقرد تھے اپنے ہا تھوں سے علانیہ یہ ظلم کرتے تھے، عومًا جب آگھائی کا زمانہ آتا مسلمان زمینداروں کی مبان پر بن جاتی ، ان سے یہ کوئی سننے والانہ ہوتا تھاکراب کے کل پڑا ، اود اب کے فلال سنگھ ہی اپنے مویشیوں کو سال جرفھ ل کے دفول بیں چرا یا کئے ، بلکہ ان پر کوٹرے بازی ہوتی تھی اور جبور کیا جاتا تھا کر موپیر لاؤ ، اگر کسی نے مقر پر جمعول کے دسے وقتے وقیرورنہ اُن کے بال پچتے چھین سنے باتے تھے ، اور سربازار نیلام کر دبیریٹ وقی ہے ، اور سربازار نیلام کر دبیریٹ بیٹ بار باہم ملے ہیں ، سمولی طور پر یہ دن جوات کا ہوتا ہے ، مثار کی نماز کے بعد سے یہ ذکر کر شروع ہوتا ہے ، مثار کی نماز کے بعد سے یہ فرکر شروع ہوتا ہے ، مثار کی نماز کے بعد سے یہ بیریا اور کو بھائی ایک نفظ زبان سے نکات ہے اور بعدازاں سبس کے کہتے ہیں ہو یا انٹر بعن ٹہروں میں نقش ندری کے فاص خاص وسے مکان مقر ہیں ہو فاص ذکری کے لئے مضوص کے گئے ہیں ۔ شیخ آبی مثار والے میں منصلہ ذیل فقرے کہا تا جا ۔ فرق مجتشدہ کا بانی بخارا کا دہنے والا تھا جس نے مان شاریوں مامس کی تھی اس گردہ کے فقر کی شانی ایک ٹیکا ہے ، معصلہ ذیل فقرے کہ کے اپنی کرسے با ندھ یہتے ہیں :۔

(1) یس نے دوس و تنگ عیثی کوکس لیا اور فراح بیشی یا بے درصی کو کھول دیا-

۲) میں نے عضہ کو باندھ لبا اور عا بزی کو کھول دیا ۔

(٣) ایس نے بنل کوگانٹھ وسے لیا اور پارسائی کو کھول ویا ۔

(م) یس نے جالت کو بائدھ لیا اور خداکی دہشت کو کھول ویا۔

(۵) میں نے حیواند جوش کو باند حدایا اور خداکی محبت کو کھول دیا۔

(١) يس في بوك كوكس ليا اور توكل كو كهول ديا -

(٤) يس في شيطنت كوباند عدا اور حمانيت كو كمول ويا-،

سلفنت تری میں مولویہ نقیر بحرّرت ہیں ۔ اس گروہ نقرار کا بانی مولوی بالل الدین روی ہے پوشہور معنقت شنوی کا ہے ، یہ شنوی ایمان اور تقریباً کل اسامی دیا ہیں پڑھی جاتی ہے ۔ ان فقرار سمے تیکے بنے ہوتے ہیں بہاں بُدھ اور اقواد کو ان کے جلسے ہوتے ہیں ۔ یہ نقِر گول لمبی کم پیال پہنتے ہیں کا اُراڈ ہوں۔

دئے ماتے تھے۔

مولانا شہید نے یونونی نظارہ اپنی پرنم آنکھوں سے دیکھے۔ آپ نے بعض دولت مند اور زمینداد مسلمانوں کو بھی دیکھا اور آپ کو تعجب ہوا کہ یہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد نہیں کرتے مگر تحقیق کے بعد یہ سارا بھر در فع ہوگیا ، یسلنے اس کی نروت اس وجہ سے قائم تھی کہ دہ سکھوں کی مبلسوں ہیں برطا اسلام اور باشنے اسلام کی نبیت تو ہیں آئیز الفاظ استعمال کرتے تھے اور بعض بہلسوں ہیں برطا اسلام اور باشنے اسلام کی نبیت تو ہیں آئیز الفاظ استعمال کرتے تھے اور بعض ربقی ہوئی اس مورت بالکل دا چوتا نہ کے ہم مشابہ ہے ہو مسلمان تورتی بہتی ہیں ، وکرکرتے وہ اپنے باے آثار ڈالتے ہیں اور مرحن جاکٹ اور نیچے پنچے کو ملے بہتے در ہتے ہیں کہ اور کھی غیر معمول ہوش میں چکر کھانے گئے ہیں ۔ فقرائے قادر برگا اور کھی غیر معمول ہوش میں چکر کھانے گئے ہیں ۔ فقرائے قادر برگا اور کھی خیر معمول ہوش میں جکر کھانے گئے ہیں ۔ فقرائے قادر برگا اور کھی خیر معمول ہوش میں جکر کھانے گئے ہیں ۔ یہ وگ ذکر جی اور ذکر بافی سے معمول ہوت ہوں ہی کرنے ہیں ۔ بیدوگ ذکر جی اور ذکر بی موروں ہی کرنے ہیں ۔ بیدوگ ور بی بیدور ہیں بہت سی المذیب مولوی قادر پر ہیں جھی دانوں میں مدروں ہی کرنے ہیں ۔ ہوگ ور بیں بربت سی المذیب مولوی قادر پر ہیں جھی دانوں جی مدرور بھیل ہوا ہے ۔

چھیتہ معین الدین بندہ نواز کے ہیروہیں بن کا لقب گیسودرازہے آپ کا مزار گرگر میں ہے ۔ عوانید بھی اس مذہب یا طرق کے نقیر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ داگ راگئی سے مٹوق رکھتے ہیں کیونکر اس گردہ کے بانی نے یہ کہا ہے کہ گانا روح کی خوداک ہے یہ لوگ ذکر جلی کرتے ہیں ۔

گروہ جلالید کا بانی سید ملال الدین بخارا کا رہنے والا ہے یہ نقروسط ایشا بی بہت پاکے ماتے ہیں، اکٹرند مبنی در یوزہ گر اسی پنچھ کے فقر ہوتے ہیں ۔

ممبرورویر افغانستان میں بکٹرت پائے جانے ہیں اوران میں فامنل اکٹر دیکھے گئے ہیں۔ پیٹھالبالد ممبرورو کے درمنے والے کے پیروہیں (ممبروروعواق کا ایک شہرہے) یہ بے شرفقر کہاتے ہیں یہ فقر بھی بے مثمار ہیں۔

ہندوستان میں قرداریپنیتی کے فقر بکٹرت آباد ہیں۔ اس گردہ فقرار کا بانی زندہ شاہ مدارشای ہواہے جس کا مزار کپنوز (اودھیں) سے منگ فقیراس گروہ سے سطے ہیں ہو ہندوستان کے بازاروں بین کھائی نیتے ہیں۔ وہ ایک گرہ میں اپنے بالوں میں باندھ یعنے ہیں ہواکٹر ناظرین نے ماسطہ کیا ہوگا۔ رفیقیہ گردہ کے فقر عی مندوستان ہیں ہے شمار ہیں وہ اپنے نفس پر بہت سخی قوڑتے ہیں ان کی عبادت یہ سے کردہ اپنے سمک رباق برست ادقات سلطنت کی آنکھ میں اپنا امتبار بڑھانے کے لئے اپنے غریب مسلانوں کوناحق بیگناہ گرفتار کرادیتے تھے۔

دہ بظاہر مسلمان تھے گرورا مسل سکھ ہی تھے ہوائی عارضی زندگی آرام سے گزار نے کے سے یہ یہ اسے گزار نے کے سے یہ نا طائم بائیں کرتے تھے مگر سے پہنچو توان کی بھی عزت نرتھی - ہاں صرف آئی بات تھی کر سکھوں کے دست خلم سے ان کا مال ومتاع بہا ہوا تھا -

اجروت كالنات وادعيراكرين يد درويش تركى ادرمعرين عى بائ بائ مات بين -

دوسرا گروہ فقوار کا قلندربیہ جس کا بانی قلندر اوست اندلسی بھوا ہے ، بھوالیسین کا دہنے والا تھا۔ کھ زبانہ تک وہ بختید رہا لیکن جب اس بنتھ سے علیٰ رہ کردیا گیا تواس نے بطور خود ایک ندمب کی بنیساد ڈالی ۔

غرض تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئ کر کل گروہ کے نقرار کے اصول ذکر متلف ہیں ورز جب قورسے دیکھا کیا توسب ایکے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور محد کواپنا آخرالزمان نبی مانتے ہیں۔ ہی عین اسوم ہے، اور ہی دین خدا ہے ، گویہ میں نسلیم کرنا پڑے کا کر بعض گروہ افراط تفریط ہیں پڑکر شرایۃ کے اصول سے متجا وز ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے کبھی وہ باتیں نہیں کبی ہو آج ان کے نام یواکر رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑااصول نف انی خواہشات کو ترک کرنا ہے مگرائ ممارے بھائی صوفی یا نقراس میں ڈو بے موسے ہیں، بلکداس کا بی نے تجربہ کریا ہے کہ کوئی صوفی یا نقیر میں گروہ میں اپنے کو بیان کرتا ہے نہ تو اس کے بانی کے سوانے عمری اسے یا و موسے ہیں ، اور مذوہ اس کے اصول جا نتا ہے ۔ نام کے قادریہ اور نقش ندیہ دہ گئے ہیں ۔

اُن بی سے بعض تھے کے فقر مولانا شہیدکو پنجاب میں بہت سے نے ، گرسوائے گورپری ادر پر مہاوا یعنے کے کسی غذیبی فرص کی انجام دہی بی انہیں سرگرم نہیں دیجھا۔ پیری مریدی کا بھی بہت زود دیکھا ہو کم زیادہ اب تک موجودہے مگروہ بھی ہے نتیجہ پایا نرمیدیہ جانتا ہے کربب وست بیعت دیتے ہیں توکیا کئے بیں نہیرکو یہ نیرہے مریدسے کیا کہلانا چاہئے۔

اس میں شک نہیں اگر موان شہیدان ظاہر دارصوفیوں اور فقبروں کی زبوں مالت کی اسلاح نرکرتے تو خرنہیں توم اسلام کی کیا بڑی گئت بنتی ، آج بندوستان میں صرف مولانا شہید ہی کا طغیل ہے کہ مار کا کھول میں جوٹے سے صوفی اور فقبر کی شاخت کی توت آگئی ور تربڑے بڑے پڑھے مکھے اس جُوم ہے تھے ابقیشنا ، غرض امرت سری مملانا خبریج نے خوب خوب میری اورمسلانوں کی ناگفتہ برختہ مالت کو بنور ملا اختیار کی خوض امرت سری ملانا خبریج نے خوب خوب میری والانے مکھا ہے، اس سفرسے امرت سر ملا عظا خرابا ، پھراکپ نے میں اگر مشانا جا جا ۔ گویہاں سکھوں کے ظلم وسم کی یوں اگر مشتول ہوری میں کی در مگر دور اندیش طبیعت نے پولٹیکل فائدہ اٹھانے میں لین و پیش زیر ار تھی ، پھر جی آپ کی در مگر دور اندیش طبیعت نے پولٹیکل فائدہ اٹھانے میں لین و پیش زیر ار اس میری میں میں میوں کی اسلان کالا، اور ان کے خیالات سکھوں کی ایس میری میں جا ہے دہ قراق ہو یا در اصل رہزن مو خدالوں ہے۔

ہم نہایت ہی وقعت کی گاہ سے ہر نبھ کو ویکھتے ہی اور اس کے اصول کی تعربیت کرتے ہیں ہیں شک نمیں بعقنے مست نکلے ہیں مسب خوا پرسی کے طریقے کو اُسان کرنے کے لئے شکلے ہیں، ان کا پہاہ امول حرص و مواکو تھوڑنا اپنے نفس کواپنے تابع کرنا اور خدائے واحد کی سمجے دل سے پرستش کرنا - بینانچ جب مہورہ م یں کی کومرید کرتے ہیں قومریدے یہ کبلواتے میں میں اس ضرا کے آگے کوئی دوسرا معبود نہیں ہوزندہ ہے، تواناہے - سمیت درسنے والاہے میں اس سے توب کرتا ہوں اور اس کی جہربانی اور نگاہ مرمت کا امیدوارموں ہی استنفاری جلد کئی بار مریدائی زبان سے دہراتاہے اور عجرید کہتا ہے " پس خدا اوراس کے پیارے نی کی تاریدسے اُسے اپنامرشد یا اوی بناتا ہوں اور خدا کی ورگا ہ یں عبد کرتا موں کرکھی اسس سے مدانہیں ہونے کا۔ خدا ہمادا شاہدے۔ خداکی تم سوائے خداکے اور کوئی خدانیں ہے۔ آین اس کے بعد مرشد اور مربد دونوں کام جید کی بیل سورۃ پڑھتے ہیں، بھر مربد مرشد کے باتھوں پر بور دیتا ہے ، اور اس طرح تقریبات مریدی ادا موجاتے ہیں ۔ اس کے بعد مرید اکثر اپنے مرت کی خدمت ہیں ما مزہوتا رہتا ہے اور کھی کھی مرشدی اپنے مریدوں کے مکان پرقدم دیر فرماتے ہیں۔ برمکان جبال پر مقدس نفس مدائے برس کی پرسنش کی اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں، عموماً باغول میں بنے رہتے ، اور جنبیں ترکی اورمعریں تکیسکتے ہیں۔ وہاں دومرے شخص کا گزرنبیں ، قاور یمی مرید ہونے کا دومرادستور بو توکل بیگ نے جریل ایشیا تک میں بیان کیا ہے، وہ مفعلد ذیل ہے۔

بوب بیں نے اکوند دلا محد کے دریو سے سینے کا شاہ سے شرحت مرّدی ماصل کیا یں نہیں بیان کر سکنا، میرے دل کی کیا مالت ہوگئ، نتی نتی امثلیں وحدت پرستی کی دل سے خود بخود اُسطنے لگیں،اور فیرمعول بوشوں نے میرے تلب کو گھرلیا۔ (باتی برمدہشا) بابت ددیانت کے وہ بیچاں سے روز مرّو پُرامن انگریزی عملزاری میں بھا گے جاتے تھے۔
مداسے جاہتے تھے کوئی تادیب دہندہ کھڑا ہو۔اودان ناواجب بانوں کا سکھوں سے وہن سلموں کے خلاف مٹودہ کرنے بیں اپنی جان کی ہائت موں کے مسلمانوں کو خوف اس بی جان کی ہائت کے مسلمانوں کو خوف اس بی جان کی ہائت کے مسلمانوں کو خوف اس خوبار اکھیڑ کر بھین کہ سمھتے تھے، اور یہ جانتے تھے اگر کی مش گن سکھوں نے اس کی پالی تو گھر بار اکھیڑ کر بھین کہ دیا جاتے گا اود بال بچے کو ہوییں پلوا دیتے جائیں گے۔ مولانا شہید کو پنجا بیوں سے تو پھو دینے جائیں گئے گئے ہوئی آگ دلگ گئی، اس کی تاش او تعیین میں نے دون می کھوری ان اور در برتا تھا بین بی نرات کی نیز تھی دون کا ادام دہ جاتے ابتدائے تعلیم ہیں شب وروز مجھے سورۃ اخلوص کا ودور برتا تھا بین بی کہر سکنا کہ بوسٹ میں کے بار پڑھا تا ، میرا نیال یہ ہے بی شخص اس مورت کو سو بار پڑھے گا وہ گو یا اپنی نی

یں نے چا کا کریٹے بھے توجہ دے اور اپنی مجت جھے بخشے، یں نے سورہ اخلاص کا دفیفہ ابیختم ہی

یا تھا کہ خود بخود مرشد کے دل میں میری طرف سے ہمدردی پیدا ہوگئ، گزشتہ شب میں اس کی ضرمت میں
مامز ہوا، تنام شب دہ جھے توجہ دیتا رہا ، جب کہ میں نے اپنے کو بائکل باطنی استفراق میں محوکر دیا یمین شب
اوں ہی توجہ پینے گزدگئیں، چوتی شب شیخ نے کہا ۔ اب گاسنگھم بیگ اور مالح بیگ تم اپنی دومانی تاثیرات
توکل بیگ میں بخش دو۔ اکنوں نے ایسا ہی کیا جب کر میں نے تمام شب استفراق میں کری طرف منہ کے بوت
گزاری ۔ جوں ہی می مادت کی ہو چیٹی شروع ہوئی ، کھ بھے دوشتی میرے مغیریں پیدا ہونے مل دیکن میں شکل
اور دنگ میں اتیاز دکر مکا تھا۔

میح کی ناز کے بعد میں سینے کی ندمت ہیں مامزیا گیا ، اس نے میری دا بی حالت کی کیفیت دریافت
کی ، ٹیں نے عوض کیا ہیں نے پہنی چٹم باطن سے ایک دوشنی دیکھی ۔ یرس کریٹے کی کسی تعدد دلجمی ہوتی اور وہ
بوا ۔ تیرا قلب تاریک ہے گروہ گھڑی آگئی ہے ہے ہیں مقاتی سے اپنے کو تھے دکھاؤں گا ۔ چراس سے پہر
ملسنے پیٹنے کا جھے حکم میا اہدادشا تھیا ہما دسے خال و خط یا چہرہ جہرہ اپنی ضیریں جمائے چراس نے میری
اکھیں برٹی باندوہ دی ، اور ارشاد کی ہم پر تواپنے کل نیالات کا اجتماع کرنے ، بیر نے ایسا ہی کیا چرا کی
دیں میں مین کی دومانی مددسے میرے دل کا تفل کھی گیا ، اس نے دریا نت کیا تونے کیا دیکھا میں نے واش

ددند ملى، بال انغانول سے اپنے ادا دہ میں جان پڑتی ہوتی دیجی ۔ ایک دن مولانا ظہیدرہ کی
ایک بوڑھے انغان سے طاقات ہوئی، عندالتر براس نے بیان کیا ہماری ناچاتی نے
سکھوں کوہم پر چیرہ وست بنا دیا ہے ۔ جب سکھوں نے ہم پر ملا کیا ہے ہم پر معن ئی فرقہ
سے کشت و ٹون کر دہے تھے ۔ ہمیں خود اپنی جانوں کا ہوش نہ تھا کر سکھوں نے ہم پر
دھاوا کیا ، اس شکستہ مالت بیں بھی اگر اتفاق کرکے سکھوں کا مقابلہ کرتے توایک بچری نے
دھاوا کیا ، اس شکستہ مالت بیں بھی اگر اتفاق کرکے سکھوں کا مقابلہ کرتے توایک بچری نے
سفوا کی ان اس شکستہ مالت بیں بھی اگر اتفاق کرکے سکھوں کا مقابلہ کرتے توایک بچری نے
میں نے اپنی باطنی آنکھوں سے شیخ کود بچریا ۔ میں نے استجاب میں یہ کہا اے مرشدا کیا ہیں تھے اپنی باطن
آنکھوں سے دیکھ دیا ہوں یا جمائی آنکھوں سے تھے میں اس دقت ایسا ہی دیکھ دیا ہوں جیسا ہمیشہ دیکھا کڑا

اسی اثنا پی بین نے ایک پہا ہوندی مارتی ہوتی شکل اپنے پاس آتی ہوتی دیکی۔ بین نے مجھ سے ارشادی برشکن تیرے فریب آدی ہے اس سے نام دریافت کر بیں نے پئی دوحانی زبان سے یرسوال کیا یا ودم مجھ الفاظیس میرے میریس ابی موال دریافت کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی، معاً اس فوانی شکل نے یربواب دیا، میں جدالفادہ بیٹانی ہوں ابھی بین تیرے مالق آکے طاہوں جا تیرا دل دوش ہوگیا، بین ہمیں کہرسک کو اسس ول الشرکا احترام میرے میریس میں درور پیدا ہوا۔ بین ہرجھ کی شب کو سازا قرآن شریعت پڑھ یا کرتا تھا، طاقت و نوانروالی میں اسے حکے میں ایک اور اس کی مالا محت اور فرانروالی میں اندی کی مالا محت اور فرانروالی میں اندی میں ہے کا بل اطاعت اور فرانروالی میں اندی اور کی ساتھ نے نظر آگئی میں نے کا بل اطاعت اور فرانروالی میں اندی اور کیر تمام میل الشرطیروس می اور کئی اور اس کا بچا خاوم بنا، دومری شب میں نے معزت ہو برش ما اولیا را مثر اور آ بیار میں ایک اور سے بی فائر آگ، اس موسد تک میں جی تو میں ایک ایس سے بار میں ایک ایس سے میں بہنیا جوا، تین جیسنے کے بعد ہیں ایک ایس سے مرزین میں بہنیا جہاں ان مورتوں میں ایک صورت بھی نظر آگ، اس موسد تک میں جی تو میں ایک ایس سے بسی بہنیا جہاں ان ان مورتوں میں ایک صورت بھی نظر آگ، اس موسد تک میں جی تو میں ایک ایس ہے بہن اک ماروالی میں بہنیا تھا ، مزاس نے اس کی کامل مقتقت بھے بتلائی تھی ۔ بیل کروں ، بیان کرنے نگا ، بیل ایس ہو ان ان ان ان کروں ، بیان کرنے نگا ، بیل این اور خاک و یکھنا ہوں ، اس کے بعد در جہائے تیں بہنی بھری ان اور خاک و یکھنا ہوں ، اس کے بعد در جہائے تیں بہنی بھری ان ان دوخاک و یکھوں ، بیان کرنے نگا ، بیل این اور خاک و یکھنا ہوں ، اس کے بعد در جہائے تیں بہنی بھری ان ان اندا کی بیا ہوئے و انہوں کی خورت کا بارے انسوں کی خالات میں بہنی زندگی گزرگی ، اس کے بعد در جہائے تیں بھری ان اور خاک و یکھا ہوں ، اس کے بعد در جہائے تیں بہنی بھری ان اندا کہ بیان کرنے دیا کہ ان انداز کرنے دیا کہ بیا ہوگی ، ان انداز کرنی ، اس کے بعد در جہائے کی بھری کرنے دیا کہ انداز کرنے دیا کہ بیان کرنے کیا ہو کرنے کرنے دیا کہ بیان کرنے کیا کہ بیان کرنے کیا ہوں کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کیا ہوں کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن

کرنہ آتا گرافسوس کرہم میں معاندا نہنگ وجدل برقرار رہی، اس وجرسے سکھوں کو فتح ماسل
بوئی ۔ ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے نابالغ بچوں اور بھار مردوں بٹورتوں کو سکھوں کو سکھوں کے
فیے کس بے رجی سے قتل کیا، اور زنرہ آگ میں جلا دیا بلکہ اگر نیال ہے تو بیہ ہے کہ انہوں
فی ہمارے پاک مقابر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہماری مبحدوں میں موروزئ کئے
اور جو پچھ ان سے ہوں کا دین اسلام کی تو ہین کرنے میں کوئی وقیقہ باتی نہیں مجھوڑا ۔ اور اب
استی چین انہ ہے تک دین اسلام کی تو ہین کرنے میں کوئی وقیقہ باتی نہیں مجھوڑا ۔ اور اب
کیا اور پر کہنے لگا تو بدکی اصلی بچائی اب تجھ پر کھی ہے ۔ توکل بیگ نے مجھ سے امول توحید کی پورے
طور پر تعلیم بالی ، اس کی باطنی آنکھیں روشن ہوگئ ہیں، گوٹاگوں دوگوں اور موتوں کے کمرے اس نے بخول دیکھ
طور پر تعلیم بالی ، اس کی باطنی آنکھیں روشن ہوگئ ہیں، گوٹاگوں دوگوں اور موتوں کے کمرے اس نے بخول دیکھ
طور پر تعلیم بالی ، اس کی باطنی آنکھیں روشن ہوگئ ہیں، گوٹاگوں دوگوں اور موتوں کے کمرے اس نے بخول دیکھ
طور پر تعلیم بالی ، اس کی باطنی آنکھیں داخل ہوا ، اور اب اُس کا روٹنگی روٹنگی روٹنگی کروٹ اس نے بخول دیکھی اس نے بخول دیکھیل اب کہی شرائ دوٹنگی در میاخ میں ریخت ہو اند سے بے دیگ زمین نہ نہ ہوں اس ہوسکتا ہے ، بٹر اور تذبذب کی پھیری اب کمی
اس پر زمیل سے گ

کوئی تشغی توچہ کوظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتاجب تک اپنی باطمی آنکھیں نرکھولے اور اُن سے نہ دیکھے۔

میری اس تحریرسے ناظر سوانے کو اس قدد اندازہ کرنے کہ جمد آجائے گی کہ وہ اصل تصوف اود جوئی فیلسون کو طیندہ علیدہ کرنے گا، اوراسے صاف طور پر برجی اظہار ہوجائے گا کہ مولانا شہید نے جس تصوف کی حالفت کی تھی وہ جوٹا تصوف تھا جس سے وگوں کو ٹھٹا جاتا ہے ۔ اور خدا کی مخلوق کو فریب میں جنسا کے دین و دنیا کا نہیں رکھا جاتا ۔ موجودہ زبانہ میں پرندشریرالنوس نے اپنے ناقابل پیروں کی تعریف میں وہ وہ دہ کتا ہیں طبع کی ہیں جن میں سراسر کفروالحاد بحرا ہوا ہے مثلاً نوی الا بصاد میں ایک پیری کرائتوں کا ذکر ہے، میرے نیال میں مبتنی کرائتیں یا معرب اس میں بیان ہوتے ہیں کہ نبی کرم صلی الشرطیہ وہم کے معروں سے ان کا وزن جاری ہے ، اس کمتا ب میں پیری کو مام غیب بنایا گیا ہے اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دین محمد وہ دن آخری کی معلوم ذیال ہیں جوئی کہ دان شرعے دین محمد کی معلوم نیا پر بہتان دکھایا گیا اس کا حمد ق و کذب بب تک وی د اُئر تی محمد مان خور ان ان تھے محمد نیال ماکٹ وی د اُئر تی کے معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وہ میں کہ مدت و کذب بب تک وی د اُئر تی کے معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وسائی کانے وہ میں کہ کہ میں کہ کہ دی د اُئر تی کے معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وسائی کی معلوم دائی وہ کہ دور کان دیت کے معلوم دائی وہ کان در میں دورت کی دورت کی در اُئر تی کے معلوم دائی وہ کھا کہ اُنہوں اے دورت کی در اُئر تی کے معلوم دائی وہ کہ در کہ در اُئر تی کے معلوم دائی وہ کھی کے دائی وہ کے در کان کی دورت کی در اُئر کی کو معلوم دائی وہ کھی کی در کہ در اُئر کی کو معلوم دائی وہ کے در کان در کان در کھی در اُئر کی کو معلوم دائی وہ کھی کے در کان در کی در اُئر کی کو معلوم دائی وہ کی در اُئر کی کی معلوم دائی کے معلوم دائی دورت کے در کان در کی در اُئر کی کی در کی در اُئی کی در کی در اُئی کے در کی در اُئی کی کی در کی

تک وہ اسی سرگری سے توبین اسلام کئے جاتے ہیں۔بے حابا سکھ ہرمسلمان کے مکان میں پہلے آتے ہیں۔ اُنہیں افتیادہ جاہے ہو کھر پیز اُٹھا لیں اگر کھانا پکتا ہوا ہو تو اُس پرسور کی بڑی ڈال کے پاک کریستے میں، اور خود وہیں بیٹھ کے نمیر ماتے میں - مرطر ہے ناک یں دم کررکھا ہے، کوئی دریافت کرنے والانہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ پٹاورملی ہیں أب كويرسارى كمفيت دكهاؤن - مولانا فنهيد كواس براسع ولايتى كى معيّت الجي معلم موئى اور آپ امرت سرسے پوشیدہ اس کے ساتھ لاہور پہنچے، کیونکر امرت سریں سکھوں کے ختلف ملقوں میں مولانا کے ملات سرگوشاں ہونے مگیس تعین ،جن کی اُواز بنوز حکام کے کان تک نهینی تعی - مولانا شهید کا ظاہری کباس ایسانھا کہ ان پرکسی تسم کا بوم بھی عایدنہ ہوسکتا تھا گریہ باتیس و بال موتی بیس جبال قانون کی مکرانی موسکسول کی عملداری بیس برا امرم مسلمان موناتها ممٹریٹ کے سامنے بب کوئی برم کی مسلمان برثابت نہونا تھا تواس سے سکھ ہو مانے کی در تواست کی جاتی تعی ادرجب وہ انکاد کرتا تھا تواس پر بی غلیم الشان جُرم قائم کرے سزائے موت دی جاتی تھی۔ پہندکوتاہ قلموں نے سکھوں کے ان قابل رجم مظالم کو لوگوں کے ولوں سے نیٹا نمیا کرنے کے لئے مولمان فہنٹ ہوں کے مربر جابران کلم چینکے ہیں ، اور اپنی بے معنی نواریخ میں من گورت تقتے گور گھوے انہیں بدنام کرنا چاہے مگر وہ نہیں جانتے كرخاك والصيصے زوتاب چيپ سكتا ہے۔ زروش أنتاب كى كريس باقد نگاتے سے ميلي ہوسکتی ہیں ۔ ایسی تاریخوں سے مندوؤں کے بیچے صرور فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور چیکے لے لیکے ایسی کتابول کوپر سے بیں مرمصری نگاموں میں وہ ساری باتیں بیہودہ اور لغویی ، خسد من بتيط المراكز وندى كى كى مال يبلے كى خبرس اس طرح بيان كرديتے بير كويا أن كى آنكھوں كے آگے ہو دہى ہیں۔ درامل وہ بے چارے سادے بدھے بے مکھے پڑھے مجدے مدے مان کے جانفین نےمنے کے بعد اُنہیں خدابنادیا (معاذائٹر) ای تم کے اشد کفریات بکنے والے کی مولانا ٹنہی کڑ فاہفت کرتے تھے اوراصلی تصویت کے اکپ پڑسے ما می تھے ، اور خودجی پہت بڑے مسونی تھے ،میری اس توضع سے ان برگمانیل كوكائل مكست مع كى جومولانا شيئدكى مقدس ذات يروعلى يا تعقب سع قائم كى جاتى بين، اور آپ كى والإشان اصلاح كا بيحا مرتبه معلوم بوگا ١٠+

مولانا شہیدً امرتسرسے لاہور پہنچ، اور ایک سمرائے میں جاکے قیام کیا، آپ نے ریاست کا رنگ دیکھ کے ولایتی کو میلی دہ کر دیا اور تاکید کر دی دن کو مجھ سے ندسلے نہ کبھی بات ک<sup>ے</sup> کیونکر رنجیت منگھ کا یہ مکم تھا اگر پشاور یا قن رحار کا باسٹندہ کسی پردلیں سے بات چیت کرتا ہوا دیکھا جائے تو اسے اسی جگہ پر نوراً بغیر پوچھے بگھے سزائے موت دی بانے. مسدع بے گئے سزائے موت دی بانے مسلام کرتا ہوا دیکھا جائے والا کو گئی مسدع بے گئے سے ان کا انتقام لینے والا کو گئی تھیں سگران کا انتقام لینے والا کو گئی تھا۔

ابتداریں سکھوں کا حربی غارت گری اور نیرے بنے کا تھا ہو ہاتھ آتا تھا ہو گائی اپنی جماعت سے تقیم کرلیا کرتے تھے، اور بسبب ان کے لوٹ کے اور علاقے دارول در دیہات والوں نے ان کونڈرانہ دینا منظور کیا کروہ راکھی کہلاتے تھے۔ مسلمانوں سے سکھوں کوبڑی دشمنی تھی، اذان یعنے بانگ با واز بلندنہیں ہونے دیتے تھے ، مبدوں کو اپنے تحت یں لے کے گر نتھ پڑھنا اس میں شروع کرتے ، اور اسس کانام مست گڑھ در کھتے تھے اور کچ کریا مانند اور ہمندوؤں کے ان کومطلن نہیں۔ شکاری اور شراب نوار ہوتے میں ، اور کھوڑھے پر پڑھ ھے ہوئے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں ، اور کھوڑھے پر پڑھ ھے ہوئے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں ، اور ویکھنے والے کہتے ہیں جہاں وہ پہنچنے تھے ہوبرتن مٹی استعمال کسی ندمہب والے کا رخصومنا مسلمان کا) پڑا ہواان کو ہاتھ آباتا تھا پانچ چھتر اس پر مادکر اس ہیں کھانا پکا لیتے تھے بینی پانچ ہوتے اس پر مادکر اس ہیں کھانا پکا لیتے تھے بینی پانچ ہوتے اس پر مادکر اس ہیں کھانا پکا لیتے تھے بینی پانچ ہوتے اس پر مادکر اس ہیں کھانا پکا لیتے تھے بینی پانچ ہوتے اس پر مادکر اس ہیں کھانا پکا لیتے تھے

پی پی برسائے اندازہ کرسکتا ہے کہ مندومصنف نے جب یہ واقعہ بیان کیا ہے اور جبوراً اس کے قلم سے بھی سرزد ہوگیا، پھر کون شیر کرسکتا ہے کہ ہمارا محدی رپورٹر خلط بیان کرے اوپر والے جملوں کے ہر ہر لفظ سے ٹیکتا ہے کہ ہندومصنف سکھوں کے مظالم کاصال لکھنا نہیں چاہتا۔ مگروا تعات کا اظہار اسے جبور کرتا ہے کہ دہ کچھ نہ کچھ دبی زبان ہی سے سہی صرور قلمبند کرے، ہر ہر لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندومصنف قلم سے نکال نہیں چاہتا، اور وہ نکھے جاتے ہیں جیسے ایک خص ایک قدم اٹھانا نہیں چاہتا، اور زبردتی اسے دھکیل کر کوئی شخص کہیں لے جانا چاہے۔

مولانا شہیر نے انقصتہ لاہور ہیں ، بہنج کر امرت سرسے بی زیادہ سکھوں کے جابرانہ مطالم کا اور ہی پوٹو ہوا رنگ ویکھا، جہانگیر کے مقبرہ میں سے قیمتی پھراکھیٹر لئے گئے تھے اور گرنتھ پڑھنے کا مقام اسے بنالیا گیا تھا، جس کانام مست گڑھ رکھا تھا، سینکڑوں نام اور سلمانوں کی قبری اکھڑوا کے چینکوا دی تھیں، نیصدی وس سجدیں بشکل ملمانوں کے قبنہ میں تو میں اور نہیں سب پر سکھ ہی اپنا تسلط دیکھتے تھے۔ کہیں گھوڑ سے بندھے ہوئے ہیں تو کہیں خود رہتے ہیں۔ کہیں گرتھ پڑھے کا جی مار کے کا ایک کرنے کا میں تو کہیں خود رہتے ہیں۔ کہیں گرتھ پڑھنے کی جگہ ہے، تو کہیں بدا عمالی کرنے کا

میں ہے۔ یہاں کے ملمانوں کی مالت دومورتوں سے قابل رحم تھی۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ انہوں نے قرآن وحدیث کے روش اسکام کو بھلا دیا تھا۔ بہاں تک کر اُنہوں نے ایمان کے

ذکر اذکارمیں قرآن ومدیث کونو بالکل ہی اٹرادیا تھا۔ صرت کسی فرمنی پیرٹہیدیے اتوال یا درہ كئے تعے ، جنيي وہ كلم ربانى سے بہتر اور متند كروائے تے ير ببلانونى نظارہ تعاص سے پیارے شہید کے اسوئیک پڑے اور وہ سے اختیار ہوگیا، نمازوں یں بجائے الٹراکبر کے یا غوث اغثی لوگوں نے کہنا فرض سجھ لیا تھا ،اس سے زیادہ فہرمندا مسلمانوں پراور کیا ہوسکتا تھا کہ وہ بداعمالی سے بالکل گراہ کر دئے گئے خداکی گوناگوں رحمتوں کا پرتوان پرسے بالکلیہ اٹھ گیا تھا بعینہ پر کیفیت تھی اگر کسی کے آگے قرآن کی آئیبی پڑھو وہ ممنہ پھاڑے ہوئے دیکھتا تھا کرکیا پڑھا جارہا ہے اورکس ملک کی بولی ہے باں پیروں ، شہیدوں ، ولیوں کی جوٹی كرامتوں كى قلى كتابيں اكثران كے باتھوں بين دكھائى ديتى تھيں، جو صدسے زيارہ كفروالحادكى طرف ان کونے مانے میں کوتا ہی نہ کرتی تھیں مرشخص کا یرخیال تھا کہ کسی مذکسی کا مریدمومانا بنت کو خرید لیناہے، پھرگویا بنت ان کے باپ وا داکی ہوگئ ۔ پی کیفیت پیرول کی تھی، اور یمی مالت مریدول کی تعی دونول ایک بی تھیلی کے بٹے تھے ، یہ پہلا نونی اور فناکر دینے الانطاره تھا جس نے مولانا شہیر کو تون کے اکسورلوایا ، اور بعد ازاں اس سے دوسرے درجہ کا سکھول کی دین اسلام کے ساتھ ہے اوبی اور مسلمانوں پر ناقابل بیان مطالم نفے جو مرعدالت مرشامراہ مرحمل اورسکھوں کے مرمکان میں ہواکرنے تھے یہ مکھنا فضول ہے کرسکھوں نے کون کون سے ظلم مسلمانوں پرکتے بلکہ یہ مکھنا چا جیئے کہ کونسا نظم دنیا میں ایسا باتی رہ گیا ہوانہوں نے نرکیا ہو۔ پنجاب میں ہمیشہ سے مسلمانوں کی آبادی تگنی ہے مگریہ انسوس سے دیکھا جائیگا کر زمیت تھے کے زمانہ میں فیصدی ۲۵ مسلمان جلاولن ہوکے انگریزی عمل داری میں چلے آئے تھے، اب سجدلیا جائے کر رمکھ مسلمانوں سے کیسا وحثیانہ برناؤ کرتے تھے جس کی نظیر سوائے اندلس او بیت القدس کے تیسری مگر زیلے گی ، یہ مظالم نظر خورسے مولانا شہیاڑنے و پکھے ، اور آپ كى طبيست بران انسوس ناك منظول في جهيب اثركيا، آب كا تطعى اراده موكيا كران سكھول سے حتى الوس انتقام يلنے كى كوسسس كرنى چاجيتے ، اورجس تدبيرسے مكن بومسلمانوں كوان كے پنج ظلم سے نجات دوانی صرورہے کئی موقعول پر آپ نے اپنی آ تھوں سے ملانول پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے، اپنی بر رطبیعت اور خطرناک بہادری سے کئی بار سکھوں کے مقابلہ میں

وست بششیر ہونا پڑا، مگر آپ کی دور اندلیش اور ممتاط عقل مجھتی تھی کر پرشجاعت نہیں ہے بلکہ جلادت ہے جس سے سوائے مان ضائع ہونے کے مسلمانوں کو کوئی نسسائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

ایک ملی یا توی بمدرد کبی گوارا نہ کرے گا ، اس کے سامنے توم کے بچے ہوں ہے ہی کا ماس کے سامنے توم کے بچے ہوں ہے ہی کا مالت میں ذریح کئے جائیں مگرمقتضار وقت سے بشرطیکہ اس کے وماخ میں عقل ہے وہ کسی خوش آئندہ موقع کا منتظر رہے گا اور اسی کو پی شجاعت اور قوم پر جان شاری کہتے ہیں منس جان وسے کو خان م بہاوری نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر جان وینے کا نام شجاعیت ہے کہ جس سے قوم کا بیڑا پار ہو جا و ہے ، اور تمام آفتیں قوم پر سے من جائیں۔

مولانا ظبیری نے گاؤں درگاؤں اور قعبہ در قصبہ کی رکھایا، سکھوں کے مظالم کی خوب خوب بانگی دیکھی، ان کے پونٹیکل معاملات اور بندولبت سلطنت کو بھی طلاحظہ کیا، اور بعض بیعن قلعوں کا نقشہ بھی اُتارا ، غرض برقم کا جزوی اور کلی اُتار چڑماؤسکھ سلطنت کا طاحظہ کیا، راہ بیں بہت سے مسلمان مرواروں سے افغانستان کی مرصوات پرطاقات ہوئی، اُن سے بھی جو کچھ ماسل کرنا تھا حاصل کیا۔

تمام سفریں دوئین بگر مولانا شہید پر سکھوں کی طرف سے زیادتی بھی بوئی اور کوئی تجب فرق اور کوئی تجب فرق اگر پیادا شہید آن کی تبغ برّاں کا شکار ہو جاتا گر فطرت کو برّت سے کام بینے نصے اور انہیں نازک کلائیوں پر سکھوں کے بہت سے شہول کی فتح تکھی ہوئی تھی چرکیونکر ممکن تھا کہ ذرا بھی بال بیٹا ہوتا - اور کسی قسم کا بھی آسیب آپ کی مبارک ذات پر مادث موتا ، دو برسس سک مولانا شہید نے پنجاب کی سیر بالٹلید کرلی ، اس کیر عمد بیں آپ کو سکھوں کی کر بیم بولی سے بی مبارت تاقہ مامس ہوگئی ، ڈوگری ، پنجابی بنوبی بولنے اور سکھنے لگے ، اور فاموشی ہے مدیا مسلون کو گور پرستی کی تاریخی سے نکال ، آپ کی خاموشانہ تلقین کا اہل پنجاب پر بیاں تک مدیا مرتب کی عروض کی بر بیاں تک انرجا کہ عورت کی ہوئی ہے انٹر میا کہ عورت بی عولوں کی سی تربند باند سے گئیں ، اور عوصہ تک پنجا بیوں کی یہ کیفیت دی کہ بربہنہ پا شام ہوا ہوں بی چر د سے ہیں ۔ کہ بیں ان کے کان میں یہ براگیا تھا نبی آکرم صلے الٹر عیا وسلے بی بار ہا بربہنہ پا چرسے ہیں ، کیا تو یوں گور پرست تھے ، اور کیا اپنے بادی کی مبت بی

صرف پیارے شہید کے ذریعیہ ایسے موہوئے کہ دنیادی معاشرت میں بھی رمول الشرم ہی کی ارتباع الشرم ہی کی انتہاع میں اکثر نسکا لی انتہاع اللہ مولانا شہید کے وعظ میں قدرتی تاثیر تھی، کلکتے کے اسلاع میں اکثر نسکا لی مسلمان ایسے دکھائی دئے ہیں ہو ہوتیاں بہت کم پہنتے ہیں، اود کرتے کے گریبان میں گھنڈی یا ہوتام بہت ہی کم لگاتے ہیں۔

مولانا شہی گرنے اس سفر پنجاب میں ہو تو کھے سختیاں اٹھا کیں اور مصیبتیں جھیلیں انہیں مفصل بیان کرکے ہم ناظر کا وقت نرلیں گے ، صرف ان کے ایمان کے لئے اسی قدر کہد دنیا کانی ہے ،
کر آپ نے یرسفر پا پیادہ کیا تھا ، اس سفریں کھی آپ برم نہ پا ہوتے تھے اور کھی پاؤں ہیں ہوتی تھ ، پوئی تھی ، پوئی تھی ، اس لئے آپ نے اسس ہوتی تھی ، اس لئے آپ نے اسس عظیم الثان سفر کو جنتا خیال میں آسکتا ہے گردانا نہیں ، اور خوش قستی سے کھی آپ سفریس مریض بھی نہیں ہوئے ۔

اگر ہمارے دماغ میں ذرا بھی عقل ہے، اور ہمیں نطرت سے نہم سلیم کا بھتہ طلہے تو اسانی سے ہماری بھے میں آجائے گا کر مولانا شہیدگہیں فاروق اعظم جیسی روح اور جھڑت فالڈ میسے بیدھو کہ شیر کی ہی امپر رہ اور سیح مسلمانوں کا سابئ اور اس کے وین پر فدائیا نہ عشق تھا، جس نے ہوش سنبھا ہے ہی مسلمانوں کی خستہ حالی پر خون کے انسو بہائے اور ان کی ترتی میں بڑھا ہوا ، اور آخران ہی کے لئے جان دے وی ، اس تواری کی آثار ہڑھا وکے ویچھنے کے بعد اور اس عظیم الشان اور محنت اور جان نثاری کے علم حاصل میں ترقی میں ، اور اپنی ناترائیدہ عقول کے صدقہ میں نئی تکی گھڑی ہوئی باتیں آپ پر علا کہ بونے کے بعد اگر اب بھی ہم اپنی ناترائیدہ عقول کے صدقہ میں نئی تکی گھڑی ہوئی باتیں آپ پر علا یہ برانی ناپاک دو در تی تصنیف میں آنکھیں بند کرکے نا طائم جملوں سے یا دکریں تو ہماری مالت پر انسوس ہے ۔ یہ کتنے مائم کرنے کا مقام ہے کیا تو وہ زمانہ تھا کر مسلمان ہو و نصاد کی کومسلمان برانے کے لئے ملک کے ملک چھان ڈالئے تھے ، اور جب اپنی کومشش و نصاد کی کومسلمان برانے ہو جاتے تھے تو اپنی خطرناک محنتوں کا صلہ انہیں کا میابی سے وصول ہو جاناتھا یا اب یہ زمانہ آگیا کہ ہم ان برتر نفوس کو جن پر قوم اسلام تیامت تک فو کرے گی، اپنی توم سے نے نئے من گھڑے ادرام دگا کے نارج کرنا چاہتے ہیں ، اور ان کی جگہ ان دؤ کہ انفاس کو نے نئے من گھڑے ادرام دگا کے نارج کرنا چاہتے ہیں ، اور ان کی جگہ ان دؤ کہ انفاس کو نئی نئے نئے من گھڑے ادرام دگا کے نارج کرنا چاہتے ہیں ، اور ان کی جگہ ان دؤ کہ انفاس کو نئی نئے نئے من گھڑے ادرام دگا کے نارج کرنا چاہتے ہیں ، اور ان کی جگہ ان دؤ کہ انفاس کو

دیتے یں جو درحقیقت ننگ اسلام اپنی زندگی میں بھی رہے، اور مرنے کے بعد بی آگریشم بھیر وا جو اور انساف کی بودل و دماغ میں ہو، اور اسلام سے کھے بھی تعلق ہو تو معلوم ہو ہندوستان میں پہلا شخص اسمعیل ہواہے جسے ریفادمر (مصلی) کا نقب دے سکتے ہیں ہندوستا کی آٹھ سوبرسس کی سلطنت کا اگر کھے تیجہ ہواہے تو پر کرمسلمانوں میں ایسا شخص پیدا ہواجس نے مدلوں کی خرابیوں کو دُور کیا ، اورجس کے واقعات سوانے عمری سے اس کی کانی شہادت ملتی ہے ۔ باں انصاف اور اسلام سے سی عمیت اور نبی اکرم سے فدائیانہ عشق چاہیے۔

### أعقوال باب

## سف<u>سے مراجعت ، ب</u>ے نبیادا فواہل سلامرست سے لاتت

جب مولانا شین نے اپنے ولی مقاصد ماصل کرنے تواپ وہلی تشریف فرماہوئے، فی الحلہ اپ نے ارادہ کی اطلاع کسی کو بھی نہیں کی نریر بیان کیا میں کیوں گیا تھا کہاں کہاں کا دورہ کرکے آیا ہوں۔ یہ باریک اور داز دار باتیں اسی صدیک کام دیے سکتی ہیں جب تک ہ عالم بطون میں دہیں، اور جہاں اُن کا افتا ہوگیا پھران میں فائدہ پہنچانے کا فریادہ مادہ نہیں رہتا۔ آپ نے اپنے داخلہ کے دقت سے کسی کوچی اطلاع نہیں دی، آپ کا ادادہ بھی ادادہ اُلا اسی طرح آپ کا مغرجی فاموشانہ تھا، سکھوں کی ہے انتظامی کی وجہ سے بخباب کے است تھا اسی طرح آپ کا مغرجی فاموشانہ تھا، سکھوں کی ہے انتظامی کی وجہ سے بخباب کے است خواب تھے اکثر جاف اور فزاتی پیشہ زمینداد اکے دُکتے پر تملہ کرتے تھے، کسی کی مجال بہت خواب تھے اکثر جاف اور فزاتی پیشہ زمینداد اکے دُکتے پر تملہ کرتے تھے، کسی کی مجال ترمیوں کے ساتھ جی سفر کر سکے ۔ اور علاوہ دم نرنوں کے بھیڑیوں، بھیرٹوں تھی کہ آپ قافلہ کے پابند دہ ہتے، اور اسی کے ساتھ منزل بمنزل ملے کرتے۔

سفر پنجاب ہیں بعض موقع ایسے بھی پڑگئے تھے کہ آپ کو پوبیں گھنٹے برابر ملتا دہنا پڑا، اور گھنٹر بھر بھی اَدام بینے کا موقع نہ ہوتا تھا، آپ کا مقصد عظیم، کام خطرناک اور مالت نازک تھی، کہیں ممکن ہوسکتا ہے کہ ان صور توں بیں آپ قافلہ کے ساتھ معیت کرسکتے ہ یہ صبحے ہے جس کاعظیم الثان بھروسہ دل سے ضداکی مدد پر ہو نراسے کوئی چیزاؤیت پنچا سکتی ہے نہ اُس بہادر پر کھی خوف طاری ہوسکتا ہے۔ وہ سوٹیروں کا ایک شیرہے، اور سو 1...

بادرد ب كا ايك بهادرس سعدي كى وه حكايت جس كا بهلا شعريه بـ

یکے دیدم ازعرصہ رود بار کہ پیش آمدم بر بانگ سوار

بائکل میح اور درست ہے جس کے دل میں خوت خدا اور اُسی کا بھروسہ ہے شیر کی ہرگر:
مجال نہیں ہے کہ اس کو سواری نہ دے، اوراس کے آگے غریب گدھے کی طرح نہ بن جائے ،
معمولی عقول ان بادیک باتوں کو تسلیم کرتی ہوئی بجھ کیس گی مگر جنہوں نے صوفیوں کے اقوال اور
و اُلیا ور (قوت نیقن کی تاثیرات ملاحظہ کی ہیں دہ ان باتوں کو کوئی بھی بڑا کام نر بھیس گے عربی دا الاحترام صوفیوں کے اقوال دبھے سکتے ہیں ، اور انگریزی خواں میڈم بلیوڈسکائی کی مصنفہ دا جب الاحترام صوفیوں کے اقوال دبھے سکتے ہیں ، اور انگریزی خواں میڈم بلیوڈسکائی کی مصنفہ کتاب کو ہوزیاوہ تر ولپاور ہی کے بیان اور اس تی ہمھے کے اپنا اطبینان کرسکتا ہے ،صوفی اس کو سمجھ کے اپنا اطبینان کرسکتا ہے ،صوفی اس کو ترق عادرت اور کرامت کنے ہیں ۔

کیاہم روزمرہ اپی آنکھوں کے آگے نہیں دیکھتے کر روزید انفاس بیوانی بذبات کے آئ فانا میں کس طرح مطع ہو باتے ہیں۔ اور پر آئیس جب تک اُن کے دماغ میں وہ جنون ہے دین و دنیا کا ہوٹ نہیں رہتا، اور ایسی مالت میں ان سے وہ وہ افعال مرزد ہوجاتے ہیں جن کا حدوث کبی ان کی وات سے ممکن نہیں سبھا جاسکت ۔ چہ جائے کہ پاک نفوس میں رہانی وق وہ شوق اور ملکیہ جذبات کا اجمار ہو پھر جملا اروزل مخلوق میں سے اسے کوئسی چیز آسیب منجیا سکتی ہے۔

شاہ صاحبہ نے بارہ اپنے محدّی بھائیوں سے اپنے سفر پنجاب کا حال بیان فرمایا اور

اثنائے گفتگو میں یہ بھی تذکرہ کی کر کمجی کمجی ایسا بھی اتفاق ہواہے کہ شیراور تثیر نی بیٹھے ہیں، اور میں اپنے جال میں محوان کے آگے سے ملا گیا، نہ شیرنے مجھے دیکھ کے میری طرف جست کی نہ میں نے یہ دیکھ کے نوف کھایا کہ یہ شیرسے مجھے کھا جائے گا۔

اس بات کا تجربہ ہو پچاہے کہ انسان کی آنکھیں وہ کشش ہے اگر کسی جانور سے دو تین منت بھی بلی رہیں تو وہ جانور کیا تو اپنی جگربی پر بیٹھا رہے گا یا زبین پر گر بڑے گا یا بدتواس ہوجائے گا ، جب تجربہ سے آنکھ بیں اس ورجہ کی مقنا طیسی ششش ثابت ہوگئی ہے بھر کیا وجہ کہ د ول بیں جو گرز کا و جب پر آن ایسے برا رہند زیادہ کشش نہ ہواور وہ جس پر توجہ کرے میں اس کو سلیم کرنے میں کوئی بات مانع نہیں آتی کر مولانا شہید گا دل پورا انسانی بوہروں سے اس طرح آرامت تھا جس طرح کر رتبانی جلووں سے مولانا شہید گا دل پورا انسانی بوہروں سے اس طرح آرامت تھا جس طرح کر رتبانی جلووں سے موز ہور ہو تھا ، چر جھلا یہ کی تجب کی بات ہے کہ شیروں نے آپ پر حملہ نہ کیا ، اور آپ بھیراوں کے غول میں سے نکل گئے ، انہوں نے کان بھی نہلا یا جب ایک بمقرانہ نظر انسانی بھیراوں کے غول میں جانکے گا تو اس بھیراوں کے خول میں جانکے گا تو اس بھیراوں سے دیکھا جائے گا تو اس بھیروں ہورا مل جائے گا کہ انسان کا نمات کے مر پر کھڑا ہوا ہے ، اور اس کی خاتم انسان کا نمات کے مر پر کھڑا ہوا ہے ، اور اس کی ذاتی شرا

مولانا شہید کاسفریں جن جن حوادث سے واسطہ پڑا تھا اگر وہ مفصل بیان کئے بایک،
اور ان کی ماہیت سے ناظر کو آگاہ کیا بائے تو گویاییں نے ناظر کو دھوکا دیا، اور اسے دیرینہ
کرامتوں کے فیانہ کی بھول جیلیوں ہیں شے شے ٹوئیاں مارتا ہوا چھوڑ دیا - جہاں سے وہ نظر
کی گوناگوں تو توں کی حالت اور نوعیت کو نر بچھ کے سخت پریشانی اور بے المینانی میں پڑجائیگا
اس لئے بین ان واقعات کا ذکر نر کروں گا کیونکہ آنہیں سل کرنے اور عام نہم بنانے میں جس
قدر مجھے دقت پڑے ہے گی اس سے کہیں ناظر کو بچھنے بین طرح طرح کی مشکلوں کا سامناکر نائچ کے
گا، اس لئے صرورت نہیں معلوم ہوتی کہ بیٹھے بٹھائے : اظر کو خلجان بین ڈالوں بہتر ہے کہ
دوسے دوشن اور صاف مطالب کی طریف اپنے قام کو چیروں

یر بات عبی بیان کرنے کے قاب سے کہ ویلی میں مولانا شہیار کے بعد کیا کیا افوا میں

منالفین نے بے پر کی اٹرائیں، اور اپنے شامت زدہ خیالات سے آپ کی والا ذات پرکیا کیا انہا بات عائد کئے۔

ہم پہلے لکہ آئے ہیں پیارے شہید کا پرسفرجس قدرنج کا اور ذاتی تھا اسی قدر فا موشانہ تھا وقت کی مصلحت ہرگز اس کی مقتنی نرتھی کہ آپ اپنے سفر پنجاب کا غشا کسی پر ظام رکرتے یا پر بھی بیان کرتے کہ یں سفر پنجاب پر روائہ ہوتا ہوں۔ بعب محمدی گروہ میں سے پکایک مولانا شہید گر فائٹ ہوگئے اور مخالفوں کو جنبو کے بعد بھی نہطے تو ان کی طبائع میں فلبان پیدا ہوا ، اور وہ اس راز سربستہ کی جنبو میں اپنی مقلیس لڑانے سکے مقرد کے گئے کہ مولانا شہید کے شاگر دول سے جہاں تک ہوسکے ان کا پتر دیگائیں ایا وہ کہ میں جہنا میں ڈوب گئے یا نودکشی کرکے دائی طک بقا ہوئے۔ ان کی پہلی کوشش یہ تی کہ وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی فدمت میں مولانا شہید کے ہمدود بن کے ماعز ہوئے اور انہوں نے متبجانہ لہج دیں یہ دریافت کی حصرت کی دن سے ہم نے شاہ اسمیسل ساموج کو انہوں نے متبجانہ لہج دیں یہ دریافت کی حصرت کی دن سے ہم نے شاہ اسمیسل ساموج کو نہیں دیکھا اور پر بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ گھریں نہیں ہیں تجب ہے کہ وہ کہاں تشریف نہیں دیکھا اور پر بھی ہمیں سے بناہ چھوڑ کے کہاں چطے گئے۔

شاہ عبدالعزر بسا حرب تورمتفکرتھے، اور انہیں اپنے پیادے بھتیج کے یوں یکا یک پطے جانے کا صدر سخت ہوا تھا گودہ یہ بخوبی جانے کا صدر سخت ہوا تھا گودہ یہ بخوبی جانے کا صدر سخت ہوا تھا گودہ یہ بخوبی جانے کا خصوصیّت سے عبت تھی، اکھتاہے، اور اس میں اعلیٰ مقاصد کا مادّہ معنہ سے بھر بھی آپ کو خصوصیّت سے عبت تھی، آپ نے محف اپنی لاعلی ظاہر کی اور کہا تم پتر لگاؤ اگر تمہیں معلیم ہومائے بھے بھی اس کی اطلاع کرونیا۔

جن نا عاقبت اندلیوں نے اپنی خبیت طبائع کی بدولت برخیال کیا شاہ صاب مجموت بول اور نے بین نا عاقب اندلیوں نے اپنی خبیت طبائع کی بدولت برخیال کیا شاہ صاب مجمول نہ بولیں گئے ہی بولتے بین انہیں صرور معلوم ہوگا وہ کوتاہ بین برنم مجمعے شاہ صاب بھی جورٹ نرویز صاب اور اپنے خال سے جاتے وقت مولوی اسمیان مساحب نے اپنے خال سے خال اور اگروہ نا کہیں گئے جمعے معلوم ہے بتانا نہیں توسنے نے شبر کرے گا اور اگروہ ہر کہیں گئے جمعے معلوم ہے بتانا نہیں توسنے نے شبر محمد معدوم ہے بتانا نہیں توسنے نے شبر محمد دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

لوگوں کو موں گئے اورخبرنہیں اپنی نا نہی نز نبرب لمبائع کی برولت لوگ کیا کیا بیٹال کرنے مگیں گے یہاں سے جب خالف نا اُمید ہوئے اور اُنہیں بتر نہ لگا تواب دوسری تدبیرس کرنی شروع کیں یعنے آپ کے خاص الخاص شاگردوں سے ما کٹھے، پہلے اُن کے معتقد بن سکتے اور کھے صدق دلی سے اُنہیں نذوانہ بھی پیش کیا - پیندروز میں ان پاکیزہ طیننت کلبہ کوان <u>چیلتے برز</u>و نے گانٹھ لیا، اور ایک دن اوھراُوھر کی بائیں ملا کے رونے ملگے، اور شاہ اسمعیل صابح کے چلے جانے پر مخدت افسوس کیا اور کہا ایسی حالت میں کر شمرک و برعمت کی اصلاح ہو<sup>تی</sup> چی تھی، شاہ صاحرے کا وہلی چھوڑ کے یوں چلاجانا قہزناک ہے، غرض ایسی باتیں بنائیں جو انتہا درجہ کی مدردی سے عمری موئی تھیں اور ان میں دلسوزی سرتایا بائی ماتی تھی ۔طلبہ نے صاف طوربر برکہ ویا شاہ اسمعیں صاحب الدا باوتشریف سے گئے ہیں گریم نہیں کہر سکتے کہ الداکباد کیوں گئے میں اتنا پتر لگ جانا ھی اُنہوں نے اپنی فتح کی پیشین گوئی خیال کی ، اور ایے دازسربند کے افثا ہونے پروہ پھولے نہیں سماتے - ان کے ظوف اسی قابل تھے کہ وہ ان ناچیز کامیا بیوں پر بغلیں بجائیں ، اور اپنی فتمندی ان بے بنیاد خیالی کا میابیوں پرخیال کریں، اُنہوں نے یہ سنتے ہی کئی اوٹی پوسٹ یدہ اللہ آباد دوڈ ائے کہ جا کے اسمعیل کی خبرل ئیں، ڈیڑھ دو جینے میں آدمی واپس اکھے اور انہوں نے صاحت طور پربیان کر دیا و وال اسمعيل نهيل گيا-

اس تحقیق کے بعد خوفناک تذبذب ان کے دلول میں پیدا ہوا، اوراب وہ چاروں طرف مرکز کا کہ کے بعد خوفن ہوتے ہیں کہ مرکز کا کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کبھی تو آپ سے آپ یہ خیال کرکے خوش ہوتے ہیں کہ خدانے ہمارے دشمن کو غارت کیا، کبھی یہ قاتل اور فنا کردینے والا خیال ان کے دل میں آتا ہے، خرنہیں وہ اپنی کامیابی کی تدبیری کرنے کے لئے ادھر اُدھر گیا ہوا ہوگا، ان دو متضاد خیالات سے ان کے دل پریشان نے اور وہ صدسے زیادہ جستو میں نے، جس طرح بتہ سکتے یہ نکتے یہ کہاں ہوگئے۔

اس بہتو کرنے والے گروہ کا لیڈرسب سے زیادہ دینا بیگ خان تھا ہس نے مولانا شہید کی بعدازاں شہادت کی خبرس کرجا مع مجہ میں نوش کی شیری عصر کی ماز کے بعدتھیم

#### 4.4

کی تھی - اس کوتاہ اندلیش کو بڑی جستجو تھی اوراس نے اپنا صدیا روپیے پیارے شہیئے کے بہت لگانے میں صرف کردیا تھا۔ کہیں مولوں فضل حق صاحب کے پاس لوگ ماتے تھے اور کہتے تعے آپ کا دسشمن خود بخود رہی چھوڑ کر مبلاگیا ،اب آپ وہلی آکے تشریف رکھیں وہجار ایسی شکست فاش کھا کے راہی خبر آباد موے تھے کہ اُنہیں گوادا نہ ہوا کہ میں وہل جاکے رہو<sup>ں</sup> اس کے علاوہ رامپور بیں ان کی بیش فرار تنواہ بھی سوگئی تھی، نواب رام پورجی آپ کے علم وفضل کامعتقدتها، وینا بیگ خان اورامام عیدگاه دیلی کی عیب کیفیت تنی بوشف ان کے پاس جبولی خبرجی لاتا تھا اسے بھی دوایک روپیہ دے دیا کرنے تھے، دینا بیگ نے تو عام طور پر برکہ دیا تھا کر جوکوئی صبح شرائملیل کے مرنے کی مُناوے گا اُسے پانسو روپیر انعام کے دوں گامیمول طور برکئی جمینہ تک یونبری اُڑتی دیں کر آج فلاں جگہ اسلیمال کی نعش دیکھی گئے سے اور کل فلاں مقام پر سم نے سسنا کہ اسمعیل خودکشی کرکے مرگئے کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ اسمعیل کی جالاک ہے، آپ گھریں بند ہوکے بیٹھ گئے ہیں اور یہ ویکھتے ہیں کرمیری نسبت لوگوں میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں ، اود کیا کیا افواہیں اُڈقی ہیں یر کھی بھی کسی کوخیال نرتھا کرمولانا شہید نے اس عظیم الشان کام کے منے سفرکیا ہے اور اس گرا نبار فرض کی انجام دی کے لئے اپنا ون کا چین اور رات کا آرام چھوڑ دیا ہے، جلا برخیال اُن کے دلوں میں آنے ہی کیوں لگا اور وہ کیوں اس طرف متومہ مونے ملکے، انہوں نے تواپی نا فہمی سے پیارے اسمعیل کو دشمن اسلام سمجھ لیا تھا اور یہ جانتے تھے توم وملک کی تباہی اسمعیل کی ذات سے ہوگی بعینہ ان کی وہی مثال تھی ہو کفارعرب کی دسول الشرم کے ساتھ تھی ہاں فرق اس قدرتھا کہ یہ لوگ مومن تھے مگر تلخ تر وشمنی اور حق کو زک ویتے میں ان سے کم نرتعے ،اس سے زیاوہ سند، اس سے زیادہ سٹ دھرن اس سے زیادہ تعصب، اس سے زیادہ کمینرین، اس سے زیادہ ہے ایانی ، اس سے زیادہ خلا اسلام اور کونسا فعل موگا کرماجی قاسم نے میساکہ ہم پہلے مکھ بیلے بیں یہ کہ دیا تھا جے اسمیل حرام کے گابیں اسے ملال مجھوں گا اور جسے وہ ملال بتائے گابیں اسے سرام سیال کروں گا، ید دیکھ کر پیرکس کوسشبہ روسکتا ہے کہ پیادے تہیئ کو برطرح ستانے میں کوسٹسش نہ کی گئی له بیگ کے ساتھ منان کا نفظ خطاب کا ہے ہومغلوں کو شاہ کی طرف سے ملتا تھا او

مولى اورسخت تنگ نه كردياگيا موكا -

امن الرکسون کی ما مندور تھی کی طرح ہمیں صبح خبر اسلیل کی موت کی مل جائے تاکہ ہم کھیل کھلیں اور عبر نکی من گھڑت باتوں کے بنیال کرنے کا موقع ملے گروہاں پتری نہ پہلتا تھا وہ بیچارے بڑے کے بیٹے رہے اور بہی پتر نہ لگا کہ مولانا شہید کو زمین کھا گئی یا اسمان سے ہر مال اس تذہذب آمیز خوش ہیں بھی وہ کسی قدر مطمئن نے کہ اسلیسل خواہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہیں، غرض وہلی سے توجیلے گئے ہی جمارا مدعا تھا اور بہی ہمیں ماصل ہوگیا کھی نہیں تو ہمیں خوالی میں نہیں تو میل کھی تو ہمیں خبر بگ ہی جارا مدعا تھا اور بہی ہمیں ماصل ہوگیا کھی نہیں تو اس کی مومانی اسلیم کے اسلیم بیار کی دومانی اس امری کو مشش کرتے تھے کہ اب ہم بیتینی اس امر کی کو مشش کرتے تھے کہ اب ہم بیتینی اس امر کو سمجھ لیں کہ اسمیل ہمیشہ کے لئے یہاں سے جلے گئے۔

سب سے زیادہ ایک تطیف بات بولقیناً ناظر سوانے کی دلیسی کا باحث ہوگی بیان کرنے کے قابل سے اور دہ برہے کرایک صوئی نے دنیا بیگ سے اپنا خواب آکے اس قت بیان کیا کہ مولوی اسمیں معاصب اس کی تعوری دیر کے بعد داخل وہلی ہوں گے۔ وہ نواب بڑا ہی بدات کا سے یہ ہم نہیں کہد سکتے کرصوئی نے درحقیقت خواب دیکھا تھا یا کچھ انیکھنے کے لئے بطور تودتھ نیسنے کر لیا تھا گر بھن غالب یہ معلوم ہوتا ہے کرصوئی نے وہ نواب صرور ہی دیکھا ہوگا اور جے ہم اس کے خیالات ولی کا پرتو اور مولانا شہیر کے حق میں نوش آئندہ پیش گوئی خیال کر سکتے ہیں ، خواب کا خصار مفصلہ ذیل ہے۔

(صوفی وینابیگ سے بیان کررہ ہے)

یں تبجد کی نماز بڑھ کے سور ما ہیں نے خواب میں دیکھا کر میں با مع مبحد کے مجرہ یں ایکھا ہوں ، اور شاہ عبدالقادر جیلانی کا مجرہ میں در بار لگا ہوا ہے ۔ حجرہ کی وسعت آنکھوں میں نہیں سماتی ۔ سزاروں اوبی وست بستہ ماصر میں ، اور بائے صدر پر شاہ عبدالقادر جیلانی بلوہ فزاہیں ، ربّانی ملوہ کی تجرہ میں ایسی کھڑت ہے گویا کتی آقتا ب آ کے بند مو گھے ہیں اس دوشی پر جی کسی کرتے ہوں میں بہا چو کر نہیں ہوتی ۔ آنتا ب کی کتار ہواں دوشنی میں نہیں ہے دوشنی پر جی کسی کی آنگھوں میں چہا چو کر نہیں ہوتی ۔ آنتا ب کی کتار ہواں دوشنی میں نہیں ہے

سله تحفر عزيزي تسغيره ١٩ ٥ ، ٣٩٥ - ١١

بلكه جاندكىسى خكى بائى باتى سے ، يس شاہ عبدالقاد يعيلانى كے بہت ہى قريب بول - ہم سب فرحان وشادال ہیں، ایک کیفیت ا رسی ہے جس کے تطعت کو میں تازلیت نرجولوں گا۔ مرقسم کا ذکر ہودہ سے مگربطعت یہ سے ایک شخص بولتاہے اورمعہ پیردست گیرمب توجہ اور شوق سے سنتے ہیں، اثنائے گفتگویی ایک شخس نے جومیرسے پاس ی بیٹھا ہوا تھا اسماعیل کا ذکر ہتک ائمیز الفاظ میں کرنا شروع کیا ، قاعدہ کے موافق سب سنتے رہے جب وہ اپنی تقریر ختم كريكا شاه عبدالقا ورجيلاني تنف فرمايا بمنهي بهاستة كرمهارى مبلسيس ايسي شحض كاذكر ہو بودین خدا کا دہمن سے اورائس نے اسلام کے مثانے میں کمر باندھ لی ہے۔ بیسن کرذا کر نے عرض کیا اس نظرسے ہیں نے یہ ذکرنہیں کیا کہ ہماری اس خوش صحبت ہیں دلچیں بڑھے ،بلکہ یہ موقع غنیمت مال کے عرض پرواز مہول کہ ایسے سرکش ڈئمن ایمان کو مفنور کے در بارسے سزا ملنی چاہمیتے، اس نے دین خدا میں رخنہ وال رکھاہے اور آپ میسوں کی نبدت کلما ست توبین آمیز کہتا ہے یہ کہر کے وہ چپکا ہورہا ، بھر شا ہ عبدالقادر جیلانی شنے اس سے کہا تو نہیں جاتنا ہم نے اس کے قدموں کو وہل کی سرزین سے کاٹ ویا سے بلکہ وہ کبھی کا دنیا سے جى رخصت بوچكا سے واقعى مجھے گوارانہ تفاكر اليارخندانداز اسلام زندہ بيك، ابحى شاه عبدالقادر جبلانی تیر فرمانے بھی نر پائے تھے کر یکا یک ایک خوفناک صدا سُنائی دی اور گرہ کی مچست بم سب پرآپڑی ، اس صدمرسے ہیں نے ایبا عل مچا یاک میری آبھے کھل گئ اور کل گھروالے میرے ساتھ اُٹھ بیٹھے۔ یہ سنتے ہی دینابیگ بہت نوش ہوئے۔ پیروست گرکی بشارت اور پھر تھےت کا گرنا ، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق پیارسے شبینڈ کے ناپید موجاہے کا ثبوت مجھالیکن مربیال مذکبا ایسے بے ادبوں پر خداکی طرف سے چھست گرائی گئ جو پیخ مای دین متین اورنی اکرم مے بیادے کو رحد انداز کس بہرمال صوفی کے نواب کے شکے سے ہوگئے، اور اس کے تول پر امتبار کرکے دینا بیک نے کچھ زرنقد عنایت کیا۔

اس معاندانہ روح کا اندازہ وہی شخص کرسکتا ہے جس پریہ مالت گوپوری نرمہی گرکسی قدار گزر مچی ہے وہ جان سکتاہے کر انسانی فطرت کی مایوسی جب چاروں طرف اسے مخالف دکھائی دیتے ہیں کس درجہ تک بڑھ جاتی ہے ۔ قصتہ مختصر یہ کہ جس دن مولانا شہریج واضل شہرد ہی موسے میں، افواہوں کا یرطوفان بے تمیزی برپاتھا جس کی نظیر ہندوستان کی تواریخ میں اور کہیں منی مشکل ہے۔ مشکل ہے۔

پیادے شہید کے واض شہر ہوتے ہی مخالفوں نے ایسی چیک کھینی گویا انہیں تی ہوگھدگا، اب وہ سران تھے کہ برجید کیا ہے، نبریق ایسی گرم گرم اردی تھیں اور یہ کیا کہ ندہ آکہاں سے پہنچ غرس علاوہ وعظ وتعلیم کے مولانا شہید نے سکھوں سے انتقام بیننے کی جی پوئیڈی پوئیدہ تدبیر کرنی شروع کی ۔فیال کرتے کرتے آپ کو یہ معلوم ہوگیا کرت و محدصا حرب سے جی جواج کل شہر دبلی میں تشریف رکھتے ہیں مشورہ کرنا جا ہیئے۔

مولانا شہید کی طبیعت میں سکھوں سے انتقام لینے اورمسلمانوں میں توجید پھیلانے کا شعلہ بحرُك رياتها، آپ اينے ہم نيال كى تلاش ميں كگے ہوئے نفے كركوئى مجھ سے بھى زيادہ اس كام یں سرگرم ملے تو بیں اس کامطیع بن کے ان سخت تر فرائفن کی انجام دہی ہیں مشغول ہول یہ ظاہر تھاکرایک غیرمعولی پر روش شخص جیسامطع بن کے متاط بن سکتا ہے اور قابل تحسین کام کر سكتا ہے بطور خود حكم ران مو كے مركز نہيں كرسكتا -كهيں اسے اپنے عبدہ كاخيال موتا ہے اور کہیں اُسے مختلف وقتوں کی پیچیدگی میں پڑکے ان سے شکنے کا تصور بندھار متا ہے ۔ کہیں اپنی کا میابی کے لئے نئ نئی صور میں نکالنی پڑتی ہیں۔ کہیں عظیم الثان مشکلوں کو بواس کی راہ میں سائل ہوباتی میں الحمان پڑتا ہے یہ سارے خیالات برسارے منسوبے یہ ساری تدبیریں اسی وقت مک عمل میں آسکتی ہیں کرجب وہ افسری کے گران تر بارسے سکدوش مواورکسی لائق شفص کی مانحتی میں ہوکے کام کرہے ، بیارا شہید توب سمحتا کھا کہ سمحیہ لی پرمسروں نہیں جم سکتی ، اور یہ کام بب نک کراس میں مدت مدید فرصوت کی جائے کبی نہیں نکل سکتا۔ یہ مانا کر آپ کی يق بے آرام روح اور غيرمعمول اصلاح اور انتقام كا اشتياق لمحد بلمه طبيعت كو گدگدا تا تعا مگردوراند عقل اور بنیدہ فکراس کی ہے مینی کو صداعتدال سے ناگزرنے دیتا تھا۔ آپ کے سب سے یادہ مشیراور آپ کی سرگری میں مان ڈالنے والے مولانا عبدالمی صاحبؓ نویش شاہ عبدالعرِّج بِما تھے، روز مرة مشوره بوتاتھا، اورئی نئی باتیں اپنی کامیابی کی سوجی ماتی تھیں -

4.7

عبدالقادرصاسب كىمبىدىي مقيم تھے۔

آپ الاالماريك انتقام براول بى بار دېلىبى تشرىين لائے تھے اور شاه عبدالعزيز صاحب سے قرآن وتغمیر وحدیث کی تعلیم پائی تھی - عمومًا لوگ آپ کی خدمت میں ماصر ہوا کرتے تھے گو آپ کو ظا ہری علم سے بہت کم حصتہ لاتھا مگر آپ کا دل ربانی جلوول سے منوز مور با تھا اور آپ کے ول بس بعى سكعول سے انتقام ين اور توحيد عيبلان كا از مد شون تعا- آپ كا اتقا اور صفائي تعلب اس قدر بڑھی ہوئی تھی کربڑے بڑے علمار آپ کے معتقدین گئے ۔جب بیدا تمد<del>صات</del>ے مے مولانا عبدالحی سامرت کو دیکھا اپنی ہے مثال قوت قلب سے آب کے ول پر اثر والا اوروہ صرف یا تعا کہ اپنے خیالات بو بالکل نتھرے ہوئے اور پاکیزہ تھے مولا نا موصوف پرظام رکتے،اور بہت سی باتیں ان ہی منصوبوں کے متعلق بھی بیان کیں پرسنتے ہی مولاناموصوف بیدا حمد صاحب ا پرفریغتہ موسکتے اورانہیں یفین ہوگیا جس رمہما کی بمیں تلاش تھی وہ مل گیا اس سے بہتراگر حرائے کے کر عی ڈھونڈھیں گے تو نہ ملے گا ، طبیعت کا بے لوث بن اور پاکیزگی عمومًا ایسے نقوش ہمت جلد قبول کرلیتی ہے جواس کے خیالا سے مطابق مول خواہ وہ ایک معمولی انسان کی زبان سے کیول نرمرزدہوتے مول برخلاف اس کے سیدا حمدصاحتِ غیرمعمولی ڈکاورت اودلاٹانی لی<sup>ات</sup> کے شخص تھے آپ کی دوراندلش طبیعت کی ایک متعصب مورخ بھی تعربیت کرماہے تھر بھلا اس سے کیونکر تعجب ہوسکتا ہے کرسیدا حمد صاحبے سنے مولانا عبدالمی صاحبے کواتی جلدی اپنا نیدا بنایا جتنی ملدی سنگ مقنا لمیس سوئی کواپنی طرف گھسیدے لیتا ہے، جب مولانا موصوف ل سے بیدا حمدماحیے کے والدوشدابن گئے توآپ نے پیادے شریع کو جاکے برادا ابرابیان کیا، اس عرصریں مولانا شہیگہ یوں توکئ بار رتیوا ہی رسامہۃ۔ سے مل چکے نقے، لیکن خاص استفادہ کے ارادہ سے کبھی نہ ماص خدمت موے تھے۔ آپ نے یہ سننے ی فرمایا مجھے اس عظیم الشان فر کی انجام دسی سیداحدساحت کی متابست لازم ے اور ہمارے مقاصد کا براکااورہماری امیدول کی کامیابیال حرب بتدا حمد سائی تواینا مرشد بنانے میں ماصل مول گ -ناديده جمال اونبرسش بدلم سرزد اكاست ترميرويددانانريني بايد

له دى انڈىن مىلمان معنغ ۋېليوۋېليومنىڑمسى<sup>ل</sup> -

دوسرے ون مولانا عبدالحی صاحب اپنے ساتھ پیادے شہید کولائے اور بہت ہی ملاہ لائے باتوں کی بابت مولانا اسمیل صاحب نے بیدا محدصاص کی خاص باتوں ہیں اطاعت تبول کی، اؤ سنت نبوی کے مطابق بیت کی، اس بیت کی نبست ایک متعقب انگریز مورخ یہ مکھتا ہے :۔
" نیڈوا حمد صاحب کے پہلے وو مرید وہ شخص تنے کہ ہوا پنی لا ثانی صمیری ہو ہروں اور علی قابلیتوں ہیں اپنے وقت کے فردا کمل تنے۔ یہ دو فردا کمل وہلی کے سب سے بڑے ڈاکٹر دمکیم ، یا فاصل اجل کے کنبست تعلق مسمحت میں منہی تعلیم فاصل اجل کے کنبست تعلق مسمحت میں مائے ہوئے تنے اور ان کے اصلاح پھیلا نے کے ہوٹل وری میں مذہبی دنگ موسے سے انہیں میتدا ممد صاحب کا مرید بنا دیا ہے۔

اس احترام اوراعتسام نے بوان بغنلائے وہراور مکمائے معرفے اپنے ناخواندہ پیر کا غیرمعمولی ادب سے کیا، اور بھی سیدا حمد صاحت کی شان کو بڑھا دیا اور آئندہ ان کے ارادوں یں جان ڈال دی۔ ان کی عربی کے علم اوب اور علوم مختلفرسے عظیم الشان وا تفیت نے عام طور پر اُنہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے پیر کے مہدیت کے نقب کی جس کوانہوں نے فود قبول كرلياتها ، بهت زور شورسے تائيد كري اور لوگوں بين منوائيں ، اس محقيده كے مطابق كر خداوت فوقاً ا پنے بندول کی اصلاح سے لئے امام اور مجدویا رہنا یا معلی بھیمتا رہتاہے تاکہ اس کی مخلوق کا ایمان صنعیف در بورنے دیں اور انہیں ایک مد تک قائم دکھیں، اُنہوں نے پر ثابت گیا کہ سيدا مدماحة مي يتمام مستيس اورن فيان بائى ماتى بن اودوه خداى طرف سے تويد چیلا ہے کے لئے بیمے گئے ہیں۔ اوّل بڑی بات یرتمی کریدا حدماص پر تھے ، آپ کے ندہی وجدان کے ابساطی بوہروں سے جس زمانہ میں کہ آپ نے مثدا اور نی کی زیادت کی تعی اور بلحاظ گهری پناه دینی اور نجیب ومنع اور طرز واندازین ان دو ڈاکٹروں نے اپنے پیر کو بى اكرم سے مشابهت دى - ان بارہ اماموں ميں سے جو دنيا ميں تجديد و توجيد كريں مگے اور دنيا کو داہ داست بردائیں گے۔ بندی بعض ملانوں کے عقائد کے مطابق چھدامام کرتے وریعلے گئے چار امام اور آئیں گے، اور یوں ہی اصلاح کریں گئے۔اس پاک ملسار میں سداح دصا كادوسرانبرسماد مواسع نوابيس آب في ديكها تعاكرني اكرم مكى جبيتي بيلى فاطمة الزبراره ئه دی انڈین مسلمان مصنف ڈبلیو ڈبلیوم تیٹومسکا - کے دی انڈین مسلمان مصنف مبنوم مس<u>امی ہ</u>

اور آپ کے معزز مرتاج حفزت علی کرم النٹر وجہد مجھ سے طاقی ہوئے ہیں جو آپ کے معزز آباد م اجداد تھے۔ بیٹے کے موافق انہول نے سیدا حمد کر فوازش کی اور ٹوشبوؤں سے آپ کوغسل دیا اور شایانہ پر مول یوشاک بہنائی۔

برمال برمین تملیم کرنا پڑے گا کر دنیا ہیں جو انسان بیجاگیا ہے تواہ اوسنے بنا کے ا اعلیٰ بنا کے اسے صرور توانین قدرت کی متابعت کرنی پڑتی ہے ۔ محد عربی صلے الٹر طیروہ م افرائز مان نبی تنے اور یہ بی ہما را عقیدہ ہے اگر آپ کی خواہش ہوتی توبلا زحمت اٹھا تے بی فلا یس یہ قدرت تھی کر کفار کے دلوں کو آپ کی طون بھیر سکتا تھا گر فرشات آپائی اس سے سا تطربو تا تھا، اس نے بی اور سب سے بیار ہے بی کو بھی مجبود کیا کہ قوائین قدرت کی بیروی کرے اور اُن پراسی طرح پابند ہو جیسے مام اُوٹی ہوتے ہیں یہ ایک بڑی مکست تھی اگر یہ بات نہ ہوتی تودنیا کا اُنظائی وصابی کی کا قوٹر مروڈ کر بھک جاتا، اس طرح بید احمد صاحب کی زیادہ کا میابی عرف والاحبی والا کی شہید اور وورسے درمہ پرمولانا جدائی صاحب کے مستقد بننے سے طہور پذیر ہوئی والاحبی والا کی ماس ہے اگرچہ نا ٹواندہ تھے بھر بھی آپ کے دل پر اٹھا نے دبانی کا پرتو پورسے طورسے پڑا ہوا تھا اور آپ کی اُنظامی صالت میں جان ڈالنے کے لئے شاہ اسٹینگی اورمولانا عبدالی مکائے عصر کی نمزورت تھی ، جن کی دھوال دار اپنیچوں نے ایک تہلکہ مہندوستانی سرصوں میں ڈال دیا تھا۔ اور جن کے زبر دست اثر نے تیارنگ بیدا حمد صاحب کی کا میابی پرچڑھھا دیا تھا۔

عُرِض جب پیادے شہید کا اطمینان ہوگیا، اور آپ نے اپنی تدبیرول اور تھرے ہوئے خیالات
کا ہازگشت پالیا تواب دوسری تدابیریں سیدا مرمساس کے مشورہ سے معروف ہوئے، آپ
کی خامض نظر اس اور عیق خیالات ان داز دارانہ معلمت کا مادّہ معنم رکھتے تھے جنہیں سوائے
سیدا مرمساس اور کی نہیں جا اس کے یا مولانا عبدالی سامت کے اور کوئی نہیں جا تاتھا، پولٹیکل
معالمات کی بھیدگیو کا ہارجس کی گرون پر سبک لائٹ میں قدم رکھتے ہی رکھا گیا وہ اسٹیل تھا جن تھی اس سے اس بارکو ہائے دکھا، اور جبتک اس کے بناوٹی معقدوں نے ہے احترائی نہی، اور جبتک اس کے بناوٹی معقدوں نے ہے احترائی نہی، اور جبتک اس
کی جان میں جان باتی رہی اس وزنی ہو جو کو اپنی گرون پرسے ماندہ موکے نہ اُتارا۔



. نوال باب

# جہاد کی تدبیریں معض اقعات کا ذکر

ہم بہلے بابوں میں مکمدا تے ہیں کر مولانا شہید نے لوگوں کے دلوں پر ناورالوجود فتومات على التواتر ماصل كى تعيين، اوراك كا اثر زصرت عوام الناس مك محدود رياتها بلكرير بعد برسع شہزادے اور امرا بی آپ کی بابرکت ذات کوسلمانوں کے حق میں اکمیر جانتے تھے اوران ك اعتقاد يبان تك برمعا تعاكر أنبول نے آخر كاريرسليم كريا تعاكر اگرمولانا اسميل كا ظهود تر ہوتا تو دہی میں سے توخصوصًا مشرک وہدعت بہیں مثتی ، اس قابل تحیین کامیابی نے آپ کے داز دارانه اراده میں جان ڈال دی، اورجس دل خبر دبلی میں برنبسر پونی کرمولانا اسمعیل حوا ورمولانا عِدالي وونوں نے سیداحدماسہ سے سعت کی ہے معرکیاتھا ہزادوں آدی آ ف سے اور صدق دیے آپ کی بیت سے مشرف ہونے نگے ، نرہزاد کی گنت تعی اورنہ ووہزار کی مرر وتت مکان میں ایک جمع لگا دہتا تھا اورمعتقدین کے جوتی جوتی مرکرمانہ اعتقادسے اسفاستاد کے پیرکی خدمت میں مامز ہونا اپنی نجات آخرت سیمنے ملکے تھے، جب دہلی میں زیادہ کامیالی بوتى تويدا حدماوك قرب وجوادي دوان موت مولانا شهيد بمركاب تعي، أب يحيما في زبردست ومخط سامعين كے كليوں كو بلابل دينے تھے اور اُنہيں مجبود كرتے تھے كروہ ميدا حد صاحب کے مرید بول ، اس وقت کتی موادی ایسے بھی نتمنب کئے گئے بوبوان اور مردمیدا تعے اور بن کی ذات پرمیدان جنگ میں بعروسر موسکنا تھا۔ یہ ایک پوشدہ اور چھی موئی كاروائي تفي جس كا مال كسى پرروش نه موسكما تها ، ابني تك نه علانيه طور پركسي كو برعلم تفساك بداحدصاوت اورآپ کے دوست بامریدامغیل صاحب کا ادادہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی اس کے جس عظیم الشان کام کا بیٹرا اٹھایا تھا اس کے اپنے متنی مرا<sup>زمی</sup>

دائے اور جراًت وشجاعت کی صرورت تھی اسی قدر کثیرالتعداد آدمیوں اود ہے انتہا سامان کی ماجت تھی اور یہ صرور تھا کہ آس ارادہ سے عام مندوستان کے مسلمان محمددی کریں اور سم تمنفس اپنی حیثیت کے موافق سکھوں سے انتقام بینے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ سیدا تمدصاحت گواعلی درمرکے روشن وماغ اور مرتر تھے لیکن حقیقت میں آپ کی بہت یں مان ڈالنے والے اور آپ کی تدابیریں تی بات پیداکرنے والے اسٹیل ورعدائی نفے بدا تمدما و کے ملق اور اتقار نے ان دوفعنلائے دہرکو اپنا گرویدہ بنالیا تھا اور یراس طرح سے بیدا حمدصاحب کی خدمت کرنے تھے گویاان کے ملق بگوش ہی یا در ٹرید غلام بیں باہم مثورہ بونے کے بعد طے بایا کر متلف شہروں میں مختلف آدمی دوانر کئے جائیں تاکروہ سیدما سب کے ارادہ سے ملافوں کو آگاہ کریں اور جو کھ اُن سے وصول ہودہ سیدما کی مدست میں دوان کردیں جب یہ کام تمام ہوسکا قرموا موادمیوں سے مانغریدا تحدما دب نے نود عی سفر کیا اور آپ انگریزی عملوادی میں ہوتے ہوئے شیعوں کے داوالخلافہ بیں پہنچ، نصبہ نصیراً بادیں جہاں محترم سیدا ہے جاتی اسمی کی دفات پرتسریف مے گئے تھے ثبعوں کے جمتدسے نعیف سی رنجش ہوگئ تی ، محوبعن سوانے نولیوں سے اسے شاعرانہ مبالغرسے بیان کیا ہے مگروہ کوئی بڑی بات نزعی، مرمت دیرینہ مذہبی کدورت کی ایک قابل شرم وجرعى، جس نے سلطنىت مكىنۇكونوا و مؤاە تېلكەيى دال ديا - سىدسارب كے إس گونسیرآ بادیس گنتی کے آومی شفے گران کے مریدوں کی کثیر تعداد بریا میں بڑھی ہمائی تھی ۔ تبرا عس کی مذہبی بنیاوشیعہ مذہب میں کہیں سے ٹابت نہیں ہوتی ، شیعوں کی حکومت یں برط كما ما تا تعا اور لوئى منع مركزاتها - محرم ك دنول مي بدا حمد صاحب اين ولن مادوي چینچے تھے اور سی دن طوفان بے نمیزی کے برپا ہونے اور بزرگوں کو گالیاں دینے کے بهت مشورین - وه لوگ سالهاسال سے مادی تھے کدسربازار تبراکری اورسنیوں کو کھما دیں۔ مولوی حیدر علی ماحب بوجم بداعظم مولوی ولدارعلی صاحب کے سامے تھے اس تصبہ یں چندماہ سےمقیم تھے ،انہوں نے بانچویں تاریخ محرم الحرام سیدصارب کودوستانہ رقعہ مکھ کے اطلاع دی کرکیا توآپ اسے جائی سیوں کوسے کے جار پانچ روز کے لئے باہر تہرسے تشریب

#### 111

سیدماحب اور پیادے شہیر کوشیوں سے کھے ذاتی پرخاش توتی ہی نہیں کر خواہ مخواہ انہیں ساتے اور اُن پر جملے کہتے ، پیادے شہید اور واجب الاحرام شہید کے بزرگ چپ اشاہ عبدالعزیز ماحب تو اکثر اپنے وعظ میں شیعوں اور شیعی مذہب کا ادب سے ذکر کرتے دہستے تھے اور ہی بہت بڑی تہذیب ہے کر مخالف کوجی عزت کی نگاہ سے دیکھے بال س کے مقابل میں شیعوں کی تحق میں انہا نہ تھی ، وہ منیوں کو ایدا ویا اور انہیں خدا داسلہ سانا اپنے دین میں سکھول کی طرح انعنس اور اعلیٰ ترخیال کرتے تھے۔

اس عرصریں سیدصاحرت تو مع اپنے معتقدوں کے بربی چلے آئے، اور شیعوں کا ڈوپئیشن روتا پیٹنا مکسنؤ پینیا - یہاں مولانا مولوی ولدادعی صاحب بوشیوں کے قبلہ و کمبہ اور جمہدوتت تھے تشریف رکھتے تھے ۔ وہ اپنے معتقدوں سے بھی زیادہ مُنیوں کے خون کے

#### 4.14

پیاسے تعے۔ شاہ اور دربار پر ان کا بہت بڑا اثر تھا اور وہ جانتے تھے اور دھیں میری مکومت ہے۔ ساتھ ہی اس کے علم وضن میں بھی اعلیٰ ورم کی لیاقت رکھتے تھے، اور اویب بھی بہمت بڑے تھے۔

امنہ ول نے ڈپوٹیشن کی صرت ناک مالت پر آنسوبلے، اور کہا ہمارے ہی تصبہ میں ہم پر خارجی (شیعر منین اپنے فرائفن ندیک ہی پر خارجی (شیعر منیوں کو کہتے ہیں) ایسے ہیرہ وست ہوجائیں کہ مومنین اپنے فرائفن ندیک کی انجام دہی نرکسکیں، اور پول خوفروہ فریادی یباں بھا گے ہوئے آئیں۔ پہلے جہد مرا آنکھوں میں آنسو بھرلائے، اور شیعوں کی زاری و بکا پر بعد ازاں تسلی دی اور یقین دلا یا کہ سیدا مرت اس کی اور اس کے اور شیور کی تو میں تمہاداں تھ سیدا مرت مربد اس کی جان ہوئے کا۔ اگر شاہ نے پہلو تھی کی تو میں تمہاداں تو دوں گا، اور بہیں یہ تو تم نوب جانت ہوتہ ادا منت مربع ارس کی جو تمہادی نوب مرا اس میں مقدم سی شہادت پر ہماری نجات موقوت ہے، بظا ہم جم ترم مرا کا باعث ہوگا، جس کی مقدم سی شہادت پر ہماری نجات موقوت ہے، بظا ہم فرج ہم مرا کا دی اطبینان تو جب ہی ہوتا جب دو انتوں سے سنیوں خصوما اسکیل کی وہاں بہائے۔

تعتہ مختر ہے کہ جہ دماحب نود سکھا پڑھا کے ڈپوٹیٹن میں سے دو چار پرب زبان اُدی
ا چنے ساتھ کے گئے اور غازی الدین سیدرسے کل کیفیت عرض کردی ، پھر نہ واران کے
اظہاد دلوائے یہ سنتے ہی شاہ تکھنؤ سخت خفیناک ہوا ۔ سنیوں کے نام پر وانت پہنے لگا ، اور
اس نے قسم کھا کے کہا ہیں ابھی پہلے اپنے ہی شہریں سنیوں کے قتل عام کا حکم دیا ہوں ۔
ادھر ڈپوٹیشن کازاری کرنا ادھ جم تبدوقت کا نور ڈالن ایسا معولی نہ تھا کہ تعوری دیر تو نور جم رسانہ
کے دل پر اثر نہ ہوتا ۔ اس کا تشمین چہرہ الیا خوفناک ہوگا تھا کہ تعوری دیر تو نور جم رسانہ
ہی بات کرتے ہوئے ڈورے ۔ نواب معتمد الدولہ نائب سلطنت خاموش کھڑا ہوا تھا، اور دل میں
کہ رہا تھا دیکھے جب دسلطنت کو دکھتا ہے یا اس کی ایندہ سے ایندہ بجوا دیتا ہے ، پند
کہ رہا تھا دیکھے جب دسلطنت کو دکھتا ہے یا اس کی ایندہ سے ایندہ بجوا دیتا ہے ، پند
منٹ تک شاہ چرب و تا ب کھا تا رہا ، بعد اذال اس نے معتمد الدولہ کو حکم دیا کہ افسر فوج کے
ہاں سکم بھیج دوکہ وہ قولوں سے مشنیوں کے حقے اکڑا دے ۔

یس کے معتدالدولہ کی اور بی سٹی گم مولی، اوراب اس کا قافیر تنگ مواکر اس کا کیا

جواب دول، جب نائب الطنت نے فیرمولی سکوت کیا توشاہ اور حدفے زور کی اواز میں یہ کما کر جواب کیوں نہیں دیتا اور میرے اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتا۔ نائب نے اقد باندھ کے نہایت آست ابحدیں یہ کہا مجھے محضور کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، اگرمیری مبان بخشى مود حكم ديا منظورسيه) نويس برعرض كرتام بول مصنور منصعت بين دولت انگلشيدين صنور کے مدل کی بڑی وصوم ہے۔ اگر برسانحہ پیش آیا تولندن تک ایک ہلکر پڑ مائے گااور نبرنييں كيا آفت بر پاہو - مزادوں بے گناہ جانوں كا آناً فاناً ميں يوں فيصله كردينا كونسا ندمب صحے تا تا ہے۔ ان ہے گنا ہوں میں بچے جی ہیں، ماطر عورتیں بھی ہیں جب ان کوتش کیا مائیگا آپ اس کا بوآب دوزجزا معنرت امام حمين شهيد كربل اور بهناب امير كم آگے كيا دي گے دوسرے سنوری فوج کے اکٹر افسرا وربہت بڑا ستدسی ہے۔ تیسرے ایی توزیزی خلاف معابدہ سرکار انگریزی سے محب برمتواتر دوتین وجوہات غازی الدین حیدر فے سنی تو اب إس كى أ تكيين كليس خصر مى بهت كي فرو موكيا، اوداب اس ف چند مندف تك سكوت كيا مولوی ولدار علی صاحب قبلروکعبر علی سنافے میں آئے۔ بوی دیر کے بعد قبر سکوت ٹوٹی اور براه اوده وهيي أواز سعيه كويا بوا- آخراس ظلم كابومومنين برتوراً كيا سع كيا جاره كرا پائیتے اوران کے زخم کا اندمال کیونکر ممکن مہوسکتا ہے۔ یرسن کے معتبدالدولرمیت نوش موا ۔ اوراس نے دلیری سے برجواب ویا ۔ ہال یہ بات فکر کرنے اور باہمی مشورہ پرموقوت ہے نائب الللنت كے اس سفارش كرنے سے نرمرف بيجارے منيوں كى جان بى بلكر خودسلطنت اووھ نے گئی۔ نہیں تو انگریز اس نوزیزی پر مکھنو کی اینط سے اینط بجا دیتے۔ اصل میں ناتب السلطنت اور جہر مصاحب کی ولی عداوت تھی دونوں ایک دومرسے کو

اصل میں نائب السلطنت اور مجتبد صاحب کی ولی عداوت می دولوں ایک ودمرسے لو دربار میں ذلیل کرتے اور آفت میں پھنسانے کی تدبیر میں سگے رہتے تھے، نائب بیچارہ عموا اپنے بچاؤ میں نگا دیتا اور مجتبد روز مرح بوڑ چلتے رہتے تھے، ساتھ ہی اس کے بہ بھی تھاکہ نائب بھی بعض وقت ہوگا نہ تھا ، جب اس کا وار مگ جاتا تھا تو معزت کو بیچا ہی دکھا کے رہنا تھا یہ باہی عدادت جمتبد کی شرمناک کارروائی کا نتیجہ تھی ۔ مجتبد چونکہ عمواً امرا کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ نائب کے مکان میں سب معول قدم رہے فرماتے تھے۔

نانب کی ایک بڑی زیب نامی جمبد کی شاگردن بی می اورمسٹوقہ بی تی ، جمبد نے اس سے
افشارے دائے بعد جب وہ نطرتی وزن سے گرانیاد پائی گئی متعرکرنا پیایا ۔ نائب نے آبدیدہ
بوکے کہا ظالم منا ندان تک کی توقد نے بڑاسے کام وی اور اب بھی متعرکرنا پاہتا ہے ۔ غرمن
بڑی جمک مجھ بعد اپنی بدنامی کے خون سے جمبر صاحب دامنی ہوئے اور نکاح
کرویا گیا ۔ جمتبد کی اور بھی کئی بیویاں تعیں ۔ انہوں نے جم نمائی کی کرکیا تواسے نکال ونہیں
نم گھرسے نکل جائیں گے۔ تیجر پر مواکم بچر بیدا ہونے پر اسے زمر دھے کے پاراً تا داراوار
نا ب السلند، کو ہاتھ سے ہاتھ مل ہوا جھوڑا ۔

نائب ایک بٹا کائیاں اور موسشیاد شخص تھا، اس نے اس نونی داز کے ظاہر کرنے میں پھ فائدہ نہ دیجھا، اور خاموشی سے انتقام یلنے کی فکر میں دگا دیا ۔

اس گفتگو اور سوال وجواب کے بعد معتد الدولہ غازی الدین جیدد کے پاس گیا اور وض کیا اگر صفور اجازت دیں تویس بید صاحب کو بلالوں تاکر آپ فامنل اکمیں کا وعظ بس کا بار لج سفور نے شوق ظاہر فرمایا ہے سن لیس ، اور ساتھ بی اس کے صفورظل اللہ کو یہ جی معلوم ہو جائے گا کہ جن پر جمتہد وقت نے یہ الزامات قائم کئے ہیں وہ کیسے جہذب اور شاکتہ ہیں۔

یرسی کے شاہ فے مکم دیا تم مزور بلائریں مکران بوں میری ایک آ تحد سنی اوردوسری شیعرہے۔ اگران میں کوئی محکوا ہوگا تو آئرہ ہیں ہے رو رعایت فیصلہ کیا کروں گا۔

معتدالدولرنائب السلطنت نے بریل بیں سیدصاست کی خدمت میں عربینہ جیجا اوراکھا حعنور اپنے مبادک قدموں سے مکھنڈ کو بدنھیب اور محوم نر رکھیں گے اور اپنے مریڈل کے سحراً میز وعظوں اور صداقت سے بھری ہوتی تقریروں سے ہمیں بھی نشرف بنیں گے، ٹاہپتم براہ ہے اور مصنور سے نیاز ماصل کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔

بوں ہی برعربیند پہنچا بیدصائرتِ متفکر ہوئے کرچلیں کیونکہ وہ سُن چکے تھے ہولوی بیدرعلی صائوب بھاگ کے چلے گئے تھے اور ڈپوٹیشن بھی کھی کا ہسنج چکا ہوگا، السانہو ہمارے ساتھ وصوکا برتا جائے اور ہمیں غفلت میں ہلاک ہونا پڑے ۔ سیدصائرتِ کا یہ

خیال حقیقت میں نهایت ہی محتاط اور دور اندایشانه تھا۔ پیار سے شہید اور مولوی عبدالی صاحبہ نے اس پر بہت خود کیا ، پھر آئندہ شہید نے یہ کہا کہ خوت کی بات نہیں ہے ۔ حزور میانا جاسے الله خلاف معابده نهیں کرمک جومرکار انگلیدسے ہوگیا دوسرے وہاں تی بہت ہیں تیسرے فوج کا بہت بڑا بھترشی المدمب ہے - ہمیں وہاں چلنے سے فائدہ بہت ہوگا۔ یہ باتیں بدما دیے کی مجھیں بی آگیں اوراب آب نے بریل سے مکھنو جانے کامعمم ادادہ کریا زیادہ آدئی ہمراہ سے جانے خلاف معملت ویکھے۔ مبادا شاہ مکھنو کوبدگانی ہو۔ دومرے استنے اُد ہی وہاں سے جانبے مناسب بھی مزتھے ، کیونکہ بہاں بیدمیاری تشریعی ہے گئے اور مولوی اسمعیل اور مولوی عبدالی صاحب نے وعظ فرمایا بس مبزاروں آدمی آ کے مسلمان ہو ہے ، پیرکیا حزورت پڑی تھی کہ بھیڑ چُھنگے کے ساتھ جاکے اپنے کو انگشت نما بنائیں۔ آپ نے اپنے دوانہ ہونے کی اطلاع معمّدالدوار بہا درکوگر وی، مکھنؤیں ایک ملکم ع كى كراسيل آتا سے يرتبسے ديكما مائے كاكر بيارے شهيدكى من قسدر وحوم شهربشر مج دسی تعی رسیدا حمدصاحب کی اتنی شهرت تنی زعیدا لمی صاحب وغیرو کی مجین ہی کے زمانہ میں شہرورشہر لوگ آپ کی ذوانت اور علمیت کا چرمیا کرنے سگے تھے ، اورجب آپ نے دعظ کہنا شروع کیاہے تو دونین ہی برس کے عرصہیں چار پانچ کروٹ مسلمانوں ہیں قریب قریب آپ کی شہرت یا ناموری ہوگئ تھی، سیدا حمدصاحب آپ کے بیر تھے گران کو خواص کے سوا حوام بہت ہی کم جانتے تھے ۔ لکھنٹوکے گلی کوبیہ میں یہ دھوم ہوگئ، اکمیل مناظ كرف كے اللے آتا ہے - جمتبد وقت مولانا ولدارعلى صاحب تھے، ان بى كا كھرمرجع فلائق ہوگیا تما ، اور برشف مناظرہ کے لئے جتبد صاحب کو آمادہ کرتا تھا، جبد قرمنا لمے یں تھے کہ کیا بندوبست کرنا چاہیتے، اورمعولی لیاقت کے المبر باسے کے باہر ہوئے جا تے تھے ادر کہتے تھے ہم اسمیل کو صرف باغ فدک کاموال کرے بند کر دیں گے۔ کہیں مکسنو کے جاندُو فانول ميں أمنيل كى آمداً مدكى جرس نے نے باس ميں اُرتى تعين ، اور عروبال سے اجوبرنگ میں رنگین موکے شہریں پھیلتی تھیں - ساتھ ہی اس کے یرسخت حیرت نگیرمقام ے کرمرخریں پیارے شہبد کی وقعت اور جلال علی مخالفین کے دلول کوتھواتا تھا سب

#### YIA

سے بڑا خونناک اٹر مجتبد دلدار علی صاحب کے مقدس قلب پر ہورہا تھا۔ جہد صاحب نے موانا اسمیس کی بنا تھا اور اُنہیں بقین تھا اسمیس کی بنا تھا اور اُنہیں بقین تھا کہ اگر میں نے اس سے بحث کی اور آخر میں اس پر فتے بی عاصل کی بھر بھی دہ ناک پہنے چہا در سے کا ۔ اگر میں نے اس پر فتح بائی تو کوئی برٹی بات نہیں دہ ایک پر دیں آدی ہے ۔ دوسر دن بہال سے چلا جائے گا، تین دن پر جا کہ کے لوگ بیٹھ دہیں گے، اگر فدانخواست میں کسی دن بہال سے چلا جائے گا، تین دن پر جا کھی ہوجا کے لوگ بیٹھ دہیں کے ۔ ان خونی خیالات پر بھی جہ رسانا میں ہوجا کے گا ۔ ان خونی خیالات پر بھی جہ رسانا خوب جانے تھے کریں اسمیل کے مناظرہ سے بہلو تھی نہیں کر سکتا ، میں خود کوئی بہانہ کوئی شاہ جمعے جمور کر سے گا ۔

اس فانی کشکش میں ہمادے شیعوں کے قبلہ وکعبہ پھنسے دہیے، اورایک دن مولانا اسمیں صاحبؓ اپنے مرشد میداحمد صاحبؓ کی ہمرکابی میں داخل شہر ککھنو ہوئے۔ شاہ کی طون سے استقبال کیا گیا، جلوس معتدالدولہ نے کے پہنچا، اورنہایت توقیر سے آپ دونق افروز لکھنو ہوئے۔

شاہ پیرممدعرت بینا شاہ کی ددگاہ کے قریب خیر ذن ہوئے۔ بڑے بڑے بڑے تہو نعسب کر دیئے گئے تھے، کیونکہ جب تک کوئی اعظ ددجرکا مکان ایسا نہ تھا بہاں ایسے معزز مہمان فروکش ہوتے۔

تکھنٹویں جو اہریں شیبی ندمب کے سمندریں اُٹھ دری تھیں وہ اب خوناک المونان سے بدل گئیں، اور مرشخص بیادے شہید اور اُن کے بیری زیادت کرنے اور شکل ویکھنے کے اپنے لگا۔

ممتدماحب بجائے اس کے سیداور اسٹیل کی ابرائیمی یاحیتنی طریقہ سے مہان نواز<sup>ی</sup> کرتے، انہوں نے صدم جا جانباز شیعہ نوجوانوں کو آبادہ کیا کر شب کو چھاپہ مادا جاتے اور اسٹیل کا سراُ تاریبا جائے۔

یہ انسوس ناک خبرا نسرفوج شاہی کو ہوسٹی المذہب تھا ہینے گی، وہ دوڑا ہوا جمتبد کی خدمت میں مامزہوا ، اور اُس نے علیدہ سلے جا کے بھابتانہ لہجہیں یہ کہا برائے خدا ماری

عزّت معنوری کے ہاتھ یں ہے، وہ بے چار ہے پردیسی بی ان کے ساتھ کھ زیادتی نہ کرنی چاہئے۔ ییں نے ایسا ایسا سے اگر وہ صبح ہے تو کتے خصنب کی بات ہے۔ برائے ضدا آپ ناموشی افتیار کمریں، یہ سنتے ہی مجبد ماسب گرم ہوئے اور کہا توشنی ہو کے شنی کی بچ کرتا ہے تو ذراصبر کر، تھے ہی کو مکم دیا جائے گا کر تیدا در اسملیل کا سرا تار لا اس وقت تو کیا کرے گا تو ایک طاذم ہے ۔ تھے الیی باتیں بنائی مناسب نہیں ہیں، یہ وگ ہم پر جملہ کرکے آئے ہیں، میرے وشمنوں نے اسمیل کو بلالیا ہے کہ وہ جمعے سمبلسہ ذرک دے چریں کیونکر جانوں کہ وہ میرے جہان ہیں اور جمعے اذریت دئی دوانہیں۔

کانڈر انچیف نے یرسُ کے اپنی تکوار نکال کی، اور کہا مجتبد توسلطنت شیعی کے بھاؤہ میں نہ رہے تیری تو ابھی گردن اکار لیتا موں اور شاہ کو تید کرکے سیدا تمد کو تخت شابی کہ بھا دیتا موں، جب یہ گرم گرم باتیں ہوئیں، اور مجتبد صاحب نے اپنی مان ہلاکت بیٹ کیمی تو اب اُنہوں نے اپنا دوئے سخن بدلا اور یہ گویا ہوئے۔

"تہارا خفا ہونا عبث ہے یں تہارا امتحان لیتا تھا آیا شیعہ شاہ کے نمک نوادبن کے
تم اپنے ندمب کاکتنا پاس و لحاظ کرتے ہو، بڑی نوشی کی بات ہے کہ تہادے شہر یں
تہارے اتنے بڑے بڑے علار کاگزر ہوا، جاؤ اپنے کام میں لگو اور ان کی حفاظت
کرو "کما ڈرنہایت مجولا اور سچا اور سیدا اور ہے اگری تھا، جمہدے وم میں آکے اٹھ کھڑا ہوا،
اور الطے جمہدسے معانی ما فکنے لگا۔

اس تحریرسے ناظر سوائے اس قدر اندازہ حذود کرلے گاکر جب ججتبد کا یہ حال تعاقد عوام الناس شیعہ جوشی کی صورت دیکئی حرام جانتے تھے، کیا کیا نئی نئی تدبیری ایدا پہنچا کے کر رہے ہوں گے جن کی اطلاع جیں نہیں ملی ان کا عام مقول تعاکر گھروں میں سور دکھنا برنبہت ایک سن کے دیکھنے سے زیادہ بہترہے گو وہ سنیوں کو بائٹل اپنے میں سے علمدہ نہ کرسکتے تھے بھر بی دربار میں اس کی عزرت زیادہ ہوتی تھی جوشیعہ ہو جاتا تھا۔

ثاہ ہی کی طرف سے مہمان نوازی کا معقول سامان کیا گیا، اور اس کے مبتم ورخواست کرکے خودمعتمدالدولہ نائب السلطنت بن کے آب کی ہماہی میں ۱۵۰ یا دومرسے مودخ کے موانق ۱۱۱ آدی تھے، جن بیں سب پڑھے مکھے نٹریف اور مرد میدان اور توی تھے۔ ودسرے دن سسيد احمد ماحد وس آدميول كے ساتھ بين سي مولانا شبيد اور مولوي عبد الى ماحدية وائیں بائیں بطنے تھے، ماتھیوں پر بیٹھ کے درباریں تشریف لائے، عمل کے دروازہ پرخود فاذی الدین جدر استقبال کے لئے موجود تھے۔نہایت تباک سے بخندہ پیٹانی بدما صب نے شاہ اودھ سے یاتھ ملایا، پیمرمولانا شہیر اور مولوی عبدالی صاحب نے مصافی کیا، اس کے بعد بمرابوں سے ایک ایک کرکے شاہ ملا۔ یہ ملاقات برایکوٹ تعی، مواستے معتدالدولاورجہد کے بادشاہی فاندان کے ووٹین میروں کے اور کوئی نہیں تھا، پہلے بادشاہ نے بدا مدمنا کی ممنونی ظاہر کی کر آپ سغری تکلیعت گوادا فرا کے یہاں تک تشریب لائے۔ اس قت وہی معمولی بواب وموال بوئے بوہوا کرتے ہیں۔ پندرہ بیس منٹ تک بب معمولی گفتگوہوتی رہی توغازی الدین جیدرستے دومرا پہلو بدلا اور کیا بیں جابتا ہوں مولوی اسمعیل صاحب منظ فرمایں آپ کی خوش بیانی اور روانی تعربید کے آوانے توبہت دنوں سے منتا رہادوں مرباتفاق تہیں بڑا کر اپنے کان سے آپ کے لاٹانی وعظ کوگوش گزار کروں۔ یہ میری نوش نصیبی ہے کہ میرے بی شہریں آپ قدم رتجرفراوی ، اور میں بغیرانعائے تکیفت مغراور دوری بگربائے بنے آب سے وعظ کو باکانی گوش گزار کون

سیدصاحب کی امازت سے مولانا شہید نے وعظ کہنا منظور فرمایا، اور دوہم دن جمعہ وعظ کے لئے قرار ہوا، پہلا وعظ مائع مبعد میں ہوا۔ جہد کے ہواس باختہ تھے اور وہ کوشش کرتا تھا کہ غازی الدین حیدر وعظ میں نہ جائیں یہ فیض نامکن تھا، آخر دقت مقرہ پرمعتد المدولہ نائب السلطنت اور جہتہ دکو ہمراہ لے کے فازی الدین حیدر آئموجود ہوئے۔ برمعتد المدولہ نائب السلطنت اور جہتہ دکو ہمراہ سے کے مثورہ سے یہ قرار پایا کہ پہلے مولانا شہید ہی وعظ فرماویں اور مولوی جدائی صاحب کے مثورہ سے یہ قرار پایا کہ پہلے مولانا شہید ہی وعظ فرماویں اور شیعہ ندہب پر بیان کیا جائے۔ معتد الدولہ گوشیعہ تھا گر جہتہ سے اسے کا مل نفرت تی اور اسی وجہ سے وہ ندہب شیعی کو بھی مقادت کی نظر سے دیکھنے لگا تھا، اور یہ کوششش کرتا تھا اگر غازی الدین جدد مملان ہوجائے تو ہیں بھی ایمان سے آؤں۔ کوششش کرتا تھا اگر غازی الدین جدد مملان جوجائے تو ہیں بھی ایمان سے آؤں۔ اب یہ بیان کرنا فعنول ہوگا کہ مولان شہید نے ایسا وعظ دیا اور ایسی زیر دست تقریری

صرف اسى قدر مكھ ديناكانى سے كرمولانا شہيد نے پورى آمادگى اور قابليت سے وعظ فرمايا۔ رسورى رسول جنبدتونائے میں بیٹے موئے تھے کریہ اسمعیل بول رہاہے یا خود خدا وند تعالی گفتگو کررہائے المفادل در غازی الدین حیدر آباده تصاکر شنی برو باؤن اگرایک خیال جهانداری اور اپنی داریا مهتاب بگم کی بهمی والی اور اپنی مبت كانه آنا تو وه صرور عين ملسه بي بي بول أهنا - عوام اور خواص بي سع سان سو آدمي العلامة فه ملان ہوئے، اورسب نے اپنے گزشت شنیعہ افعال سے توب کی، اور پرماحت کی بعب ہے ( فرار را معلی کے بعب ہے اور را معلی منرت ہوکے ملق علامی بیں آئے۔ کئی گھنٹے نک بہی وعظ رہا۔ چاروں طرف سکوت حکومت کرنا تھا اورسب کے سربلتے ہو اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا بوئے معلوم ہوتے تھے، مخالف مخالف نر رہا تھا اور ہرشض تعربین کرنا تھا کہ ایسا ہے ساخت میں دہا ہوں جائیں۔ بیان مسلسل ہم نے کسی کا نہیں سا۔ جا نظر اس بلاکا کہ بیسیول کن بول کا حوالہ اور ان کی عبارت بی المحر الله كا نوك زبان پرهنايداور بمي سمحد دارسامعين كى دلچيبى كا باعث تفا-جب آب وعظ فرما چکے تو غازی ملدین حیدرمصافحه کرکے اور صدسے زیادہ نعریف کرمالور المردید کے روانہ ہوئے، معتدالدولہ کہرگئے ہیں ابھی ما صربہونا ہول۔ تھوڈی ویرکے بعدسب ریکس کور لد الحق وال اپنی خواہش اسی مضمون کے سننے کی ظامر کی۔ پیارے شہیگرنے تبول کریا مگرساتھاس کے ماربرالائی یداعالی وسے دیا گیا کرمبے کی نماز پڑھ کے تو مولوی عبدالی صاحب وعظ فرما دیں گے، اور ظبر

کے بعد اسمعیل کل کا بقیہ مضمون بیان کرسے گا۔ مولوی عبدالمی صاحب کے علم ونعنل کی بھی کا مل شہرت تھی ، اور بڑسے بڑسے علماراک کے علمی بیا تن کے قائل نے۔

دو مرسے دن اندھیرے سے لوگ جمع ہونے ننروع ہوئے، جامع مبحد میں خلفت کی ہجوم بہت تھا، کندھے سے کندھا چھاتا تھا، اور چلنے ہیں شانہ سے شانہ داگر کھاتا تھا۔ ایک کے اوپر ایک گراپر اتھا۔ شیعہ سی دو ہی گردہ کے لوگ بہت تھے، کوئی تیزنہ ہوسکتی تھی کرشیعہ کون ہے اور شنی کون ہے، ڈاڑھی منڈوانے کی رسم ایسی عام تھی کہ کوئی بھی اسے عیب نہنیال کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے خوش ہولوی عبدالی صاحب کھڑے ہوئے اور ہما رہے ہم فقرسونی نویس

اله سوانح احمدى صفحه ١٠٠٠

کے قول کے مطابق آپ نے "وذالنون اذذ ھبالایة '' تک قرآن کی آیت پڑھ کے وعظ کہنا شروع کیا، وعظ کا ایسا اثر ہوا کہ سامعین سکتہ کی مالت ہیں ہوگئے، اور ہرایک سے مُنه سے واہ واہ کی آواز آرہی تھی۔ یہ بیان اس فصاحت وبلاغت سے ہوا کہ طمار فریقین دیسے سئی وشیعہ) ہوموجود تھے وہ مولانا کے سحرانگیز تسلسل مضایین طلاقت ک انی قوت بیا نبر قرآن ومدیث سے واقفیت تامہ رکھنے ہیں قائل ہوگئے۔ اور یک زبان ہو کے یہ کہا حیف ہے ہماری سے داقفیت تامہ رکھنے ہیں قائل ہوگئے۔ اور یک زبان ہو کے یہ کہا حیف ہے ہماری ساری تحریج ل وناوانی میں بسر ہوئی مگروادی کا جنوز تپر نہ الا اور ہم نے منطق اور فلسفہ کے ساری تھرجہل وناوانی میں بسر ہوئی مگروادی کا جنوز تپر نہ الا اور ہم نے منطق اور فلسفہ کے سے ہی تھے پڑے کے اپنی تمام عمرضائع کردی "

پیادے شبیدگی تغریر میں بڑا کمال یہ تھا کرجہلاجس اُسانی سے اُسے بھے کے دِلی کے سکتے تنے اور اس سے متنید ہوسکتے تھے ، اس طرح فاصل امِل بھی دلیپی کے ساتھ فائدہ مامسل کرسکتا تھا۔ مولوی عبدالی صاحرتِ کا بینظیر قیمتی وعظ سخوصیت سے علما اور بھے دارو<sup>ں</sup> ،ی کومزا دیتا۔ بعن اوقات جہُلا مُرْسِکتے کے شکتے رہ جائے تئے۔

سی بیسے مولانا شہید کو فطرہ سے جن خاص صفتوں کا بھتہ طاقعا وہ سب متازقیں،
اور اُن بین خصوصیت کا رنگ ایسا تھا کہ دو مری مگر کہیں بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ مولانا شہید کے وعظ نے شیعی سرمدوں بین ولزلہ وال دیا تھا اور شیعی عمارت کی بنیادیں متز لزل ہوگی تھیں۔
سینت متوش نظروں سے جبتہ مماحب اور فعنلا دیکھتے تھے کہ بر اُفت بیٹے بھائے ہم پر
کبال سے نازل ہوئی ،جس طرح محمود نے سومنات پر تملہ کیا تھا اور بریمن مندریں بیٹھے ہو کہر
میں سے تھے ہم اُدام سے سنکھ بہاتے اور سومنات پر تملہ کیا تھا اور بریمن مندریں بیٹھے ہو کہر
یہ اُفت ناک بلا ہم پر کہاں سے اکری ، ہی کیفیت علماتے اثنا عشریہ کی بھی تھی وہ باہم شودہ کوئے
یہ اُر اسلیل سے مناطرہ نرکی تو توگ کہیں گے ڈرگئے اور اگر مناظرہ کیا اور پارگئے تو بھرملا ہون
ہونا پڑے گا۔ مسلاح کرتے کرتے یہ بات قراد پائی کہ فرنگی ممل کے شی علمار کو بہکاؤ اور اُن کو اسلیس کے مقابلہ میں کھڑا کر دو۔ جب ان سے بحث شروع ہوجائے گی بس بھر بمیں مبل نجات اسلیس کے مقابلہ میں کھڑا کر دو۔ جب ان سے بحث شروع ہوجائے گی بس بھر بمیں مبل نجات طل جائے گئے۔ اس وقت مولوی محد الشریف معاص مطائے فرنگی محل کے سرتاج تھے جبدکے اسلیس کے مقابلہ میں کھڑا کر دو۔ جب ان سے بحث شروع ہوجائے گی بس بھر بمیں مبل نجات طل جائے گی۔ اس وقت مولوی محد الشریف معاص مطائے فرنگی محل کے مرتاج تھے جبدکے اس وقت مولوی محد الربیان نے سے جایا کرتے تھے۔ بھلا اور کی شخص کے ہاں دو درائے تھے کہ شاہ کے کہتے کہ بیا اور کی شخص کے ہاں

بانا کیا سعظ مگر صرورت بڑی بلا ہوتی ہے۔ اب اپنے توارئین کو ساتھ لے کے مولوں محدالات کے پاس فرنگی ممل میں صاحر ہوئے، بیچارے مخداشرے بھی گھبرا کے تعظیم کو اٹھ کھڑے موئے، اور اُنہیں تعب ہوا کہ آج مجتہد صاحب رستہ بھول گئے۔

مولوی محدًا شرف علی ایک لائق اور فاصل شخص تھا۔ کتاب بینی بین مہادت تاتم دکھتا
تھا۔ حدیث وتفیر وفقہ بین بھی خوب بنھا ہوا تھا۔ علم ادب بین بھی بڑا مشہور تھا پر سب کچھ تھا
گر دماغ طانی عادات وصفات سے بھرا ہوا تھا ، یعنے اپنے مقابلہ بین کسی کو مال نرسمحسنا اور
یہ عقیدہ دکھنا کہ میراثانی پیدا ہونا محالات سے ہے ، اس بے چارہ کا یہ قصور نہ تھا ہر طانی
دماغ کی ہی فاصیت اور فطرت ہوتی ہے۔ آپ جمتبد کے دم جھانسوں بین آکے یہ بول اُرفیط
اسمعیل لاکھ کچھ ممکدہ واعظ ہوں گر میراشا گرد ولایت علی اسے دو باتوں میں بند کر درے گا۔
اسمعیل لاکھ کچھ ممکدہ واعظ ہوں گر میراشا گرد ولایت علی اسے دو باتوں میں بند کر درے گا۔
یہ سن کے جمتبد کو اطیبان ہوا اور اب وہ یہ سبحہ گیا کہ ولایت علی کے ذک اُنھا نے
پر محمد انشرت صور مقابلہ پر آئیں گے۔ خوب بخت وہذ کر کے جملتے بنے ۔ مولوی محمد انشرت کو
اسمعیل کا کچھ بی بنیال نہ تھا نہ وہ جدالی کی پروا کرتے تھے۔

مجتد کے جانے کے بعد اُنہوں نے استے شاگرد دست پید مولوی ولایت علی صاحب کو

بلا کے مجھایاتم جاؤاور سیدا حمدصاحب سے چند موال مذمبی اور چنداوب میں کرو، اور اگروہ ہو ہے۔ دینے یس پس و پیش کریں تو اسمعیل سے پسٹ پڑنا، وہ بھی اگر بند ہوجائے توجیدالی کو نہ چوڈ ناخ بنتنے مولوی بیدا حمد کے ساتھ ہیں سب کے ناطقے بند کرکے آنا۔

مولوی ولایت علی صاحب عظیم آبادی خود بہت بڑے لائق شخص تھے، آپ فارخ الحسیل تو ہوگئے تھے مگر تبرکا مولوی محمد اشرف صاحب کی خدمت میں صاحر رہنے تھے، اور ذبانی شہر کے موقع پر دریافت کر لیا کرتے تھے ، اور یہ بات تعریف کے فابل تی کرمی بات کو بھے کی صلاحیت برخلات عام طافوں کے آپ میں موبود تھی ، اور ساتھ بی افساف پہندی ہی اول طافوں کے میں اور ساتھ بی افساف پہندی ہی اول

ا پنے بزدگ اُستا دیے مکم کے بوبوب آپ پہلے میدصا حب کی خدمدت بیم امر ہوئے اور صاحت دل سے اس امر کا اظہار کر دیا کہ بیں اپنے چند مشکوک دفع کرنا چا ہتا ہوں ۔ بیٹر احد صاحت دل سے اس امر کا اظہار کر دیا کہ بیں اپنے چند مشکوک دفع کرنا چا ہتا ہوا آ وہ احمد صاحب نے ایسے موقع وں کے لئے خصوصاً مولوی اسمعیل کو خاص کرر کھا تھا فوراً وہ بلائے ۔ گئے ، اور مولوی و لابہت علی صاحب سے کہا گیا ہو پکھ آپ کو دریا فت کرنا ہو اسملیل ماصر ہے استفراد کر ایسے کے استفراد کر ایسے کہا گیا ہو پکھ آپ کو دریا فت کرنا ہو اسملیل ماصر ہے استفراد کر ایسے کے ا

مولوی صاحب نے پہلے وہ مشکوک دریافت کے ہوائن کے اُستاد نے بتلے تھے،
اور پھرائی طرف سے ہربات پر جما کے احتراض کے ،غرض جس قدر تحصیل کیا تھا کوئی بات

بھی باتی نہ رکھی۔ ہرعلم ہی ہیں سے سوالات کئے ، ہواب دو مفتلی اور جامع ہوتے تھے ،
دوسری بار جواب کے بعد پھر ہواب الجواب دینے کا موقع نہ ملتا تھا، مولوی دلایت علی نے
چونکہ آپ کی طبیعت صلاحیت پند تھی لا اور آپ کا دل انصاف مآب تھا۔ بتیا بی سے
مولانا شہید کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دونوں باتھ ہوم سلتے ، اور کہا آئ آپ نے جھے اپنا پا
دام بنالیا ، پھر مولانا شہید نے بیدماس کی تولیت کی ، تھتہ محتصریہ کہ دلایت کلی نے استاد
سیدصاحب کے باتھ پر بیعت کی اور التھاکی کہ جھے اپنی محرکابی کا نشرف ماصل کرنے کا
مکم دیجئے ۔ بیدا حمد ماحب نے بخوشی منظور فرما لیا ، پھر دلایت علی صاحب اپنے استاد
کے باس اُکے ، اور ہو کھ کیفیت تھی ساری بیان کردی ، مولوی محد انشرف صاحب آپ گوملائی

وماغ د کھتے تھے، پھرہی عالم تھا اورعلم دوست اس کی صفعت تھی فوداً مولانا شہریدگی علمی قابلیت سُن کے بچھل گیا اور خود دوڑا ہوا آیا ۔ خوب خوب علی گفتگو رہی ، سید احمد صاحب نے بھی مختصر سی تقریر بیان کی ، اور پھرمولانا نئہیں گئے ہو بیان شروع کیا اس بیں نودونوں اُستاد شاگروں کومزا آگیا یولوی محدانشرف نے ووٹواست کی تھی کہ الٹٹر تعالیٰ نے بیناب درالت ماکب کو " ما اوسلنك الارحمة للعالمين" فراياب اس ك تفعيل سننا پيابتا بول مولانا شهيداح نے ایسا رقت انگیزاور پر اثر بیان کیا کہ مولوی صاحبان کی روتے روتے ہی بندھگی، اُنہیں معلوم ہوگیا کلام بیں اثر ہونا اور مانظر کی یہ لاٹانی تومت ہونی خدا واد بات ہے، کسبی نبیس ہے، خبرنہیں کیا زبردست وہ اثر تعا اور کیا شمیرس بعد تعاکر وہی باتیں دوسرا شخص کرتا تعاتواس قدر توجر مبدول نركى جاتى تعى اورجب مولانا تنميتك فرمات تنص تواكنيس مى مجدالسا كمال بيدا بوباتا تعاكراز ومنغ كوجى بإبراتعا، اورايك مالت فلب برايي طارى موتى تھی کہ جواس پرعمل کرنے کو مجبور کرتی تھی۔ ہائے جس نے بیادے شہید کا وعظ سنا ہے یا جنہوں نے سنا ہے اُن سے سنا ہے وہ میری اس تحریر کی تعدیق بخوبی کرسکتا ہے۔اب جوں ہی فرنگی ممل کے یہ دونوں سرتاج سیدا محد صاحبؓ کی سیست سے مشرف ہوئے تواور بھی علمارکے آنے کا مِسلساہ شروع ہوگیا - پڑھا لکھا توکوئی باتی نردم تھا بوبیست سےمشر ئر ہوا ہو۔

جہتد ما حرج نے جب برئنا کہ مولوی فرد انٹر ن ما حرج نے جی بیعت کی تو وہ یہ بہت مولوی نے جمعے دھوکا دیا وہ بہلے بی سے میدا حمد اور اسلیل کا معتقد تھا، آپ نے ایک کریہ نا فہذب جملا ارشاد کیا، جس سے شیعی ندمب کی اور تہذیب کا اندازہ موسکتا ہے بخصہ تو بہت ہی آب فرا ارشاد کیا، جس سے شیعی ندمب کی اور تہذیب کا اندازہ موسکتا ہے بخصہ تو بہت ہی آب نوراً یہ بول اُ معنے گئ کتوں میں جا کے مل گیا ہم تو یہ سمجھے شعریہ کچھ خیر وطن ہونے کی دہرسے جو نے گا مگروہ بھی جائے وم بلانے لگا۔ ادھریہ نا تراثی وجلد جمتد ماحرج نے فرمایا، اور ادھر مولوی محمد انٹر ن ماحب کواس کی خبر ہوئی، آپ سن کے جمتد ماحرج ، اگر دبی زبان سے کہا تو صرف اتنا بال یہی صبح ہے۔ ان کی سلطنت ہے وہ جا ہے ہو کچھ کھلیں ان کا دل جاتا ہے کہ کت کون ہے، اورکون کس کے پاس التجا

ہے کے آیاتھا۔

نود کھے ناسزاجی۔ اگوید نا منزا آن که ناسسندا گوید ابھی تیرصاحب کوچاردن مکھنؤیں آئے ہوئے گزرسے تھے - دعوتوں کےصد ما پیغام سُنی اور شیعوں کے ہاں سے آپھے تھے، اتی دویس کیونکرمنظود کرسکتے تھے۔ آپ نے عمومًا نقدروبيريلف برقناعت كى كيونكرجس عظيم الشان كام كابيرًا المماياتها اس كيل لهول دوہیہ کی صرورت تھی، گوروپر کا تقد لینا کسی قدر بدنا ہی کا مبدب تھا گر توب لینے والول کہ ۔ ہیں صاحت تھیں اور وہ اسے منداکی داہ ہیں حرمت کرنا چاہتے تھے ، بھر درمرے شخص کوٹر بہیں موتا اور ہمیشر دینے والا باطمینان تمام دے دیتاہے اور جب مولانا شہیر میسامطمئن کرنے الا ہو، پھرلوگ کیوں مرگوشیاں کرنے ملے اور کیوں انہیں بدگانی ہونے مگی تعی - پوتے در کی شب کوچوبداراً یا کرمعتمدالدولہ تشرلیت لاتے ہیں - بیدا حمدصاصب داقات کے تمہو ہیں ا بیٹھے اور صرف آٹھ دس آومیول کے سواکوئی بھی ان کے پاس اس وقت نرتھا۔ نائب السلطنت كے آنے پرسیدا حمدصاحب مع مولوی انمیسل صاحب ادرعبدالی صاحب کے کھڑسے ہوگئے، اوربہت خاطرداری سے اپنے پاس بٹھایا۔ اس ٹوش باطن رتیسس کو قدرتی طور کید میدا حد سع اکفت ببیت بوگی تھی، اور پر اُلفت حرب مولانا شہیر کی تقریر کا مدرة تھا ہر شخص ير كہناتھا جس كے مريد ايسے ہيں پيرخود كيسا ہوگا، برى ديرتك باتيں ہوتى رہیں پھرنائب السلطندت نے وعوت کے لئے کہا معولی انکار کے بعد منطور کرلیا گیا اور دوسرے ون شام کومیداحمدمات مع اپنے صادق مرید اسمیل اور عبدالی کے باتھیوں پر بیٹھ کے معتدالدوله کے مکان پرتشریف فرما مہوئے، آج تو تقریباً کل بی شیعدسی مولوی جمع تعے، اور سواتے شاہ کے اکثرامراجی تھے۔ جلسہ نہایت پرتکلف اور امیرانہ تھا ابھی آپ بیٹھے ہی تعے کر الميسل ماس برسب كى تيزتيز نظري پڑنے لگيس، نگابول بي استعاب اورخوت کوٹ کوٹ کے بھرا ہواتھا وہ برابرٹکئل باندھ کے اس طرح دیکھ دسمے تھے بمیسے کسی عيب الخلقت چيزكو شكت بين - بيلي أست أست ادهراً دهرك باتين موتى ربين - بيرمولانا بحان كانمان صاحب بوايك زبردمست فاصل اودمقررتم أكر بزسع اودمعولى تميدك

بعدمولانا عبدالی صاحدی سے یکھ دریافت کیا ، خطاب موادی اسٹیس ماحب کی طرف بھی تھا مگر بدصاحب کے اثارہ سے عبدالی صاحب نے جواب دیا - سوال یہ تھا کہ مدیمث الحیارشعبۃ من الديمان " كے كيا معن بير - دولانا عِدالى صاحب نے گھنٹہ بعركائل اس كى تغسيريان کی، بڑے روشن ہال میں سواتے سکوت اور گرونوں کی جنبش کے کچھ نظرنہ آتا تھا۔ بڑے بڑے علمار بیران تھے کریمعنی برہے مثال تشریح ہم نے ندکسی کتاب میں دیکھی مراپنے کانوں سنی مگروہ یرنہیں جائے تھے کرخود ربانی جلوہ سے کراتی چک دے رہا ہے یہ کہا مزمیں ہے زکسی شخص کوماصل ہوسکتا ہے ہاں جسے خدا چاہے تقریرتھی یا ایک برتی تحریک تھی جوبرابر دلوں کو اپنی مٹھی میں وہائے لیتی تھی اور ایسی مقناطیسی کشسٹن تھی بوقلوب کو اپنی طرف کھینے لیتی تھی، تقریر کی عمد گی پرمب نے آفرین کی اور کسی میں معد جہتمد کے یہ یاراند ہواکہ ایک بات ہی مولوی عبدالی صاحب سے اعتراضاً دریا فت کرسکے ،مشہود تھا جس مجلس میں مولانا اسمعیس ہوں ویاں نفس اعتراض فنا ہوما تا ہے، اور لوگوں کے دماغوں اور ولوں سے الیا محومو جاتا ہے کرسوائے تسلیم ورمناکے اور کھے سوجتا ہی نہیں، مکھنو کا پر تکلفت کھانا لایا گیا اور سب نے بطیب خاطر کھانا کھا یا ،عطرو پان کے بعد پانچ ہزار روپے معتمدالدولرنے نڈرانہ کے طور پر پیش کئے، سید ساحب نے لے افتا اور پیر وہاں سے رخصت ہو کے اپنے گھر مطےآئے۔

سیداحمد ما سرج نے مکھنؤیں سوا مہینہ کے قریب قیام فرمایا، آپ کا اداوہ برتھا کہ ندہب شیعی کو ممتزلزل کر دیں، اور وہ چڑے چڑ کا کہا یاں جن پرشیوں کے مذہب وارو دار ہے، ندہبی عقا مدسے برطرت کر دیں۔ مولوی اسمیں صاحب کی آرزوتھی کہ کسی طرح مجتبد صاحب عام مجمع میں مجھ سے گفتگو کرلیں، مگر مجتبد صاحب جیلے کرکرکے ٹال دیتے تھے، کبھی ملکی معاملات کی دیجیدگی بیان کرکے بچھا چھڑانا چا ہے تھے، اور کبھی جگر کے مقرر ہونے پر تامل تھا، اور کبھی اپنی بہاری اور پستی آواز کا بہانہ کرتے تھے۔ ہیں ہرمناظوہ کرنے سے بھی انکار نہ تھا، اور جب شیعہ عما کہ کی طرف سے جمود کتے گئے تو دعدہ کر ایا ہاں دو فرود کر ایا ہاں دو فرود کر ایا ہاں۔

ککمنویس تیام کرنا پڑا ، اورنہیں کھنو آنے سے بو منشا تھا وہ پورا ہو پیکا تھا، غانی الدین تیکہ تھود دد بار ڈرہ ہی یں شاہ بینا کی درگاہ پر قدمیوس ہو چکے تھے اور ایک بھی روایت کے بوجب شاہ اودھ نے بر فرایا تھا اگر مولوی اسمعیل صاحب برس دن ہیں بیال رہ کے دوز وعظ فرما ئیس توجھ سیست یہال کا بچہ بچہ سی ہو جائے گا۔ بھلا یہ کیو بحر ممکن ہو سکت تھا کہ اسمعیل جیس جیس نوجھ سیست یہال کا بچہ بچہ سی ہوجائے گا۔ بھلا یہ کیو بحر ممکن ہو سکت تھا کہ اسمعیل جیسا نفس بید ماحب علیارہ کر دیتے ، اور اس مربوم کا بیبابی پر اپنے آئدہ تھے اور اس موجوم کا بیبابی پر اپنے آئدہ تھے اس عوم کو منام چھوڑ دیتے ۔ سید صاحب نے بیرواب دیا تھا کہ مجھ بہت سے فرآ نون آسمیل کی معمدت میں انجام دیتے ہیں ، اس لئے میں اسے نہیں جھوڑ سکتا، المحدلا ترکیآب کی طبیعت میں سی منرب کی صداقت توجی اکید سے کر آئدہ خیالات کی کا مل اصلاح ہوجائے بنے وظ منے دیا ہے۔ کا آئدہ ویک گا، ہما بیت حاصل کرنے والے کے گئے والے تک اسمایس بیبال دسے چکا ہے اور آئندہ ویک گا، ہما بیت حاصل کرنے والے کے گئی۔ کا فی ہیں ۔

مولوی اسمیں صاحب دست و یکھتے ہو یکھتے بیقرار ہوگئے، اور مختد کے وعدے وعید منتے کنتے ننگ آگئے۔ آخرایک ون آپ نے تنہا ہی جانے کا معم ادادہ کہا ۔ بہابیانہ بالا زیب تن کیا، پنچہ کمریں اُڈرا شمشیراً بدار پہلو ہیں، غرض اس سج دھج سے مولوی دلداد علی صاحبے مکان پر آئے۔ یہاں اکثر مجتبد صاحب کے معتقدین دست بستہ بیٹے ہوئے تھے۔ اور بہت سے طلبہ کلینی وغیرہ کا بی پڑھ دہ ہے تھے۔ مولوی دلداد علی مجتبد کا مکان اسرائے ملاؤں سے آداستہ تھا، اور شاہی شوکت برستی تھی۔ نقیب پی بدار کونوں ہیں کھڑے ہوئے تھے۔ بایک مرشخص اندر آنے اور مجتبد صاحب تک پہنچنے کے سلے آزاد تھا ہاں خلاف ادب کوئی کافرابان سے مزدکال سکتا تھا۔

مولانا شہید نے چوکھٹ میں قدم رکھتے ہی عجب پرشوکت دربار دیکھا اور سامنے مجتبد مارب کو گلبہ کے ساتھ مشغول پایا ، آپ دلیرانہ جاکے علیحدہ ہو بیٹھے اور السلام علیک سواکورنش وقیرہ نہیں کی جیسی وہاں کی اخلاقی اور مذہبی مجالس کا قاعدہ نضا- بی بہاہیا ہوسور اور اس بیبا کی کو مسب سفے حقادت کی نظر سے دیکھا - مجتبد صاحب نے بھی اپنے ناخواندہ ایمنی مہمان کو کن انتھیوں سے دیکھ لیا ، اور خاموسٹ طلبہ کو بہتی پرطمعاتے رہے ۔ مولانا شہیدے مہمان کو کن انتھیوں سے دیکھ لیا ، اور خاموسٹس طلبہ کو بہتی پرطمعاتے رہے ۔ مولانا شہیدے

چکے بیٹے رہے ۔ اور کسی سے بات نرکی ۔ جب مولوی دلدارعی صاحب مجتد فارخ مر نے تو انہوں نے اپنے امبئی مہمان ہا ہی سے باخلاق دریافت کیا، بھائی تم کوئ ، و کہاں سے آگے ہو ۔ مولانا شہید نے جواب دیا ہیں ایک مما فرہا ہی ہوں ایک سسئلہ کی تفیق کرنے آپ کی خدمت میں ماضر ہوا ہوں ۔ مجھے حومًا ایسے مسئلے ممائل سے کام رہتا ہے جن نے فیال کیا ہے آپ ہی لکھنو ہیں بہت بڑے فاصل ہیں جھے اچھی طرح سمھا کے مرااطمینان کر دیں گے . مجنبہ معاصب نے فرمایا تم بخوشی دریافت کرو ہو کچھ مجھے معلوم ہوگا ہیں تمین آدنگا اجازت ہاکے مولانا شہید نے دریافت کیا تقیہ اور نفات میں کیا فرق ہے ۔ کو یہ سوال شکل تھا مگر جنہ مصاحب نے دونوں کا افتلات بیان کیا ، اور بہت سی ولیلیں بھی پیش کیں ۔ مولانا شہید نے دیلوں کو توڑ دیا اور دونوں کو بیکسال کرکے دکھا دیا ۔ ہیر جنہد نے اپنے مطلب کے المبار میں گوم رافتانی کی مگر دوبادہ بھی بیکار گئی ۔ غوض تین بار دونوں کو علیمدہ علیمدہ تا بت میں گوم رافتانی کی مگر دوبادہ بھی بیکار گئی ۔ غوض تین بار دونوں کو علیمدہ علیمدہ تا بت کرنے بیں کوسٹ ش کی ، اور بہاں تینوں بی باراس کی تردید ہوگئی اور دکھا دیا گیا کہ دونوں ایک بی ہیں ۔

بب یہ ردّوبدل ہوئی تواب جمہد صاحب کے کان کھوٹے ہوئے وہ بچھ گئے کہ صرور یہ کوئی فاصل اجل ہے نرا باہی نہیں ہے میری ایک بات بھی نہیں چلنے دیتا۔ اب کتی نصت کی بات بھی نہیں چلنے دیتا۔ اب کتی نصت کی بات بھی نہیں چلنے دیتا۔ اب کتی نصت کی بات بھی، طلبہ الگ سنائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار آشناؤں کو توگویا سانب سونگھ گیا ہے سب ستجب تھے کہ یہ کسی خصنب کا پہا ہی ہے کہ جمہد صاحب کوکسی پہلو پر جمنے نہیں دیتا جب مولوی دلدار علی مجبور ہوئے اور زیاوہ زبانی گفتکو کی مصلحت نزدیکھی تو آپ نے اپنا پیچا ججھٹے اور اپنی شخت مٹا نے کے لئے یہ ارشاد کیا ایسے سائل زبانی طے نہیں ہوتے ، آپ نا بی اس مشکل مسلم کے سیجھنے اور اس پر ردّ وقدح کرنے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ بب مولانا شہریڈ نے مجت کو لا جواب پایا تو آپ السلام علیک کہر کے اٹھ کے چھے آپ ہیں۔ بب مولانا شہریڈ نے مجت کو لا جواب پایا تو آپ السلام علیک کہر کے اٹھ کے چھے آپھے وہ کہاں جاتا ہے اور کون ہے ۔

اہی وہ لوگ جلنے بھی نرپائے تھے کہ ایک شخص دریا فت کرتا ہوا آیا مولوی اسٹھیل

صاحب یہاں اُکتے تھے ، مجتبد صاحب نے اپنے خاص مصاحبین کو دوڑا دیا کہ جس طرح ہو منت وسما بنت کرکے مولوی اسملیس کولیے اکویں ۔

غرض مولوی اسمعیل والی اَکے، جمہدنے اٹھر کے تعظیم دی معانقہ کیا اور معذرت کی کہ مجھے نہیں معلوم تعاکراً پ بہا بیانہ باس بی جلوافزاییں، اس سے اس وقت آپ کی تعظیم نہیں دی گئی، اب دوبارہ آنے پراس مسئل کی نسبت کوئی گفتگونہیں ہوئی۔ تھوڑی دیرے بعد مولانا شہید اُٹھ کے چطے آئے۔ جمتہد صاحب کے ول کوئی ہوئی تی، اپنے تما منیعی علمار کو جمع کیا اور ان کے آگے یہ جھگڑا پیش کر کے استفتا لینا چاہا۔ سب نے س کے اس کی بابت بڑی طول طویل بحث بھی۔ صدیا کتابول کا توالہ اور جمادت بھی نقل کی اور یہ ثابت کیا کہ نفاتی اور چیز ہے تقیہ اور بات ہے۔

جب یہ استغتا تیاد ہوگیا مولانا شہید کی مدمت میں پہنچ دیا گیا ، ہو شخص کا غذہ ہے کے گیا تھا اس کی طاقات پہلے مولوی عبدالی صاحرہ سے ہوئی دہ سمجھا مولوی اسمعیل ہی ہیں، اُس نے بوسے تہاک سے استغتا بیش کیا اور یہ عرض کیا جمتہ دصاحب نے آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے۔

یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کمبر سکتے ہیں کرجب مولانا شہیڈنے کا بیں مذہونے پراپنے کوخواند كتب پايا تواس كے بواب وينے بين اتنا بي وييش فركا فوراً اپنے وريرے ين الي اَكَ، بغير دوباره يرصع كصف بيره كئ اور دو كمنط كعوصه مي جواب الجواب جميد ماحب كى خدمت میں روانہ کر دیا - بواب الجواب میں مجی مبہت سی کتابوں کا حوالہ معہ اُن کی عبارت کے درج تعا ميم اس بحث كويهال مكعنا مناسب نهيس سمعة وه طول طويل بهت سي اور ناظرين کی دہیسی کا باعث اس قدر نہ ہوگی ، کیونکہ اس سے دلیسی وہی شخص لے سکتا ہے کہ جسے صدو كننب نوار زخ وغيره يرعبور بونهي تويه عالمانه بحث اس كے سامنے معمولي تحرير سے زيادہ د قعت ىز رىگھے گى ، جول ہى جبتىدصاحب نے بواب الجواب دىچھا آئىھيىں كھلى كى كھلى رە گئيں اور اب اُنہوں نے کو فی جارانہ دیکھا، سوا اس کے کرکنوئیں بیں ڈوب مریں یا کھھ کھا کے سور میں۔ علیا کے آگے بواب الجواب پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ بحث تمہاد سے گئے مغیدنہیں ہے، ہم نے کئی دن میں مل کے جواب لکھا اسمعیل نے بغیرمدد کتب دونین گھنٹے میں جواب لکھ دیا صرور اسے موکلوں کاعلم آتا ہے وہ ان سے کام لیتا ہے۔ نہیں آدفی کا مانظرالیازبردست نہیں ہوسکتا کر صدیا کابوں کی عبارت اسے ازبر ہو اور بغیر دیکھے جس کتاب کی عبارت تقل كريے اصل بيں اور بن ديکھے نقل كرنے ميں ايك مرف كا بمي فرق نرمو-

رسے اس بار کر مولوی صاحب موصو جنبد سوائے خاموش کے اور کیا کر سکتے تھے۔ ہاں مختلف علمار کو مولوی صاحب موصو کے خلاف بھڑکاتے رہے ،ان باتوں سے کھے نتیجہ نرتھا ، اور بہت سے ما سرول مخالفت کی گرا کہ بھی پیش نر پلی آخر کا میابی کے ساتھ سیدا حمد صاحب مع اپنے دوستوں کے بنارس پلے آئے۔ کل ممالک مغربی کا تقریبًا بچکر لگایا ، اور ہرطرح سے جہاد کی تدبیریں کرلیں ، کوئی شہر کوئی تصبہ ایسا نرتھا کر بھاں سیدا حمدصاحب کے واعظ وعظ دستے اور چند آدی جمع کرتے نر بھرتے ہوں ، اس اثنا میں آپ نے جج بیت اللہ بھی کریا ، اور دہاں سے والی ہو کے بھراپنے عظیم الثان فرائفن کی انجام دہی میں مصودت ہوئے۔ مولوی اسمعیل صاحب نے یہ اعلان دسے دیا تھا ، سرکاد انگریزی پر زجہا د مذہبی طؤ پر واجب ہے۔ نہ ہمیں اس سے کھ مخاصمت ہے۔ ہم صوف سکھوں سے اپنے جمائیو

کا انتقام بیستے ہیں۔ ہی دہر تھی کر حکام انگلید کو بالکل خرنہ ہوئی، اور نہ اُن کی تیاری پر مانع آئے۔ سکتھول کی قوی سلطنت کے مقابلہ میں ہتھیار اُٹھانا بہت سخت اور دستوار کام تھا گر مولوی اسٹیل کی ہوائت اور بیدور ک ولیری نے الیی ٹوفناک سلطنت سے مقابلہ کرنا کچوماً ل نہ سمحا، اصل میں اپنے معلمان بھائیول کے انتقام بینے کا ہوش اُٹھ رہاتھا، ایسی بیخودی میں یہ اندازہ نہیں ہوسکتا کر جس پر میں حملہ کر رہا ہوں وہ جھے سے زیادہ قوی ہے یا کم زور ہے ۔ تھتہ منقر یہ کہ سکھوں کی مرحدوں پر حملہ کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔



rrr

ومول باب

## نرمبی *لڑ*ائیاں

### جن كابلداء ١٢ ١١ه سي شروع هوتى هـ !

متنی ندبی لڑایاں مجاہرین نے سکھوں کے مقابلہ میں لڑیں، ان میں سب سے زیاد ا پارٹ (جھتہ) مولان شہید نے لیاتھا، پولٹیکل خطوط بنننے حکمرانوں کے نام روانہ ہوئے، وہ سب مولانا شہید ہی کے ماتھ کے سکھے ہوئے ہیں، جن میں سے بعض ہم آئٹ دہ درج کریں گے۔

بوب ہرطرح مجاہدین کی جمیتت ہوگئ، اور دو پر بھی حسب صورت اکھا ہوگیا تو مولانا شہید کے مشورہ سے سیدصا بوت نے فاموش سے پہلے تھا نیسر کا سفر کیا۔ یہاں کے لوگوں کو گون کے مشورہ سے سیدصا بوت نے فاموش سے پہلے تھا نیسر کا سفر کیا۔ یہاں کے لوگوں کو گون کے طور پر اپنے ادا دہ سے آگاہ کیا، اور بھر آپ نے مآلیرکوٹلہ، ممڈوت، بہاولی بیرگرآباد مندہ ، شکار پر ر، ماگن، مان گرفعہ، درة دھا در، درة بون، قند صاد، کابل کا سفر کیا ۔ یہ عظیم الشان سفر بہت بڑی مصلحت پر بہنی تھا، اور بوجو تا بج سیدصا ب نے مولانا شہید کے ذریعہ سے مامس کئے وہ نوش آئدہ ہی نہ تھے بلکہ سکوسلطنت کے لئے نوال کی ایک فال سمجنی چاہئے۔ عموماً جس شہریں آپ تشریف لے جلتے تھے، پہلے وہاں کے علار پر سکر سمجنی چاہئے۔ تھے جب وہ معتقد بن ماتے تھے تو امرار اور عوام الناس کا قبصنہ بیں آنا کچر بات بھاتے تھے جب وہ معتقد بن ماتے تھے تو امرار اور عوام الناس کا قبصنہ بیں آنا کچر بات بی نہ تھا۔

بڑی بات یہ تھی کرسکھوں کے قابل رخم مظالم سے سب پیخ اٹھے تھے اور خداسے چا ہستے تھے کوئی نتقم پیدا ہو توہم اُس کی مدد کریں ۔ اکمیدسے زیادہ مسلمانوں پیدما سے ہمدردی کی اور جب آپ کابل پہنچے میں تو پیاں اول مشکل ہوآپ کوپیش آئی دہ ملاقمہ کو اپنا رام بنا ناتھا۔

طا جوز ایک فاصل اجل اورعالم متجرتها اورعموماً کابل کا کابل اس کا مرید تھا۔اس کے اشارہ پر ہزاروں افغان گرون کٹانے کو موہور تھے، بیب محلہ وہ افغانان میں آپ نے تیام فرمایا توبیلے ملا محد کے شاکردمولانا شہیر کا امتحان بلنے کے لئے آئے، معمولی درسی حرفی نحوی کتابوں کے مشکل مقامات خوب دیکھ ویکھ کے بحث کرنے کے لئے موتود ہوئے مودی املیسل صاحب اپنے مکان میں تشریعیت دکھتے تھے، آپ کی کھیعت میں بچپن ہی سے مذاق بعرا ہوا تھا اور ایسے مواقع براک مزور مذاق کیا کرتے تھے۔ آتے ہی ایک شخص نے شرح ملایئں سے ایک مشکل مقام دریافت کیا، آب نے کھے بھاب نہ دیا۔ پرایک طالب ملم نے صدرا یں سے کھ استفسار کیا، چرجی آپ نربولے ۔ تیسرے نے شمس بازندیں سے كه صوال كيا اس كا بعي جواب نرديا كيا، اب تو طلبرن بغليس بجائيس اور وه مجمد كم دُول ك ڈھول مہاؤنے ہوتے ہیں۔مولوی اسمعیل کی اتنی شہرت تھی مگر بیرایک مرہ بی ہیں <del>جانے</del> ا خرانہوں نے کہا ہم نے آپ کے علم ونصنل کا پر ما سنا تھا اور بدیجی ہمارے گوش گزار ہوا تھا آج آپ مندمیں فردین مگر ہم نے مل کے آپ کو کھ معی نہیں پایا۔

بهت شورسنقے تھے پہلومیں دل کا ہم جو پیرا تو ایک تطب رہ خون نکلا

یہ تقریرسن کے آب مسکرائے اور پرگویا موتے طالب علمو! بریمی کوئی انصاحت کی بات ہے تم نے توان مقامات کا بو مجھ سے استغساد کرنے آئے شب معرخوب مطالعہ کیا ہے میں نے ان پرغوری نہیں کیا بھریں کیونکر برجستہ ہواب دے سکتا ہوں، اُج تم کوئی خاص مقام مجھے بتا دو میں بھی اسے دیکھ لوں اور تم بھی دیکھ کے آؤکل ہماری ہو لوے گی مگر ساتھ ہی اس کے یہ مجھ لینا ایک شخص سے بحث کروں گا اتنے اَدمیوں کا مقابلہ تنما شخص کیونکر کرسکا سے یوئن کے ساوہ اوح طبر بہت نوش ہوئے، اور ایک معّام شرح طاکا بتا گئے اور یہ کہ گئے آپ اسے موچ دیکھٹے گا، کل آپ سے بحث کرنیگے أنبول نے اچنے اُستادا توند ملا محد سے ساری کیفیت دہرائی وہ ایک معمرفامنل شخص سن کے سرطانے نگا اور سمھ گیاء اسمعیل نے انہیں قابل خطاب نہایا۔اس منے یہ کہد کے مال دیا۔ دوسرے دن وہ نود مع شاگروول کے آیا اور معمولی مزاج پر سی کے بعد تعلید پر در مباحث وا ہوا ۔ کا مل تین گھنٹے تقریر ہوتی رہی ، آخر مولانا شہید نے اُسے قائل کردیا
اور بہاں تک اسے سیدصاحب کا معتقد بنایا کر اس نے بطیب خاطر بیعت کی اس کا مرید
ہونا تھا کہ ہزاروں ولاتی آنے اور بیعت کرنے گئے ۔ ولایتوں پریوں فتمندی حاصل کرنا کھو
پر نتح پانے کا ایک دیبا چر تھا، اس کا میابی پر سیدا حمدصاحر ہے نے بیتا باز پیارے شہید کو گئے سے لگا لیا اور پیشانی پر بورہ وہے کے وعا دی خدا کا باتھ ہمیشہ تیرے سر پر رہے
ان ہے در ہے کی کامیابیوں اور علی فتوحات نے علی فتوحات میں جان ڈال دی ، اکثر
لوگ سکھوں سے انتقام لینے کے لئے تیار ہوگئے، اور اب جنگ کی بہت نور شورسے
تیاریاں ہونے لگیں ۔

مولانا شہیگر بیدا حمد صاحب کی سرشتہ داری کا کام بھی انجام دیتے تھے، اور شکر حجابہان کے کمانڈر انچیف بھی تھے۔ ان دوگرال تر فرائس کی انجام دہی بحسن دخوبی کرنی ایک سخت کام تھا گر انمعیل جیسے توی بازو کے آگے دہ اس آسانی سے صل ہوجاتا تھا گویا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے قلم میں جیسی فیر معمولی قوت نمواور زبان میں جیسی ممتاز قوت گویائی تھی، ایسی ہی میدان جنگ میں شمیر آبدار کو گردش دینے اور نا دائف جما مدین کو تواعد السکھول سے لڑدا نے میں میدطولے رکھتے تھے ۔ جنگ کی جتنی تدامیر پوشیدہ اور ظاہر کرنی تھیں سب کی گئیں اور جب ہرطرح سے آراستہ ہوگئے تو درہ فی جب سے ہوتے ہوئے صدود بیٹا ور میں آئے۔ یہاں سے ہشت نگر ملک یوسف زئی میں ہوتے ہوئے موضع خویشگی میں قیام میں آئے۔ یہاں سے ہشت نگر ملک یوسف زئی میں ہوتے ہوئے موضع خویشگی میں قیام موتودہ صالت گورنروں اور سکھوں کی سرص<sup>ک</sup> بیری ہوئے ایش کرئی، زیادہ مدد آپ کو اپنے ان نقشوں سے ملی بتوآب نے اپنے پرائیو شرخوں کی دریافت کرئی، زیادہ مدد آپ کو اپنے ان نقشوں سے ملی بتوآب نے اپنے پرائیو شرخوں کی سفر بنجاب میں ماصل کئے تھے۔ کا مل طور پر دریافت ہوگیا فلاں قلعہ کا افسر فلاں سکھ سے ادر فلاں گلم بھی کا خلاص فلاں سکھ سے ادر فلاں گلم بھی کا قلعہ دار فلاں سکھ ہے۔ دور اور سکھوں کی قلعہ دار فلاں سکھ ہے۔ اور فلاں سکھ سے ادر فلاں گلم بھی کے تھا۔

سرامر میں کامیابی جب ہوتی ہے کہ اعیان شہر معاونت کریں خواہ ان کی معاونت کتنی ہی قیمت کیوں نہ رکھتی ہو۔ بڑی بات مولانا شہری کے وعظ میں یہ تھی قوی اصلاحول کا وجھ

علمارسے گزار کرامراء کی گردن پر در کھتے تھے ، عمومًا تو یہ مجرتا تھا کہ وعظ <u>سُننے کے</u> بعد ہوگ دام بن جا یا کرتے تھے مگر بعض وفعہ الیسا بھی ہوا ہے کہ صرف زبانی سننے کا ان پروہ اثر ہوتا تھا کہ ناویدہ مولانا شہید گیااک کے مُرشد سیدصاحرت کے مُریداور عاشق شیدا ہوجا یا کرتے تھے ۔ ان کی فدائیت اور فریفتگی زبان حال سے یہ گویا ہوتی تھی ۔

نادیده مجال او مهرسش بدلم سرزد ناکا بنت میروید دانا نرچنین باید

مثلاً سروار محرخان ہوا میر دوست محدخان کا چھوٹا ممائی تھا، تو دبنود موانا نہیدرہ کی مقاطیسی کشش رکھنے والی مجست میں محومو کے مع اپنے باڈی گارڈ کے طلوع آقاب سے پہلے موضع نویشگی میں آکے قدمول پر گربڑا، پیارے نہیدنے اپنی نیریں زبانی سے اُسے خوش کر دیا اور پھر بدما صب کی ضدمت میں ما مزکیا ۔ بیدما صب کی بیعت سے بعدازال مشرون ہوکے آپ کے بعد مددگا دول میں بنا ۔ یہ تجمب سے دبچھا جاتا ہے کہ موان شہید گی مشرون ہو کے آپ کے بعد مددگا دول میں بنا ۔ یہ تجمب سے دبچھا جاتا ہے کہ موان شہید گی ۔ ایک منعیت تقریر تو پر اثر مشہور تھی مگر دفتہ رفتہ آپ کی نہرت انجذاب قبلی میں بھی بڑھتی گئے ۔ ایک منعیت بوڑھا شخص دم بوئی مرومی ) ہو بار با مجھ سے مات رہتا تھا ، اور جس نے موان شہید کی ہمرکا ہی کا شرف بوڑھا ایک ون ہی کہنے لگا موان اسلیسل ما سرت اپنے نیمہ میں بیٹھے ہوئے بنگ مدتوں ماصل کیا تھا ایک ون ہی کہنے لگا موان اسلیسل ما سرت اپنے نیمہ میں بیٹھے ہوئے بنگ میار دے مقابلہ میں ماراگیا تو تطبی جہنی ہوگا ہمارا ذرض ہے کہم اسے ہمارے مقابلہ میں ماراگیا تو تطبی جہنی ہوگا ہمارا ذرض ہے کہم اسے بر میں بنگ ہے اگر وہ ہمارے مقابلہ میں ماراگیا تو تطبی جہنی ہوگا ہمارا ذرض ہے کہم اسے مولی تعامیل میں یو گئا ہمارا ذرض ہے کہم اسے مولی تعامیل میں یو گئا ہمارا ذرض ہے کہم اسے مولی تھیں اور چرہ پر فیر معول تتا ہمٹ جس میں فکراور افسردگی کی گہری گہری گہری کہری تر تھی جلوہ نے مولی تعیں اور چرہ پر فیر معول تتا ہمٹ جس میں فکراور افسردگی کی گہری گہری گہری دول میں تر تھی جلوہ نے در تھی بارہ و نے مولی تا ہمٹ جس میں فکراور افسردگی کی گہری گہری کہری تر تھی جلوہ نے در تھی ہوں نے در تھی ہوں ت

ہوش دکھلائے ذرائج تواسے صفرت ل اس پربن جائے کھے الیں کہ بن آئے نہنے تین مھنٹے بھی شکل سے گزرہے ہونگے کروہ نہا آپ کے ٹیمہ میں چلاآ یا اور پاہس ہوکے کمامیری طبیعت ہے بین ہے ، خدا کے لئے میری مدد کیجئے ، آپ نے ٹھنڈا پانی اس کے مر پر ڈالا امد اپنی گفتگو کے آب شیریں سے اس کی ردمانی بیاس بجمائی ضدا معلوم یہ دوایت کہاں کم میں سے مگر ہاں یہ امتحان توہم نے سمریم کے ماہر کا بھی کیا ہے کہ اسے اپنے سے ناتوان کا پیوٹن کرے بائیں کرنا کوئی بڑی بات کوئی شکل امر نہیں معلوم ہوتا یا کسی جاتے ہوئے شف کو بلا بینا کوئی بڑی بات نہیں خیال کی جاتی ۔ ممکن ہے اسی طرح کی کوئی قوت پیا اسے شہیکہ ۔ یس بھی ہوگی اور کبھی کبھی اتفا تیہ اس کا ظہور بھی ہوجاتا ہوگا۔

## يبلى جنگ

موسنے نوبیگی ہے سکھوں کے توانین جنگ سامان آلات حرب اور بعض پوشدہ معاملات سے جو جنگ کی جان ہوتے ہیں اظلاع ہوگئی تو سد صاحب مولانا شہید اور اپنے خاص خاص ور ستے ہوئی آور اپنے ماس خاص ور ستوں کے مشورہ سے نوشہرہ آگئے بہاں جنگ شرین ہوجائے اور انیال تھا۔ اس مقام پر آپ نے کسی قدر پاہ مجا بدین کو بھی درست کیا ۔ وس دس مجا بدین کی ایک ایک پڑی مرر کی او اُن پر ایک ایک ایک بڑی مرر کی او اُن پر ایک ایک ایک بڑی مرو کی اور موقع موقع پر وُور دُور تک اُنہیں بھیلا ویا، پانسو آدمیوں اُن پر ایک ایک اور تین سوجا نباز مجا بدین سید صاحب اور بعض متورات کی حفاظت کے لئے چھوڑے ۔ یہ پہلا ہی موقع پیارے شہیر کو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں شمشیر بازی کرنے کا تھا۔

وربار لا بورکو بھی ہے در ہے جماہدین کے اداوے اور آگے برط سفنے کی نبریں جارہ تھیں اور سکھ ولا تیوں پر فتح ماصل کر کے نواب نوگوش ہیں بڑا ہوا نواسٹے ہے رہا تھا، اور اسسے ذداجی نیال نہ تھا کہ ہیری مدود کی طرف کوئی آنکھ اُٹھا کے ویکھے گا جب عین جگریں جما ہدین کے نشکر کے گھوڑوں کے جنہنانے کی آوازیں دربار لا ہور کے کانوں میں پنچیں تو وہ اینے نواب نوشین سے پوکن ہوا اور نہایت افروختہ ہو کے سردار بدھ شکھ کی مائحی میں سرنار مراسکھ فوج بیس بڑا فوج دے کے جماہدین کی گوشمالی کے لئے روانہ کیا وہ جا نتا تھا دس ہزار سکھ فوج بیس بڑا مواجی بر ہماری ہے۔ بدھ سکھ نے موضع اکوڑہ میں اپنا نشکرگاہ کیا، نوشہرہ سے برمقام باوگ میں اپنا نشکرگاہ کیا، نوشہرہ سے برمقام باوگ میں کے قریب واقع ہے۔ ادھر بلالی مجنڈا فرائے بھردیا تھا اور اُدھر سکھوں کا پھریرہ اُٹر رہا

تعا- دریائے لنڈ دونوں تشکروں کی مدفاصل تھا۔

جنگ شروع ہونے سے پہلے میدصاحب نے مولانا شہید سے وہی معولی تحریری پیغام اسکھوا کے بھیجا ہونی اکرم یا خلفائے داشدین کے وقت میں جب وہ مخالفین اسلام سے بہت متا ہے جاتے تھے اور ناچار اپنی جفاظت دینی مالی اور جانی کے لئے جنگ کرنے کو تیار ہوتے تھے توجنگ سے پہلے یہ تحریری نامر بھیجا کرتے تھے ۔ کریا تومسلمان ہوجاؤ، پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے ، اور اگر دونوں ہی باتیں منظور تہیں کرتے تے ور اگر دونوں ہی باتیں منظور نہیں کرتے توجنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اسی معنمون کا نامر سید مما سے کی اجازت سے مولان شہید سے سردار بدھ رنگھی موفت دربار لاہور کوروانہ کیا، بول بی قاصد وربار زنجیت ساتھ میں بہنیا اور دلیری سے یہ نامر یا دربالہ بھریں اُس پر سخارت انگیز اُوازیں بلند ہوئیں، جیسے مدائن میں یز دجرد کے پاسس سعد بن ابی وقاص کا بیغام سے کے جب مغیرہ دم گئے تھے اور بہی باتیں سائی تھیں ان پرجی مقارت کے نعرے مارے سارے کے جب مغیرہ دم اُنے نہایت بزدلانہ طور پر ایکی کو پٹوا کے اور دھکے دلوا کے دربار کے باہرنکال دیا اور اُس نامرکا کھے جواب نہ دیا۔

جب فاصدن کرگاہ مجاہدین میں پہنچا اور ساری کیفیت منادی، بیدماص بہت نوش ہوئے اور کہا ہم اپنا فرض اداکر چکے ، اب ہم سے خدا وند تعالیٰ دوز حشرباز پرس نرکرے گا مولان شہید متفکر تھے کہ ہم لنڈھ سے پار اُکڑ کے جنگ کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا ہمیں جا دہنا منفعت پہنچائے گا، آپ اسی شعث و پہنچ میں تھے کہ رئیس اکوڑہ بیدما حب کی خدمت میں ماصر ہو کے بیعت سے مشرف ہوا، اور اس نے تمام جنگ کے اُٹار چرطھا و سیدما حب اور مولانا شہید کو سمھائے اور کہا کہ بدھ منگھ کا ادادہ ہے سمدیں آکے جنگ کرے، میرے مولانا شہید کو سمھائے اور کہا کہ بدھ منگھ کا ادادہ ہے سمدیں آگے جنگ کرے، میرے میال میں اس کا لنڈھ سے پار ہونا ہمارے لئے بہتر نہ ہوگا مناسب ہے کہ صفوری پہنیقد می کرے دریائے لنڈھ سے پار اُئر کے اس کے برط سے کو دوکیں ، مولانا شہید نے بھی اس کی مطبعہ کو دوکیں ، مولانا شہید نے بھی اس کی تائید کی۔ آئر موضع خوینگی میں جو جنگ کے لئے مناسب تھا چھر قیام کیا۔ ادھ مردوار بدھ منگھ

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اله اميرخان مردار قوم نشك ١١

اکوڑہ میں داخل ہوگیا۔

مصلحت اس کی مقتقنی ہوئی کر اس عظیم الشان فدج پرشخون مادا جائے۔مولانا شہیکا ادادہ اس نوج کی کمان کرنے کا تھا گربدصال شے اجازت نددی آخر دوہزار سیدہ مرد میدال اَدھی دانت کو دواندسکتے گئے ، انہوں نے خاموشی سے لنڑھ کو عبود کیا شب کی تاریخی میں ایسی كبعى و يكھنے ميں ندائے گی - وو بي كے قريب نشكر جما ہدين سكھوں پر جا كے گرا - بسكھ بہوش نے بہرہ ہونگےسے وہ بی پوکس تھے۔ان کے کانوں بیں بول ہی اچانک الله اکبر ک صدائیں سنجیں وہ گھراکے اُٹھے بندوق سے گزرکے سینہ بسینہ جنگ ہونے ملی میے تک زبر دست نونریزی ہوئی - طرفین کومزااگیا - اگر بدھ سنگھ اڈمودہ کارنہ ہوتا تو ایک سکھ بھی جانبر ہوکے نہ جاتا، مسلمانوں نے تواعدوان سکھوں کو دکھا دبا کہ ہماری بے سروسامانی اور توانین جنگ سے نا واقفیت تمہاری اس شان وشوکت اور بھے انتہا سازو سامان پر *حیثمک* مادتی ہے ، بہت بڑی خونریزی کے بعد سکھوں نے میدان بنگ مسلمانوں کوسونی کے مان بچائی، اور پانچ میل اکوڑہ کے پرے سیدوبستی میں اپنی شکستہ نورج کی درستی بین شغول ہوئے ، مسلمانوں نے علی العباح نماز میج جماعت کے ساتھ اداکی ۔ اس بینگ بیں گوقلیل تعداد مسلمانول کی شہیدموئی تھی مگراس قلیل تعداد میں نامور بہت تھے ،سکھول کے شتو کی ٹھیک تعداد نہیں معلوم ہوسکتی ، کیونکر اکثر مقتولین کو وہ آپنے ساتھ اُٹھا کے لیے گئے تھے۔ ماں جو میدان جنگ میں بے گوروکفن پڑے ہوئے تھے ان کی تعداد ڈھائی ہزار تعی- یه نمایاں فتح مسلمانوں کو ۲۱ وممبر<sup>۱۳۸</sup> مربط مطابق ۲ جمادی الاول <u>میم کالم</u>ی میں ماصل ہوتی – گو مولانا شہید کے اس جنگ بیں کوئی جھتہ نہ لیا تھا چر بھی آپ لنٹرے کی ایک طرف اس ترپ کوجس پرآپ کمان کردہے شعے حبح تک سنے کھڑے دہے۔ اثنائے جنگ میں برابر خبرین آدمی تعین آب بدایتین کررسے نفے کر فلان طرف سے عملہ کرواور فلال اُرخ وشن کا روکو۔ گوجی توبہت چا ہتا تھا کہ خود بھی مجاہدین کے ساتھ شرکت کریں مگراپنے مرشد کا حکم باربار مانع آتاتھا کیونکہ آپ نے حکم دے دیاتھا کہ اس سے آھے جب تک حکم ثانی نراً جائے ایک قدم بھی نربڑھانا ۔

44.

# دوسری جنگ

اس نمایاں فتح فے وربار لامورمیں ایک زلزلر وال دیا اور تمام ملک مندیس ایک نهلکه پڑگیا، اب رئیت سنگھ کی آ بھیں کھلیں اور اسسے معلوم مہوا جماہدین مُنہ کا نوالہ نہیں میں کر آنکھیں بند کرکے ہڑپ کرجاؤں کا اور خبر نہ ہوگی ۔ مولانا شہید کڑنے پہلے وہلی اور بعد ازاں جہال بہال سیدصاحرہ نے حکم دیاخطوط دوانہ کتے اور اصلی اصلی کیفیت بنگ کی تحریر کی ایک سردارنے اس خوش آئندہ فتح کے بعد بیدصارب کی مندمت میں برعوض کیا اگر آپ حصرد بر شب کو بھاپہ ماریں تو علاوہ بے تعدا دسامان رسد الات محرب اور مال وزر ہاتھ انے کے سکھوں کی کمریں ٹوٹ بائیں گی کیونکہ ایک ہی بھرا پڑا سمیمز زوخیز موضع ہے بس پر کھوں کی بہت بڑی جماعت کی زندگی کا دارو مدارسے ، اگر یباں آپ کو کا میابی حاصل ہو گئ اور نطعی موگی توعیرا ودبھی مجاہدین کی قوت بڑھے گی اور سکھوں کو مات سطے گی، مولانا شہید کی سجھ یں بھی بات آگئ ۔ آپ نے میدصا حب کے مکم سے شخون مادنے کے لئے تین د ستے سوسو آدمیوں کے منتخب کر کے تیار کئے، انہیں تمام لبنگی اُٹار میڑھاؤ کو بخوبی مجھا دیا اور چند خاس خاص ہدایتیں ہو مولانا شہید کیا کرتے تھے ان سے بھی کہ دیں ان کی مدد کے لئے بید صاحب کے حکم سے خود پیادا شہیر دوسوسوارا نغانی نے کیے کھڑا ہوا جن میں بعض بعض آپ کے خاص خاص ٹاگرد بھی تھے۔ یہ نین دستے جنہول نے طمع غنیںت ہیں رہسے زیاده جسته میانها و بی تھے۔ ان میں ایک بھی ہندوستانی مزتھا ہاں دس بین تندہاری منرور تعے ہوان کے ساتھ سیدصاحب سے امازت سے کے روانہ ہوئے تھے برشون جہاں ک بمیں معلوم ہوا ہے مولانا شہید کی خلاف مرضی وقوع بیں آیا ۔ سیدصاحب نے اجازت دے دی تھی ، اور آپ نے بھی جنگ کے لئے متعدی ظاہر کی تھی مگر الیی تعنیف جنگوں ک بنیاد کمزوری پرولالت کرتی ہے۔ تیجریر ہوا کر دیسیول نے حضرو کو لوٹا ، اور بکثرت مالیمت الع مرا سے بھا گے میں محصول نے تعاقب کیا اور بعدازاں باہم بنگ تھولگی

اگرمولانا شہرید خطرناک دلیری نرکریت تو ہندوستانبوں کو مخت چیم زخم اُنھانے پڑتے، کوال عنبہت اُمیدسے زیادہ ہاتھ لگا گر پھر کیا یہ صاحب کوایک بیعتہ بھی دلیدوں اور قند ہا رہوں نے نہ دیا ، اور نود ہر لی کرگئے ۔ اصل میں پولٹیکل اور جنگی معاملات کی پیچیدگیوں کو سجھا نااور اپنے موافق ان سے تا تج پیدا کرنے ایک دشوار کام جدے مولانا شہید میں یہ روح تھی کر وہ ان ہیں بناک معاملات بنگی کا اُمار ہو جھا اُسمح سکیں گران پر کامول کا اس قدر ہو جھ تھا کہ وہ کچھ کری نہ سکتے تھے جتنی تدریریں کی جاتی تعیب قدرتی یا اتفاقی طور پر توحیب مدعا پر طباق تھیں حدود بعض اوقات تو جماہدین کی طرف سے ایسی ہے عنوانیاں موجاتی تھیں کہ برنانایا کھیں بگر جاتا تھا۔

تمام مجاہدین پرکوئی ماکم نہ تھا پرتسلیم کیا جاتا ہے کہ سیدصاحریج اودمولان شہید وفیرہ کو وہ لوگ بزرگ جاسنتے تھے اورہیعت سے مشرت ہونے کے بعد الحاعمت بھی کرتے ہے تھے مگر یہ الحاعمت ہی کوئی تعزیری قوانین ان کے نئے مرتب نہ کھے گئے تھے جس کے وہ پابند ہوتے نہ اُن کی ہے اعتدالیوں پرجیبی مفرت ہمرومنی الٹریخہ مزا ریا کرتے تھے جس کے وہ پابند ہوتے نہ اُن کی ہے اعتدالیوں پرجیبی مفرت ہمرومنی الٹریخہ مزا دیا کرتے تھے کی مجاہد کو تعزیر دی جاتی تھی۔

حصروکا شخون گو لیروں کے حق میں بہتر ہوا مگر سکھوں کو اس شخون نے اور زیا دہ دلیر اور توصلہ مند بناویا وہ سجھ گئے ان توگوں میں مبدان میں کھٹم کھٹا جنگ کرنے کی قدرت نہیں ہے یہ لیراپن ہی جانتے ہیں مالانکہ یہ بات نہ تھی جما ہدین کا اکثر بصتہ میدان میں بھی سکھوں کے مقابلہ میں مشربت شہا دت پینے کے لئے لب خشک دکھائی دیتا تھا اور وہ گھرسے اسی کے مقابلہ میں مشربت شہا دت پینے کے لئے اب خشک دکھائی دیتا تھا اور وہ گھرسے اسی کے تعالیٰ میا مردم یا سائم کلاہ تصرفت ریم اس معزوے شخون سے قندیا رول ورولیا ورولیا کے نہوا۔

مبسری جنگ

مجابدین میدان جنگ میں نہایت ولیری اور قابل تومیعت ہے جگری سے دوتے تھے

گرجب انہیں کوئی لڑوانے والایا وشمن کی زوسے بچانے والا نرتھا، ان کی بے مماہ ہوآئیں اور بنظیر شجاعتیں مبیساکہ چلیسے نتیجہ پیدا نرکرتی تعیں۔

مولانا شہینگرنے اس وقت مسلمت پر مجی کراس ملک کے کل مولویوں سے یہ اقرار نامہ کھوا لیا جائے کرہم نے پردصارت کو امام تسلیم کیا - پر تدبیر چل گئی اور زھرت پنجاب کے مولویوں نے بلکہ مندوستان کے بھی اکثر علمانے یہ اقرار نامر لکھ کے بھیج دیا کہم سیدا حمد ہم

معنوکے شخون کے بعدیس نے شجاع جماہدین کے وامن براًت پر برُدل کا وحبتر الگا دیا تھا۔ بدھ سنگھ جزل افواج سکھ نے ایک شطرید صاحب کی خدمت بابرکت میں دواند کیا اود لکھا کر شخون مارنا اور بخبروں پر ہتھیار چوانا شجماعان دہرکا شعار نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ آپ میدان بنگ میں نہیں آتے اور دست بدست بنگ کرکے بابمی میں کا فیصلہ کیوں نہیں کریائتے۔

سیدصاحب نے اس کا ہواب ایسی مجملاً عبارت میں دیا کہ جسسے یہ نہیں معلوم ہو
سکتا آیا آپ نے شخون نا لپ ند فرطایا یا میدان برنگ میں وست بدست بونگ کرنی اچی
جانی ہودکھ یرایک پونٹیکل بھید ہے ، اور ایسی عبارت صود ایسے نازک معاملات میں توکی ہونی بھا ہیے اس لئے ہم مولانا شہید کی تعربیت کہتے ہیں کرآپ کا صبح دماغ ان اہم اور
بعض اوقات لا بنول معاملات میں بھی ایسا المرا جاتا تھا کہ اب تک آپ کی تداہیر ملکی پر
سمھنے والے عش عش کرتے ہیں ۔ خط سے ہم بجنسہ دوج ویل کرتے میں مولانا شہید کی
پونٹیکل قابلیت کا اعلی ورجہ کا نونر بتانا ہے ، وہو بذا۔

ازامیرُ المونین سیّدا حمدُ صَاحِت بُجوابُ نامیرُ دار بُدُوسنگھ جنزلِ فواج مہارا جربیب سنگھ

الزاميرالمومنين بيدا حدمضميرا تبست تخيربيه سالاجنود دعساكر مالك نتوائن ودفائز ساسع

دياست وسياست مادى امادت وإيالت صاحب شمشيروجنگ عظمت نشان مردادبد عظم بدى المترتعالي موارالط<sub>و</sub>بق وامطم عليه محاب التوفيق - پويثيدتما ثدكه نامر فصاحت شمام. مشتمليرا فجدار مراتب دعاوى هجاعت وشهامت دسيدمعناين مندوجه وامنح كرديد ظاهرا أنجدايس جانب ما ازب من مداراتي ومعركه بيراني مقصود است أن دا نوب مذفهيده اندكم نامه ندكوره ونطارش موده اندالحال بكوش مؤسش بايد شنيد وخلامسران بغورتمام بايزميد كدمنازعت باابل مكومت ودياست بنابراغراض متعدده مى باشد بنعف دا ازمنازعت كوره معول ال ودياست مقصودى باشرو بنص دانطهاد شجاعت وشهاست و . يعيف دا نقط تحصيل مرتيركشهاوت واين جانب داامرے ويگرمتصور است واكن نقط بجا اوردن حكم مولائے نود کہ مالک ملی الاطلاق و ملک بالاستحقاق است که درمقدم نصرت دین حمدی وار د شده است خداعز وجل گواه است برین معنی این جانب راا زمیشگامه آرانی غیر از امر مذکورغرسفے دیگرا ڈاغواض نفسانیہ درمیان بیست بلکہ اُرڈوسے اک ہم نرگاہے کر زبان میگرد دونه کا ہے دردل میکندروپیش درنصرت دین محدی مرسی ببروج کرنمکن ی باست. بجامی اَدم وہرتدبیرے کہ دراں مفید می نماید بردوئے کا دمی اَدم وانشاراں ُٹرتعا لیٰ تا دم مرك درميين سى مشنول نوايم ماند وتمام عرورمين تدبيرات مبندول فوابم كروتازندوام بمين داه يي پويم و ماموجود ام بمين مقصد في جويم و تاسرو بااست بمين راه است و بميس سود انوا ومفلس شوم خواه فني نواه منصب سلطنت يابم نوا ه رعيت گري نوا ه تهم بجبين شوم خواه متبسم بشجاعت نواه بمرتبة غرافائر شوم خواه بمنزله شهادت أسب الربينم كررضا مولا لئے من درمہیں مخعرامست کہ درمورکہ جنگ تنہا بجان نوو بیایم پس بسم الٹروتا سٹر كربصد مبان سسيندم برنمايم ودرجامع عباكربيدغدغه ومواس ودايم بالجدم اباظهسار دعاوی ٹنجا عمت فتحصیل ریاست غرض نیسست علا تنش ہمیں اسست کر اگر کھنے امرار کمبار وروّسار عالى مقدار دين محرى تبول نمايدني الحال مروانكي اوبعدرزبان اظهار نمايم وازويا رسلطنت اوببزار بعان می نواهم ملکه درباب ترتی ریاست اومساعی بیشارمی آدم این امر فی الحال امتان كنند أكر خلاف برآيد ورال الزام وبندا كرنبظر انساف غورنما ينداس جانب بدين مقة

اصلامطنون وطام بیست زیراکر وقتیکه آن عظمت نشان درمقدم بها آوردن اسکام ماکم خود پسی عندسے وسیله نمی توانند آورد مالانکر آن حکومت نشان ازافرادایشان بلکاز جمله برادران ایشاں است پس ایس جانب درمقدم بها آوردن حکم احکم الحاکمین چگونه عذر تواند آورد مالایکه ایشاں است بس ایس جانب درمقدم بهرکا وی ارتانی سائل مکون سائر اکوان است والسلام علی من اتبع الهدی -تحریر بتاریخ بانزدیم شهرجمادی الثانی سائل میجری فقط -

بده سنگھ جنرل افواج سکھاں کے پاس جب یہ نام پہنیا توسواتے بیاری جنگ کے وہ اور کیا جواب دے مسکتا تھا، اس نے درمائے اباسین برتین سرار شاکستہ فوج سکھول کی دوانز کی اورحکست برکی کر آگھ وس توپوں کو اپنے عقب میں دکھ لیا تاکہ مجا بدین بے خر موسكم بم برحملر كري توجم ال كي خرليس - اس وقت بهت برك انتظام كي صرورت تهي-ا فغانوں کا بزولاین اور دھوکے بازی کھل چی تھی ، ان پرکسی تسم کا عفروسہ زمہوستا تھا۔ مولانان مي كفي ايك بارسيرصاحب كى خدمت مين يرعوس كرويا تفايمين افغانون كى تبعين برصف میں زیادہ نوش مزہونا جا سبتے آبد لوگ بزول اور وغا باز ہیں ان کی وجرسے ممیں عثم زخم اٹھانی پڑے گی مگرسیدماحب نے اس بات کو قرمانا تھا۔ آپ کا پرخیال تھا کرجب کوئی تنخص خود بہاد کے سئے بغیر کمے جانا جا ہتا ہے میں اسے کیوں روکوں ،ایک دلیی سردار نے درخواست کی اگر حکم ہوتوابابین سے بار اُتر کے وشمن کی فوج پردیسیوں کے ساتھ حملہ كرول أب نے اجازت دے دى مگرمسلتاً بيدماس نے مولانا تنهيد كو بى ہمراہ كرايا كل پانسوبىندوتنانى آپ كے ساتھ تھے - مولانا شهيد فے مردار مذكورسے كبرد باكربب تک ہم کشینوں پر قبسنہ نہ کرلیں گے فتح نہیں پاسکتے ۔ بڑی کشمکش سے کشینوں پر عبی قبصنہ ہوگیا۔ مولانا نٹہیدنے دیسیوں کے ساتھ گھن مل کے دشمنوں پرحملہ نہ کیا بلکہ کھوں کے مقابریں ایک طون سے تو دیسی مردار مذکور کی زیر کمان بڑھے اور دوسری طریعے مولانا شہید نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی جب نصف دریا دیبیوں نے طے کریا اور سکھوں نے ا بنے حملہ اوروں کو اپنی زدیر بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ لیا تو انہوں نے اپنی عقب والی توبیں سے فیر کرنے شروع کئے، بول ہی وس بیس دلیں اُڈے کل فوج کی فوج الٹی پری، بہت

سے اباسین کے نذرمونے اور باتی جان بچا کے بھا گے عض بے مراپن تھا نہ کوئی قاعدہ جاری تھا نہ کسی کی باقاعدہ کمان تھی ، لوٹ کا کا کچ افغانوں کو لئے پھرتا تھا۔ اور ایسے حملوں میں اگر پیارے مثم ہیڈکا دم نہ ہوتا توسخت ذاست ہوتی ۔

جس دقت دیسیوں کی ہے تعداد ہے سری فوج بھاگی ہے مولانا نٹھینڈ کے بھی ہیر
اکھڑگئے نے ، آپ نے اس نظارہ کو صرت کی نگاہ سے دیکھا اور چاہتے نے کہ بالکیں پھیر
یس اور مٹھی بھر اُدمیوں کو وٹمنوں کے پنجر سے نکال ہیں گر اپنی نڈر طبیعت اور غیرت اسلام
نے تقامنا نذکیا ، آپ نے اپنے آدمیوں کو للکارا اور کہا ہی وقت ہے اسلام پر جان
قربان کر دینے کا ، بڑھو اے میرے بھائیو بڑھو، یہ کمہر کے سب سے پہلے گھوڑے کو آگے۔
بڑ ہا یا بمتنے ہندوسانی ساتھی تھے آپ کے بیچے سکھوں پر حملہ اُدر ہونے کے لئے ٹوٹ
بڑ ہا یا بمتنے ہندوسانی ساتھی تھے آپ کے بیچے سکھوں پر حملہ اُدر ہونے کے لئے ٹوٹ
برج ہے ہوڑے کے بھاگے ۔

اسے ہم نایکدفیبی کہہ مسکتے ہیں ورنہ مٹھی بھر اَدمی کھی اُن سے مقابلہ کرکے جانبر نرہوسکتے تھے۔ مولانا ٹمہید نے کل سامان پر تبعثہ کر لیا اور بفتج وظفرا پنے کیمںپ میں واپس اَسے ۔

## پوتھی جنگ

اس اتفاقیہ فتے کے بعد سیدصاحب مع اپنے کل جان شادوں کے نوشہرہ میں اسکنے بہاں سرداران بیٹا وربیس ہزار فوج سئے ہوئے سیدصاحب کی مدد کے سئے تیاد کھڑے ہوئے تنے ۔ درباد لا مود کو دقتا فوقتاً پے در پے شکستوں کی جُری پہنے رہی تھیں، اوروہاں سے برابر نشکر روا نہ ہوراج تھا۔ میدان سیدوجنگ کے لئے موزوں قرار ویا گیا۔ طونین کی اشکھیں اس افقطاعی جنگ پر مگ رہی تھیں، سکھوں کی بھی پندرہ ہزار فوج جمع ہوگئ تھی، اور دونو نشکراً مادہ پیکارتھے، بارود تیار تھی صرف بتی دینے کی کسرتھی، ایک نئی آفت سیدصاحب اور آپ کے صادق مریدوں پر اُتے اُتے دہ گئی، سواتے تائید نیزی کے اور

کیا خیال ہوسکتاہیے ۔ پشا ور کے مروار جن میں بعض شیعہ مذہب بھی تھے گوبظا ہراہوں نے یدما دب سے بیعت کرئی تھی مگر جانی دشمن تھے، در رہنچا نے کا انتظام انہوں نے ا پنے ذمریا تھا۔ ووشخس آپ کے لئے کھانا لایا کرتے تھے ، پینے کھانے کا انتظام ان کے میروتھا، سیدماسٹ اورمولاناشہید وغیرہ کوان پرکامل بعروستھا۔ انہوں نے ایک ون موقع پاکے زہر طابل سیدم احب کے کھانے میں طادیا - اتفاق سے وہ کھانا شب کومرف ریڑما حب نے کھایا۔ کھانا کھاتے ہی آپ کے تیور بدل گئے، اور زبان . کا ایجناسنسیول کا ہونا مشروع مجوا ، فیریرموئی کہ آپ نود بخود بیہوٹی کے عالم یں قے پرتے کرنے گئے ۔ مولانا شہیدمغم پاس بیٹے ہوئے تھے، مبیح کوبٹگ بہونے والی تھی اورمردار نوج کی برکیفیت ہوگئ ۔ گھڑی بھڑی آپ کی مالت ابتر ہوتی گئی۔ بہاں تک کہ میع موگی - دونوں فرمیں بنگ کے لئے آراستہ ہوئیں - جماہدین بیدمساس اورمولانا فہیدکی غیرموجود گی سے مول میں اکتے جانے تھے۔شیعوں کے سردارنے بالا کی سے ایک ننگڑا ہاتھی بیدمساحب کی سواری کے لئے بھیج دیا، اور بہاوت کو ٹوب کھا پڑ ہا دیا جس طرح ہوبیدا حمد کو ہلاک کرا دیو۔ فیمد کے دروازہ پر آکے لوگ عل مجانے سگے سدماس جبرت ملدسوار بومائيس ورندجنگ مونين كے لئے خطرناك بن ماتے كى -اس وتت سیدصاری کو کچھ کچھ ہوش آگیا تھا مولانا شہیدنے کہا جس طرح ہوہاتی پر مجھے بعدادو ۔ آخر یا بج چھ اومیوں نے سیدصاحت کو پکرے ہاتھی پرسواد کرا دیا ۔ شیعوں کا سردار بیس بزار فوج سے وامن کوہ یں کھوا ہوا تھا۔ جا بدین کواس سے بہت سہارا تھا بعب آپ میدان جنگ میں پینچے ہیں تو لڑائی طردع ہوگئ تھی ، شیعوں کا مردار برابر سكسوں كوتوپى مار رہاتھا مگرسوائے آواز كے كولا كولى ند چوڑا جاتا تھا - ببيخت معركم آرائی موئی ادرسکھوں نے سیعہ سردارسے دوآدمیوں کی معرفت سازباز کرلی تو وہ آندھی مینہ کی طرح عملہ اور ہوئے، شیعہ مسروارا پنی کل فوج کے ساتھ عل مجاتے ہوئے بھاگ

الم تدوير. ولا تحد ·

انہیں دیکھ کر مجابرین کے بھی ہرا کھڑگئے، مولان شہدرے نے پسلے سکھوں کے ٹونواد حلد کوردکا گریب دیکھا کریدماحب توبیہوش بیسے ہوتے ہیں، اوران کا باتھی جنبش نہیں کھاتا اور وہ عنقریب سکھوں کے قبصندیں آنے کو بی - آپ نے میدان سکھوں کے ہا تھ سونپ کے میدمسا حب کوسنبھالا، اور بھٹکل کئ آدمیوں کی مددسے آپ نے گھوڑ سے پر بھاکے مان میدان جنگ سے تکل آئے، جب مجاہدین نے سیدما سب اورمولانا شہید کو اپنے میں نہایا ان کے ہیرجی اکھڑ گئے نہ کوئی کمانڈر تھا نہ اُنہیں کوئی خالیہ پیالڑا والا اور ندشنی میسا حملہ آوروں کے پنجرسے نکا لینے والا تھا جدہران کاسینگ سمایا سراسیہ موکے بھا گئے ، سکھوں نے تعاقب کیا اور مظلوم مسلمانوں کونہا بہت بے بسی کی مالت میں قتل کیا ،ان کا سامان لئ رہاتھا اوراُن کی جانیں ضائع ہورہی تھیں۔ ادمرسید صاحب کے یلنے کے دینے پڑ رہے تھے ، اور ادھر مجا بدبن کی جانوں پربن دہی تھی ۔ بہت سے مسلمان سکھوں نے تید کرکے لاہود معانہ کئے بہاں وہ نہایت نے رحی سے قتل کئے گئے۔ یہ فاش شکست اپنے سوتیلے بھائی شیعوں کے ہاتھوں ناواقف جماہدین کو اٹھانی پڑی ، اسی طرح ایک شیعہ وزیرنے بلاکو خال کو بغداد پر مملہ کرنے کامشودہ ویاتھا اورجب بست پر ملطان نے بغداد فتح كرايا توبے كناه ئى لاكھوں تىل كئے گئے تھے اشيعوں نے ہو ہو مظالم مسلمانوں پر توڑے ہیں وہ قابل بیان نہیں ، سیدصاحب کو اگر ذرا بھی اس کا علم موتاکر شید سنی کا کمی دوست نہیں بن سکتا تو وہ کھی اُن کے وصو کے بیں نداتے۔ وہ سیتے مسلمان تھے اور انہوں نے سیعد سنی کی تفریق ہی بالکل اٹرادی تھی مگراس صاحت باطنی کے مقابل میں بھلا مصرات شیعہ کب پوکنے والے تھے جس کروٹ ان سے بن بڑا انہوں نے کھی کوئی دقیقہ سنیوں کے سانے اور الک کرنے کا اٹھانہیں رکھا۔ بیقہزاک شکست بھی بیچارے سنیوں کو ان بی کی مہربانی سے نعیسب ہوتی -

فسله مرداريارمحة-

بانحوين جنگ

آ ٹربشکل مسلمان سکھوں کے تعاقب سے نج کے اپنے مربین بید کے گرد جمع ہوئے، سیدماس بیموش پوسے موتے تھے اور انہیں دنیا ما فیماکی کھ بی خرزتی برابر علاج ہورہا تھا اور کومشش کی جاری تعی کرزمر کسی طرح جسم سے نکل جائے۔ ایک وفا دارسی مردارنے مولانا شہید کومشورہ دیا کر آپ بیدمما سے کو چند کئ اگر مے جلیں تو بہترسے، وہاں کی آب وہوا می اچھیسے اور منالفول کا بھی اتنا توف نہیں ہے۔ مارا کڑا سکے کا پڑنے لگا تھا اور پہاڑوں پربرون باری شروع ہوگی تھی۔ مولانا شہید کے مراد مذکود کی صلاح ہوجب معدکل مجاہدین کے سیدصاحب کو لیے کے موضع پرندلئ بیں آ کے قیام کیا سامان سادالٹ بیکا تھا، مجا بدین کی مالت افسوس ناک تھی، مسرمائی سامان کھے مز رباتها اور درسدكا سامان توتين ون پہلے سے ختم موريكا تعا، مجرو مين توپ رہے تعےاور تندرست فاقرکشی سے نالاں تھے، سیدصاحب ابھی مکٹ پہوش ہی تھے ۔اب پر مالت مولانا ہ كى سخنت استخان كى تعى - كوئى مدد كارچارول طرف نظرنداً تا تعا- مرينداك، كانئيريل موثر وعظ جا مدین کوبہت کھے تھیک رہاتھا مگر فاقد کی زبردست بیقرادی کے اگے اس کا اثر بھی نباده دیرندرستانفا - ادهراینی بصروسامانی کانم دوسرے بیدماحب کی نازک مالت کا بمانكاه صدمرتيسرى بععزتى كحساته كست كهافكا تبذل الم مان كوادع كخ دبتاتها گوربیادا ننهیکداس برعی شاکرتھا مگراس کے صابردل کو بے چین کرنے والانظارہ مومنین کی زار مالت کا تھا ہو انتہا در جرسخت اور نازک تھی ، خدا منداکر کے اکھ دن میں بیدما کو ہوش آیا، اب مومنین کی کسی قدر ڈھارس بندھی اور انہیں بورگ سی کے چینے کی اُمید موئی، موضع والبے بیچارسے دوزمرّہ کہاں سے دینتے ، اکثر یہاں تک نوبت پہنی کہ درختوں کی چھالیں اور جنگل کی بوٹیال اُبال اُبال کے کھانے لگے، دن بعروهوپ میں گزر کرتے تھے اور نشب کو سردی سے محفوظ رہنے کے لئے الاؤکے گردبیٹھ جاتے تھے، سب کی پکسال ہی كيفيت تى نربيدماحب بيح تم نموانا شهيد، كوئى صورت بهترى كى نرمعلوم بوتى تمى - تیسرے دن کبی کبی ایک ایک مٹی ہوار کی بھی میسرا جاتی تی ورز ورخت کے بہوں اور گھاکس بات پر زندگی بسر ہوتی تھی اس اثنا۔ یں بیدصاص بھی اچھے ہو کے چلنے بھرنے گئے تھے اور مجاہدین کے ساتھ کبھی کلڑباں کا شنے چلے جاتے نئے اور کبی اگر کہیں سے غلہ ہاتھ لگ گیا تو مولانا شہید کے ساتھ جکی چینے بیٹھ جاتے تھے۔ بایں ہم کوئی جما ہر بردل نرتھا اور نزکی نے یہ ورخواست کی کریس وطن جاتا ہوں نرکوئی فاقہ کشی کی مصیبت سے چھپ کے بھاگا بلکہ اس خصنب ناک مصیبت پر بھی وہ سیدصاحب اور مولانا شہید کی معیت ولت مزرات زندگی بسر کرنے سے بہتر مانتے تئے۔

یرسخت نعب سے دبیکھا جاتا ہے کرجتنی ان کی سنگستہ حالی صدسے زبادہ گزرگئی۔
تھی ،اس سے زبادہ ان کی ہیبت ایسی بھاری شکست کھانے پر بھی قرب و بواریں پھیل ہوئی تھی کوئی تنفس مومنین کی خستہ حالی سے واقعت نزنھا جس کی عرضی آئی دیکھ کے خام ش مور ہے بحواب دینے کی بات ،ی کونسی تھی جس سے بواب باصواب دیا جاتا۔ ایک ن اسی خستہ حالی ہیں رئیس پھیل کا ایک وکیل معرضی کے پہنچا اسی عرضی میں مکھا ہوا تھا ایک گڑھی پر سکھوں نے حملہ کر کے میرے بیٹے کو محصور کر دیا ہے۔ برائے خدا آپ جلدی ایک دستہ جماہدین کی فوج کا روانہ کیجئے جو میرے بیٹے کو اُن کے پنج سے خلاصی دلوائے۔

جب مولانا شہید نے عومی پڑھ کے دکیں کے سامنے سائی تو پیدصا ہے نے کہل سے کہا کہ کل اس کا بواب دیں گے، شب کو مولانا شہید ہے وریافت کیا کہ تمہاری کیس مرضی ہے فاقد کشی اور ہے سروسا ان کی بلاہم پر چھا دہی ہے ۔ اس مصیبت ذرہ حالت میں جہا ہری میں یہ دم کہاں ہے کہ نونخوار توی سکھوں کا مقابلہ کرسکیں گے ۔ اب ہو کچھ تمہاری صلاح ہوگیا جائے ۔ مولانا شہید نے عوض کی کرا ایک ہی جگہ پڑے دہنے سے تمہاری صلاح ہوگیا جائے ۔ مولانا شہید نے عوض کی کرا ایک ہی جگہ پڑے دہنے سے مم اپنی کوسٹسٹوں میں کا مباب نہیں ہوسکتے، ہے بی کی حالت میں فاقد کشی کرتے مربانے سے وشمن کے مقابلہ میں گردن کما تا زیادہ انسب ہے، بہتر ہوگا اگر

المه المصروارجيب الشرخان ا

آپ اس وکیل کو مالوس نہ جانے دیں گے۔ سے مصاحب کی بھے میں بھی یہ بات آگئی آپ نے فرایا میرے خیال میں المعیل تمہارا افسر بوکے جانا انسب ہوگا۔ مولانا شہید سوائے بیٹم کے اور کیا جواب دیتے ، فوراً موا دی فرامضبوط سے جن میں دامپوری نوواد دہرت تھے پہنے گئے ، اور تیمسرے دن مولانا شہید انہیں اپنے ہمراہ نے کے وکیل کے ساتھ جانب بچھلی موان موضع بچھلی میں پہنچ گئے۔

مولانا شہید کی ہے مروسامانی اور جہابدین کی قلّت گوبعض وقت ناظر موانے کو خلجان میں ڈالے گا اور وہ یہ دیچھ کے بیرت کرسے گاکہ ایسا شخص ہو بہت عوصہ سے نود طرح طرح کی مصیبت میں بھیست ہوا ہواوراس وقت بھی اس کی ناگفتہ برحالت ہو پھر بھی وہ کس شوق اور اُولوالعزم ادادہ سے اپنے بھائی مسلانوں کے بچانے کے لئے آمادہ پیکار ہو، اور خونخوار دشمن کی کثیرالتعداد فوج اور سامان حرب کی ذراجی پرداہ نہ کرے ، محقیقت میں یہ بات مؤدو تامل کی ہے مگرجب مولانا کی محیبت اسلام سے بعری ہوئی فطرت پرنظر کرے گا تواسے پنداں استنجاب نر رہے گا۔

مولانا فہینڈکا اصلی نمٹ یرتھا کرمسلانوں کی حمایت بیں میری جان شکے اس سے
بحث نہ تھی کران مسلانوں کے عقائد درست ہوں یا نہ ہوں ۔ کئی بارتجربہوپکا تھا کہ دلیں
مولانا فہیداوراُن کے بیریداحمد صاحب سے فدائیانہ عشن نہیں دکھتے بلکر اپنے ذاتی
اغراص میں ڈوبلے ہوئے ہیں، بایں ہمہیہ تمام غیر خوش اکن دہ فیالات نہایت کروراور پادر
ہوا معلم ہوئے اور دہ اپنے بیرکے مشورہ سے ان ہی مسلمانوں کو سکھوں کے ظالم پنجہ
سے بچانے پر آبادہ ہوگیا ۔ اس سے ٹریادہ اسلام سے فدائیانہ عشق رکھنے کی مثال
ہست کم طے گی۔

پیکھلی ہیں مولانا شہید کا پہنچا سیکھوں کی استعال طبع کا باعث ہوا، ناظم موضع نے ایکسیٹ کھ افسر کی سرکردگی ہیں ڈیڑھ بڑار فوج دوانہ کی اور اسے بدایت کردی کہ موضع ڈمنگہ ہیں پہنچ کر اپنی مورچ بندی کرے ۔

اله مردادمرى سنگوناظم يچيلى 11 كله مرداد يعول سنگو 11

سردار انواج سکے نے ڈمکلہ میں نوب مضبوطی سے مودچر بندی کی اور بحثرت دلیں بھی اپنی نوج کی تعداد بڑھانے کے لئے اپنے ساتھ کرلئے، بیان کیا جاتا ہے کرام قت سکھوں کی جمیست چار مبزارسے کچھ زیادہ ہی ہوگئی تھی۔ موانا شہید سفے بھی لیک ٹوٹی جوئی دیوارکی آڑیں اپنے مٹھی بھراً دمیوں کو تیام کرنے کا مکم دیا۔

توائین پھی مولانا شہید کی خدمت ہیں معدا پنے ہمرائیوں کے اموتود ہوئے اور باہم یہ مشورہ طے پایا کرشخون مارنا چا ہیئے۔ مولانا شہید ٹنے دو ہزار دلین توانین کے فدلید سے اپی کمک پر دیکھے مگر اس نوش منظرسے آپ کا دل نوش نہیں ہوا، آپ دلیدوں کی بزدل اور دغابازی کا تجربہ کر چکے تھے، آپ کو بقین تعاکم یہ مُند بند یا بیننہ بسید نونخوار سکھول سے بیدان بنگ میں شمشیر بازی نہیں کرسکتے مگراب وِقت بہت بڑی آپڑی تھی اگرانہیں ساتھ نہ لیاتے تو نوانین سے بگرتی ہے اور جو ہراہ یائتے ہیں تومیدان بنگ سے اُن کے فرار ہوجا نے کا اندیشہ ہے۔ آٹر فکر کرتے کہتے آپ نے ایسا بندوبست فرایا کہ اگر دیسی بھاگ بھی جائیں تومیدوستانی لڑاکو جما ہدین پران کا کچھ انٹر نہ پڑے اور دو مرے دن شب کو تیاری کرکے مملک مکم دیا۔

دلیں ابھی سکھوں کے مورپوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے نے کے کر ارشدن کا صیغہ کروانے گے اورا سے وم دبا کے بھا گے کہ شاید کوسوں پر بنا کے دم لیا ہوگا۔ کل تین سو ادمیوں کے قریب دلیسیوں کے رہ گئے۔ شب کے دونج چکے تنے رات اندھیاری اور تیرہ و تارتھی۔ ہاتھ کو ہاتھ نہ بھیائی دیتا تھا ،سکھوں نے اپنے تشکر کے چراغ کبھی کے گل کردیئے تھے ، کبھی کجھ کا کردیئے تھے ، کبھی کبھی اور کے جھونکے آبادی کی خبر دیتے تھے ، ورند اندھیری کی تاریک چا در سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ کوسوں تک سنسانی عکومت کر رہی ہے ، آدمیوں کے پہلنے کی آب سٹ ان ہی ہوا کے جھونکوں سے معلوم موتی تھی ۔ جماہدین زبین سے لگوال جا دہے کی آبسٹ ان می ہوا کے جھونکوں سے معلوم موتی تھی ۔ جماہدین زبین سے لگوال جا دہے تھے اور اُن کی کوسٹ تھی کہ بھا دے قدموں کی آبسٹ نہ معلوم ہو ۔ مورچوں پر جننے سکھ جواں تھے وہ سب ہو ہیا رتھے ۔ قالب لنگر کے پ ہی صرور آزام میں تھے ، ادھر اُدھر ورج کی بیداری سکھوں کی دُور اندلیشانہ دوح کا نقشہ کھینچ دسی تھی ، مولانا شہید تھے ہیا ہی فرج کی بیداری سکھوں کی دُور اندلیشانہ دوح کا نقشہ کھینچ دسی تھی ، مولانا شہید تھے ہیا ہی فرج کی بیداری سکھوں کی دُور اندلیشانہ دوح کا نقشہ کھینچ دسی تھی ، مولانا شہید تھے ہیا ہی

آدمی تومورچر پر چیورے اور نوسے مندوسانبوں کے ساتھ جن بیں رامپوریوں کی بڑی تعدادتھی عقب کی طرف اپنے کوپہنچا دیا اورسا منے سے تین سو دیسی بوابعی فرادنر ہوئے تھے ایک ول پیلے مسلمان کی دیرکمان بڑھے چلے آتے نے ، جب مولانا شہید بندوقیں تانے ہوئے بہت ہی قریب ہینج گئے توبیندسنتری موریوں پر ہمرہ دینتے دکھائی دینے ، گوان کی صورت شکل تدويل وول مطلق مزوكهائي وتياتها بيرجى اس قدر معلى مورماتها كرسياه برجها يبال گروسٹس لگادہی ہیں بہندمندٹ مک آپ نے موچا اود فکرکیا کہ جمعے اس پہلوپر حملہ کرنے سے کامیابی ہوگی یا دوسرے رُخ پر حمله اور ہونا فائدہ دے گا۔ فوراً آپ کی سجھ میں یہ بات آگئ اوراک نے شتاباز مگرغیرمکن اسم قدموں میں دوسری طرف سے سکھوں کو ا دبایا اور وفاک بجیرول کی آواز سے سکھوں پر حملہ کیا ، سکھوں نے گولیوں کا میز برسانا شروع كيا طُر تاريك شب بين ان كى فى ہزار ايك گولى بى بشكل نشانه پرلگ سكتى تھى ، مولاناشهيدر ح نے بندوقوں سے گزرے الوادول کے قبضے پکولیے، اوداب سینہ بیدنہ بنگ شروع ہوگی سکھ کھے توشراب اورنیند کے نشریں تھے اور کھے اُنہیں اپنے مخالفین کا بے تعداد اشکر معلوم ہوا، اس کا مراس اور بھی اُنہیں برول بنار ہا تھا۔ پہلے توبیس منٹ کے قریب انبوں نے اندا وصندمقابلر کی اورجب ان پر صدسے زیادہ نوف طاری ہوا توہ مرابیر موکے بعا کے اور اپناکل سامان فاتحان اسلام کے لئے چیوٹر گئے، شکھوں کا سرداد بڑا أزموده كار مردميدان تعااس في ايك مزار قدم پر جائے اپنے ساميوں كو بعر تمع كيا اور گاؤں کے پانچ چار جھونیٹرول میں آگ لگادی تاکہ مخالفین کی تعداد معلوم ہوجائے ، جول بى خشك چۇس كى تىزتىز بلند بلندلىئىن أغيىن مجابدىن كا بحرم كھل كيا اور انهين معلوم ہوا کہ یدمٹھی بھر آدمی بیں بحنہیں سم نے سزاروں سمجھ لیا تھا اپنی لاعلمی اور ساتھ ہی اسس کے بزولانرین پر ملامت کی اور دوبارہ غیظ دغمنب میں مسلمانوں کی جمیت پرتمارکیا -یہاں ایک نیا گلُ اور کھل گیا تھا کہ جب سکھ اپنا سامان چھوڑ کے سرامیر بھا گے یں تودیسیوں نے موقع غیمت مان کے اُسے توٹنا اور اپنے گھر سے مانا شروع کردیا تھا کھے تو بھاگ گئے تھے اور ہو کھے دلیں رہ گئے تھے وہ ابباب پر گرے ہوئے تھے

#### YOY

بوں ہی سکھوں نے مملر کیا دیسیوں کی شامت آگئ ، اگرمولانا شہید غیرمعولی اوربیر حرک شجاعت نرکرتے توایک دیسی کی بھی جان نربحتی -

مولانا شہید نے اپنے مٹی بھر آدمیوں کو پراگندہ نہ ہونے دیا اوراس طرح سمیٹے دکھا
جیسے مرخی اپنے بچوں کو پروں میں دبا کے بیٹھتی ہے۔ شب ہنوز تیرہ و تار تھی۔ آسمان کی
مصفا نیلی چا در پر نلیظ ابر قبیط مور ہا تھا، آپ نے یہ حکمت کی کرایک جگر جم کے ذراؤ سے
تین منٹ اس پر سے سے جنگ کی تو چار منٹ دوسر سے دسے تمام شکر میں نئے سر
سے ایک تہلکہ ج گیا ۔ سکھوں کا سردار سمجھ گیا مسل انوں نے مجھے دھوکا دیا بیرضرور ادھر
اُدھر چھیے ہوئے ہوں گے ہواس دقت بے شمار نکل آئے یہ نیال سکھوں کی نورج اور
ان کے سردار کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتا تھا، ڈیڑھ گھنٹے یا اس سے کھرکم انہوں نے
نونخواری سے بنگ کی ۔ مگر بعدازاں کسی سکھو نے اتفاق سے برکہہ دیا سردار جی مار سے
گئے ، جوں ہی یہ آواز اُن کے کان میں پہنچی پھر وہ ایک لمحہ بھی نہ تمہر سے ، اور ایسے
نے تمان بھاگے کر ہیچھے کی کچھ خبر نہ لی ۔ دیسیوں نے سکھوں سے سخت بیٹم زخم اٹھا یا۔
بے تمان بھاگے کر ہیچھے کی کچھ خبر نہ لی ۔ دیسیوں نے سکھوں سے سخت بیٹم زخم اٹھا یا۔
بھر بھی مولانا شہید کی نڈر دلیری نے آئیس بال بال بچادیا۔

یر نتے مولانا شہید کا موسلہ کھوں کے مقابلہ میں بڑھانے والی تھی، آپ اور آپ
کے باتھی دو دن سے فاقر سے تھے ایک کھیل کا دانہ بھی اُڈکے مُنہ میں نزگیا تھا۔ ہال
اس فتح سے بہت ساغلہ اور مولٹی کسی قدر سامان موب غازلوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ یہ
مامان کچھ ایسا بہت نہ تھا کہ آئندہ برنگ کے لئے مولانا شہید کو سہارا و سے سکتا تھا
تاہم اس وقت غازلوں کے آنسز کچھ گئے تھے اور انہوں نے خداتے واصد کا شکر کرکے
آسے نوشی نوشی اپنے کام میں لانا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے شات شہید اور
گیارہ مجروح، سکھوں کے تین سوقتل اور پانسومجودح ہوئے۔

جھٹی جنگ

ا بھی وہ گڑھی عبس کی مدو کے لئے مولا ا شہید تشریف لائے تھے ذرا فاصل برتھی

اور آپ نے دوسرے دن اس پر حملہ کرنے کامسم ادادہ کرلیا تھا۔ مولانا فہید گوغیر معمول فنون جنگ اور بے نظر بہادری بیں لاٹانی قابلیت سکھتے تھے گرسکھوں کے مقابلہ بیں اپنامنعت بخوبی بھیتے تھے دہ جانتے تھے کہ دن کو کثیرالتعداد سکھوں سے میسدان بینا سخت مشکل اور دسٹواد ہے، ادمیوں کی کمی، دیسیوں کی ہے اعتباری اور سب سے زیادہ سامان در سامان حرب کا غیر موجود ہونا بڑی بھاری بھاری دقتیں تھیں جومولانا فہیگ کومتوس خاطر بناری تھیں۔

خوا بین دفیرہ زبانی جمع خرج توہیت کرنا جائتے تھے گرعلی ہمددی ان سے ایسی ظہود پذیر نہ ہموتی تھی جس سے مسلمانوں کا اطمینان ہوتا - بہرمال مولانا مثہیدؓ اپنے اکیلے خدا کے بھردسر پرقانع تھے اور شہا دت کا سرخوشا نہ خیال باد بار ایک وجدا نگیزنوشی میں آپ کے قلب کوشا داں وفرمان بنا رہا تھا۔

گڑھی شنگاری جس ہیں ایک مسلمان کھرا ہوا تھا ادر جس کے بچانے یکئے مولانا ٹہیا ہے۔
تشریعت لائے تھے نصعت میں کے فاصلہ پرتھی بہت دنوں سے سکھوں کی فوج اس گڑھی کا محاصرہ کئے ہوئے پڑی تھی نہ گڑھی والے بام رکل کے بنگ کر سکتے تھے نہ سکھ اس گڑھی کومسلمانوں سے خالی کواسکتے تھے ، بوب ان سکھوں نے مولانا شہید کا مال مُنا تو دریا فت کیفیت کے سلے ایک پینڈ سکھوں کا شب کوگشت لگاتا ہوا مولانا شہید کے مورچ کے قریب آیا ۔ نہ تو مولانا کو نبر تھی کہ ابھی جنگ ہو جائے گی اور نہ بطاہر وہ دست نہ اس غرض سے ادھر آیا تھا ۔

مسلمان بچارے تین وقت کے کڑاکا گزرنے کے بعد بیٹھے ہوئے کھانا پکارہے تھے ،
بعض نے کھانا تیار کر لیا تھا اور بعض کی ہانڈیاں اور توسے ابھی چو لھے ہی پر پڑسھے ہوئے
تھے کرمولانا شہید نے فوراً مسلمین کو کمربندی کا حکم دیا وہ جان نثار اسی بھوک میں کھانے
کوچھوڑ کے کمربتہ ہوئے اور سکھوں کے مقابلہ کے لئے گج کی طرح اپنی جگہ ہم گئے ۔ مولانا ، یہ
سب سے آگے تھے جب وہ گولی کی زو برآگئے تو پہلے آپ نے گولی چلائی بھرمسلمانوں نے
باڑھ مارنی مشروع کی ، یکا یک جب ان پہرسک کا بینہ برساتو وہ نوفزدہ ہو کے بھاگے گر

ان بن سے ایک طفوں نے مل میا کے کہا نادانوں من سےتم بھا گتے ہودہ تم سے تعدادیں چاد معت سری زیادہ کم ہیں یہ سنتے ہی کل مکوسوارین میں پیدل بی تعے ود بارہ بھیتے ، یہاں سے برابران پرگولیوں کی بعرار ہودہ تھی، کولیوں کا بواپ گولیوں سے دیتے ہوئے دہ آگے بڑھے چلے آتے ، اور آخر بہان تک قریب آگئے کروست بدست بھک شور مولی ۔ پہلے بندوق کے کندوں سے خوب ٹونریزی ہوئی اور بعدازاں تلوادی ، محکیم سے وقت مدسے زیادہ اُن مٹی ہمرآدمیوں کے لئے ٹونناک تھا۔ مولانا شہید نے دس وس آدمیوں کی محریاں کرکے کئ طون سے سکھوں کے ہیبت ناک حمارکا ہواب دیا تھا، ابی تک ریادے شہید کی طوار گلے ہی میں بھری تھی اور آپ اپنی توڑے واربندوق سے اس قدر ملدی فیر كررب تفى كرديكف والے كو تعب آتاتها - ايك دليرسكھ نے پيتراكاث كے آپ ہم الموار كا داد كرنا جا يا - آپ ف ايس ايك يُسب كى كولى مادى كروه يا نج قدم برسيت جايرا پھر دوسرے نے علد کیا دوسری گولی بھی اُس پھرتی سے ملی ،اوراس سکھ کاکام بھی تمام بوا۔ تیسری بارآپ بندوق عرکے بادوت پیالر پر وال ہی دسے تھے کرایک سکھ کا گولی نے آپ کی ایک انگلی اڑادی ، گربیباک شہیدنے اس فیرکویی خالی نرجانے دیا مگر توتمی بار جب آپ بندوق بھرنے گئے توانگل کے خون سے بندوق کا پیالہ بھرگیا۔ اب کیا تھا درو کا مہاد کرسکتے تھے گراس اتفاتی امرکوکیا کرتے ہریندکوسٹش کی گرکامیاب نہیں ہےتے ائسی وقت پیمرایک نونخوار سکھے لیک کے تلوار کا وار کرنا جایا ، آپ نے ذرا دوقدم مرک ك ايسے زورسے بندوق مارى كر وہ چكوا كے گرا ، اورآب نے فوراً اُس كا مراً تاريا انگی سے نحل برابر بدرہا تھا وردکی الیی شدستھی کہ الامان تکلیفٹ سے آ پھول کے جمع اندهیرا آگیا تھا اور آپ یہ چاہتے تھے کرجنگ موقوت ہوتوییں اس انگلی پر کیٹرا گیلا کر كى لىيى لى دن ماراسى مالت يى آب فى تلوار باتھىيى لى انتلى فى تمام باتھ كو السا ناكاره كرديا تعاكم تلوار بيكرى نرجاتى تعى بعرعى اس فيرنے اپنى تلوار كے قبعند برباتھ وال ہی دیا اورالٹر اکبر کہر کے سکھوں پر بھیٹ بڑا ، اور مٹمی معرصلمانوں کو اُطاز دی ماریا ہے گھرانا نہیں ابھی میدان ہمادے ہاتھ آنے کوسے - وہ فنون بنگ بود ہلی میں آپ

نے سیکھے تھے اس وقت نوب کام اُرہے تھے۔ مولانا کواس قدر کمال تھاکہ اگر دسس آدی مل کر تلواروں کا حملہ کریں اور آپ کے پاس سوائے معمولی لکڑی کے اور دومری چیز نہو تو آپ اُن دس آدمیوں سے کبھی صرب نہیں کھاتے تھے اور ایک ایک ہاتھ میں بہت بھر تی سے سب کی تلواریں بھین یلنے تھے ایک بیشین گوئی کر رہی تھی۔ فن سے کامل فہارت بہت کھ فتیابی کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔

خدا خدا کرکے مکھوں کے پیر اکھڑے اور وہ بے تحاشا بھا گے۔ ایک تو میدان مولانا شہید کے باتھ رہا اور دوسرے ایک بڑی زبر دست کا میابی یہ ہوئی کرجب یہ دستہ مکھوں کا شکست کھا کے بھا گاہے اور اپنی فوج کو بو محاصرہ کیے پڑی ہوئی تھی الحلاع دی سبے اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا کہ مملان تملہ کرنے کو بیں وہ وہاں پر لیشان ہوگئے مرواد کا بیٹا جس کی نجات دینے کے لئے مولانا شہید گئے تھے سکھوں کو مراسبہ پاکے گھڑی سے مناجم ہوئے گرانی پر لیٹانی کے آگے انہیں اس منا کھڑا ہوا، معمول طور پر سکھ اس سے مزاحم ہوئے گرانی پر لیٹانی کے آگے انہیں اس کے بھی ہوش مذر ہے کہ اپنے دشن کو تو دوکتے اور اس کو مذہانے دیتے۔

مولانا شہید اپنی انگل کے زخم سے نہایت نوش معلوم ہوتے تھے، اوراکٹر فرمایا کرتے تھے کم اللہ تعالیٰ قبول کرے تو یہ انگشت شہادت میرے لئے کانی ہے۔

ناظر کو کبھی ان فنوصات پرسٹ بہ نہ ہونا چاہیئے کیونئہ ہو کچھ تحریر کیا گیاہے ایمان دار معاکنہ کرنے والوں کی زبانی سنا ہوا ہے جونود ان معرکوں میں شریک تھے اور ان سب کی صداقت اُکن فارن آفس کے کا غذوں سے ہوتی ہے جن کی نقل ڈاکٹر ہمٹر صاحب نے اپنی کتاب مملمانان ہند میں کی ہے ۔

بجب مولانا شہید کے یہاں آنے کا مقصد نکل آبا یعنے سردار کا بیٹا سکھوں کی تیدسے چوٹ گیا تو آپ نے سیدصاحب کی طرف سے مراجعت کی اور مخیرو عافیت پنج ارس پہنچ گئے۔

بعض بيط عنوايال

ابھی مولانا شہید میدما حب سے کمیپ تک نہینچے ننھے کہ آپ کو یہ خرگی کر پہند

الماک قافے آدہے ہیں جن ہیں چا سات سوآدمیوں سے زیادہ ہیں یہ کی کر پرادا شہد دہہد خوش ہوا ، اور اپنی جیست کی بڑ ہوتری دیکھ کے اور بھی زیادہ ہمت بندھی یہ میچے ہے کہ ہر کے دا بہر کارے ساختند بہ طانی دماغ کبھی اس قابل نہیں ہوتا کر اتحاد سے کام کرے قدائی طور پر اس میں خود پسندی اور بیجا بختر - فیر تیجہ صنداس بلاکی ہوتی ہے کر فدوہ فودہ ہیں سے دہتا ہے ۔ ان لوگول کو بنگ سے اور تدابیر ملکی رہتا ہے دار تدابیر ملکی یا تو ی انحاد سے کیا کام یہ دوسری بات ہے کہ مولوی اسمیں جیسا ایک بوہر نمال آئے ہے فرات کے نہروں کا کامل نمونہ کہنا چاہئے ہی مولوی اسمیں جیسا ایک بوہر نمال آئے ہے فرات کے نہروں کا کامل نمونہ کہنا چاہئے ہی بین فطرت نے ہر ملم اور فن کا قداق مصفر رکھا تھا ممارے ایک مرحوم بوڑھے دور اندلین دوست کا خیال ہے ہے کہ آگر مولانا شہید گے مائے مائے مائے مائے مائے مائے ہوں کی کام بہت کھ فائدہ اٹھا تا میکان مائے ہوں کے مافقہ تھے اُسے ہمینہ اپنی نامعقول تدا ہر کے حدد میں فاکام مرحوم بوٹوں کے مافقہ تھے اُسے ہمینہ اپنی نامعقول تدا ہر کے حدد میں فاکام رہنے دیا اور اکٹر نوبت یہ ہوئی کہ مولانا شہید اور سیدصا میٹ کی شہادت ہی پوئل کوششوں اور خونر برنر جانباز لوں کا افتقام تھا۔

غرض جب یہ قافلے مندوستان کے مختلف خمروں سے آئے ہیں تو ال ہیں مولوی جموب ما مولوی جموب ما مولوی جموب ما مولوی جموب ما ما حب دراغ ہے مختلف خمروں سے آئے ہیں تو النہ ہم مولوی جموب کے معنوں سنے ، ان کی نسبت زیادہ مکھنا فصنول ہے صروب بنی دو لفظ کھا یہ کہ کے صرودت نہیں کہ تمام بہاں کا دونا دو بیٹھس کروہ خودہ تھا ، خودہ من تھا ، خودہ ما نوں کو تھا ، تھا ، خودہ ملائل کی برباد کرنے والا تھا۔ بس ان الفاظ کے بجائے بھی کہر دینا کانی ہوگا کروہ ملانا یا بلا تھا۔

مولوی مجدوب علی صاحب بن کاسفر مولانا شهید یا بیدها حب اوراک کی پارٹی داگروہ)

کے لئے منوس تھا وارد پنجاب ہوئے اور ابھی پانچ چار منزل بید صاحب سے جول کے

کر آپ نے تنداور نامہذب الفاظ میں میسا کر عوا الانوں کی تحریر ہوا کرتی ہے ایک خط

سید صاحب کو رواز کیا اور اس میں یہ ناقابل باتیں تحریر کیں پہلے تہیں لازم تھا کہ کلر گو کا فرول سے بھگتے اوران پر جہا دکرتے بھر سکھوں کی طرف متوجر ہوتے ۔ یہ کلر گو کا فرورانی تھے

بنہوں نے محبوب علی صاحب کے ذہبی احکام میں انگشت اعتراض ورازی تھی یا دوسرے ب رادی کی دوایت کے بوجب انہوں نے سمجھایا تھا کہ ابھی آپ آگے نہ بڑھیں، دستیں کھوں
کی فوج بواجی دربار لاہور نے بھبی ہے پڑی ہوئی ہے۔ مبادا آپ سے مقابلہ جوا در آپ
بیشم زخم اٹھا یکس ۔ بس اس سننے کی کہاں تاب تھی فوداً ان پر کفرکا فتویٰ بھی لگا دیا اور بر بھی نتوسے وسے ویا کرسکھوں سے زیادہ ان کلہ گو کا فردں پر معاذالتہ ہجاد فرض ہے۔
مولانا شہیں نے نہایت صبر سے اس خط کو پڑھ کے سنایا ۔ مودی ماحب کی تیزمز ہی اور بعدمشورہ یرسمویا ہوا ہواب مکھ کے جبرا آب اتنی جلدی افران بر محل کیا اور بعدمشورہ یرسمویا ہوا ہواب مکھ کے جبرا آب اتنی جلدی خراکم اندار اللہ ہو کچھ بہال آکے مشورہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ غرض غدا خدا کر کے کل مولوی صاحبان بنجتاریں بہنچے۔

ابھی کئے ہوئے دوایک دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ہماسے بہادر مندی طانے پرونا کی معامشرت پروس بیس اعتراض جمادیتے اور کہا جب تک مجھے اس کا بواب دے ملے میں ہرگز دوسراکام نہ کرنے دول گا۔

 کولے کے دہلی واپس پھرے ۔ جب مولانا شہید کے دیکیفیت سی آپ ہاتھ سے ہاتھ سلنے گئے ،
اور کہا کاش دو چاردن بیں اور ٹھمر جاتا توجوب علی صاحب کومزا چکھاتا - اور انہیں وہلی کے مرغن کھانے یہیں کھلا وتیا ۔ تقیقت ہیں مولانا شہید موتے توضور پوری طرح خبر ایستے آبو بحد مجبوب علی نے ایسا ہی کام کیا تھا - ایک شخص کی روایت کے بوجب مولانا شہید مولوی جبوب تی کی چھاتی پر چرامھ بیٹھے ۔ یہ دصاحب نے منت سماجت کر ہے بچا یا ورنہ تو ند چیز ہی ڈال ہوت کی چھاتی پر چرامھ بیٹھے ۔ یہ دصاحب نے منت سماجت کر ہے بچا یا ورنہ تو ند چیز ہی ڈال ہوت کر دوایت ایسے شخص کی زبانی سی ہے جو وہاں موجود دنہ تھا بلکر سنی ہوئی بیان کرتا ہے اور ہو روایت ہے اور ہو ۔ بیان کرتا ہے اور ہو ۔ بیان کی ہے ۔ دوایوں نے بیان کی ہے ۔

ہم پہلے لکھ پہلے ہیں کرمولوں مجوب علی صاحب کا دہلی سے دوانہ ہوتا بیچارے سلانوں کے
سے ہومولانا شہید کے زیر کمان کام کررہے تھے سنت منحوس تھا۔ یہ صادر ہوان وات شراید کی
والا ذات کی تشریعت اوری کا نتیجہ تھا۔ غریب الوطن مسلمانوں کے حق میں سم قائل کا اثر رکھنا
تھا۔ اگر مولانا شہید جمیسا کوئی اس فوج کا سر دھرانہ ہوتا تو اُسی ون تمام امیڈل اورآوروں
کا نون ہوجاتا۔ اور مسلمان جا نبازوں کو کمیں بھا گتے نہ نبتی۔ اسی پر خرگزری اور خدا نے
ایسے مفدر کو بہت جلد کیریپ میں سے دفع کیا۔

دوسراغصنب ناک واقعد مسلمانوں کے کیمپ میں اور برہوا کہ مولانا عبدالی صاحب
جہیں علم وضنل میں مولانا شہید سے دوسرے نمبر پر بھنا چاہیے اس دارفانی سے کوچ کیا۔ آپ
کی وفات موضع خبر بتالت پر شعبان سائل سے بھری میں وقوع میں آئی۔ یہ بس ازوقت موت مون مومنین کے دلوں کو بلا دینے والی تھی۔ جس طرح مولانا شہید نے اپنے زبر دست مشیر اورفائ اللہ وست کو کھودیا ، اسی طرح بید صاحب نے اپنا ایک بازو ٹوٹا ہوا بھیا یہ بے نظر فاضل س پر ہمیشہ تاریخ کی دوشنی چکے گی عجیب وغریب قابلیت کا تھا، اس کی زبان میں قوت کو یا فی اورقام میں فیرمعونی نموکی قوت آئی بڑھی ہوئی تھی کہ دور دور آپ کا شہرہ تھا۔ شیری کلائی اور برجب تہ تقریر کرنے میں بھی آپ ید طول دکھتے نے میں بیدماس بنے آپ کا باتم کیا اور برجب تہ تقریر کرنے میں بھی آپ ید طول دکھتے نے بریدماس بے آپ کا باتم کیا مولانا شہید آپ پرخون کے آنسورو کے ، مسلمانوں کی زبان سے بے ساخت ہ یہ بھی

وإتمار

فرجوان تجدسے ہی آباد تھا یہ سب خطر یہ کے میں میں گیا سارا گلش بھی بندھ ماتی ہے کا بادا گلش یہ بھی بندھ ماتی ہے کے بخرن طعف خوب یہ یا در کر کے تھے کرتا ہے مالم شیون یہاں تو غریب الوطن پردیسی سلاوں پریپیٹا پڑی ادر ہندورتان میں مولوی عموبی ما نے ان کے مطاب نوگوں کو آبادہ کیا اور ایسی ایسی ہے بنیاد باتیں گھڑ گھڑے اُن کے بروی کی ان کے مروی کی جنوں نے مولانا شہید کے مشورہ سے چند فاصل اس غلط فہی کرنے جوڑ دی ۔ ناچا دید ما مرب کے مبنوں نے وافعات کا پر اثر الفاظ میں بیان کے مثار نے کے سائے دوار بندورتان کے ،جنہوں نے وافعات کا پر اثر الفاظ میں بیان کرکے بہت کے فولوں کا اطیدنان کیا اور اُنہیں پھر سید مماحت ادر مولانا شہید کا ہمدر د

یرمیم بند کردادی سے بیار کا گریندوستانی مکھول سے اپنے بھائی مسانوں کا انتقام لینے کے لئے مال مولانا شہیر کردادی سے بیجارت اور کی دھیتہ نہیں اسکا جیسے بعض کھاڑ حوب بنظام مرال ان بد کردادی سے بیجارے شہید پر کوئی دھیتہ نہیں اسکا جیسے بعض کھاڑ حوب بنظام مرال ان بوجاتے تھے مگر باطنا کا فررہ کے مولانا پر رنا بنا بر بنغ بر رندا صلی اللہ علیہ وسلم کے فلات کا دروائی کرتے تھے ۔ اس لئے کا دروائی کرتے تھے ، اور مسلمانوں کے ذک دینے کی نئی تی تدبیریں کرتے تھے ۔ اس لئے ان کے داسطے پر آیت نازل ہوئی تی ۔ و اِذَا لَقُواالَّذِی اُن اَ مَنوا قَالُو اَ اَمْنَا وَاذَا خَلُوا اللّٰهِ اِن اَ اَسْ کے داسے سے اُن کے داسے پر آیت نازل ہوئی تی ۔ و اِذَا لَقُواالَّذِی اُن اُمِنُواْ قَالُواْ اَمْنَا وَاذَا خَلُوا اللّٰهِ اِن دالوں سے مل کر کہتے اللّٰ شَیاطِین میں جاتے ہیں والوں سے مل کر کے ہیں اور جب وہ اپنے شاطین میں جاتے ہیں توکہا کرتے ہیں ہم مسلمان سے نسٹھا کرتے ہیں ۔

ا ، ہی کہنیت ہوانا شمید کے کمپ کتی اس میں دونوں ہی طرزہ کے آدی تھے۔ دین کی تمایت میں کہنے کے نفروا لیے تھے ، اور اوٹ کا بال انتخص کے لئے ہی آ گئے تھے۔ وو او کا جالی تو انسی خاتیا ہے ان کی شفاخت قرت انٹری سے جب تک تجوہ ری و بہت بعید ہے۔ سے نام حد حد زاداران ان ا

## ساتویں جنگ

یہاں غریب الوطنی پر ہے در ہے یہ بہتا پڑرہی تھی اور دربار لاہور وہال مسلیائی کے پہا

کرنے کے لئے نئی نئی فوجیں برابر روانہ کر رہا تھا۔ ابھی مولانا شہید اتفاقی جوادیث سے

سنیعلے بھی نہ تھے کہ چار ہزار فوج دریا نے لنڈرہ سے جود کرکے اتمان زئی مسلانول پر

ملکرنے کے لئے آپہنی۔ اب کے نئی بات اور یہ ہوئی تھی کہ ان چار ہزاد آور میوں میں

خال خال مال سکھ نظراً تے تھے ورنرسیب کے سب درّانی مسلان تھے ہو جہادا بر رنجیت سنگھ

کے ایک دوچھینٹوں سے اپنے بھائی مسلانوں پر پڑھ اکتے تھے ، ان کے ساتھ دو تو پی بی تعییں۔ مولانا شہید نے اطلاع پاتے ہی لہی شکستہ فوج کو آداستہ کیا اور تھوڑدی ک

جمیست کے دو بیعت کر کے ایک بیعتہ اپنی زیر کمان کیا اور دو سرا بھتہ سیدماس کی ہاتی بی مقربہوا کی حملہ اور مملان جو جمری جھنٹر ہے کے پہنچے کام کرد ہے تھے شکل سے بارہ

یں مقربہوا کی حملہ اور مملان شہید اور بیرماس میں یہ مشودہ کے پاگیا کہ میں وشمن کے میں موجوں گے۔ باہم مولانا شہید اور آپ میسرہ کی جانب سے ان پر گر بڑیں۔

میں کی طون شب نون مادوں اور آپ میسرہ کی جانب سے ان پر گر بڑیں۔

درّانی اپنی کثیرالتعلدی پراکڑے ہوئے تھے اور یہاں ضا کے جروسرپر پھولے شرائے تھے۔ یدصا حب بھی بہت وُور مگر مماتے تھے۔ یدصا حب بھی بہت وُور مگر موان فہیڈ ورّانیوں کی فوج کے بہت ہی قریب بہنچ گئے تھے۔ بہرہ دارنے اُواز دی کوئ اُتا ہے مولانا فہیڈ فاموشاز آگے بہت ہی قریب بہنچ گئے تھے۔ بہرہ دارنے اُواز دی کوئ اُتا ہے مولانا شہیدٌ فاموشاز آگے بڑھے چکے آئے۔ اس نے پھر دومری اُواز دی ، آپ نے اس کا بھی بواب نہ دیا۔ پھراس نے بیسری اُواز دی بواب نہ طفے پراس نے گولی مادی اور ثوت زود فیل چی بواب نہ بیا اُل بی آگا۔ مولانا شہید کی بہلی نظری ہی آپ کے ساتھ قدم بقدم علاوہ چا دسوپیدلوں کے اُرہے تھے۔ مولانا شہید کی بہلی نظری تو بی بر ما پڑے ، گولہ انداز نے مہتابی کو دوشن کے جانا کہ بہتے مولانا شہید کی بہلی نظری کے جانا کہ بہتے مولانا شہید کی بہلی نظری کے جانا کہ بہتے مولانا شہید کی بہلی نظری کے جانا کہ بہتے مولانا شہید کو اُڑا دوں کہ مولانا نے تلواد کا پھرتی سے واد کرکے اس کی گردن

له مودی محرعل ماسب مودی ولایت علی صاحب، مودی عنایت علی صاحب ا

اڑا وی - دوسرا توپی بھی یوں مادا گیا - مولانا شہیئے نے فوراً وہ دونوں توپیں درّانیوں کی طرف بھیر کے نیر کرنے شروع کے ایک وفادار مندوج مولانا شہید پر فریفتہ تھا، گولہ اندازی پر مقرر موا ۔ اس فے اس قدر بھرتی سے گولہ اندازی کی کردر اندوں کے سر اکھو گئے، ادهر مولانا شہر ان پر کرپڑ ہے، بجیروں کی آوازیں ٹوب زور شورسے بلند مود ہی تھیں۔ جعلا اب درّانی کیوں کر بدان بنگ میں عمرسکتے تھے۔ اپناکل سامان مچوڑ کے بھا محے جب وہ فرار مورہے تھے، عدصا مب بعی ان پر آپرسے بعنے درانی ماسے گئے ان کی تعداد تھیک ٹھیک نہیں معلم ماں بن مردوں کو دہ میدان میں چوڑ گئے تھے وہ چارسوسے زیادہ شماریں تھے، مولاناشیدکی نوخ کا ایک آدمی بھی زخی نر موا۔ بہاں سے فرار موکے وزانیوں نے تعوری دور کے فاصلہ ابك بلند ثيله يرموري بندى كى اوراب ان كا الأده انتقام يلف كالودا بورا بوگيا -اس وصر یں سے ہوگئ تھی ۔ ان کے مقابل میں مولانا شہیے بھی مورچہ بندی کریں کے تھے ۔ مورچہ بندی سے نارخ ہو کے آپ نے اذان کی اور مب مسلمانوں نے جماعت کی نماز بڑھی جب یہ حماست ہو یکی تومورمیر والی جماعت نے اسی طرح نماز فجر پڑھی اوراب تازہ دم ہو کے گولہ باری مشروع کردی۔ درّانی کولیاں ماررہے تھے، اور بہاں سے گونوں کوان کے جواب کے لئے چوڑا ماتا تھا۔ تین جار گھنٹے تک تووہ بہت جم کے لاے گرجب ان کے آدی آمول کی طرح گولول سے ٹپ ٹپ ٹیکنے ملکے قومورچ غریب الوطنوں کے توالہ کرکے بھا گے اور میل جوکے فاصلہ پر جا کے تیام کیا ۔ مولانا ہہے دنے صرف اس خیال سے کہ وڑائی مسلمان یں اپنے آدمیوں کو برمکم کردیا تھا جب تک سینربیند جنگ میں کوئی مقابلہ کے لئے تلوار نہ المعائية أسع قبل زكرنان بعاشكت كاتعقب كرنا اورجعه كرفناد كرواست وي كعانا دينابوتم آپ كات بوا ورويى كرا ببنانا بوتم آپ يسنته بوكوكروه بى تمهار عالى ملان بى -متانی جہال سے آئے تھے وہیں جاگ کے چلے جاتے اگردیکس فیروفرو کی طونے ان کوند و در پینی - غیروالایدماصب سے بیعت کریکا تھا گرسکھوں کی دھوت نے اُسے بانی بناریا . اوراب وه محقر کھا موان شہیرسے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ قدر تی طار

اله دا. ام قرم دابوت باشندة بميماره ١

سے درانیوں پر موانا شہید کا ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا کر نفیف سی جنگ میں وہاں سے بھی فرار ہوگیا اور اپنے ساتھ خیبروں کو بھی بھٹا کے لے گیا۔

ہوگیا اور اپنے ساتھ جبریوں کو بھی بھکا کے لیے۔

اس عظیم الشان فع سے مسلمان ملامال ہو گئے اور اس کا اثر ملک پنجاب پر بہت بڑا

یہ ہوا کہ دوہ زاد سردادوں کے ندویت نامے ایک دن بس آگئے جس بیں انہوں نے اپنی گزشتہ

گور پرستی وغیرہ سے توبری تھی اور پپی ماہ اختیاری تھی انہوں نے عہد کیا کہ قرآئی احکام پر عمل

دراکد کریں گے ، اور ہو بدعتیں کہ دین میں خلل ڈالتی ہیں بالٹی ترک کردیں گے ان کی ہے بھی

در نواست تھی کہ ہمارے ہاں عمال اور قاضی مقدمات کے نیصلہ کرنے کے لئے مقرد کئے جائیں

ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے فیصلوں کو اپنے تی ہیں ناطق نیال کریں گے۔

ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے فیصلوں کو اپنے تی ہیں ناطق نیال کریں گے۔

پیا رہے شہری کا بہلا مدعا یہ تھا کہ دین خدا کی اشاعت ہو اور مسلمان اس برعت شرک

گر گھور گھٹا سے تعلیں وہ مدعا جیسا دبلی میں ماصل ہوا تھا ، ایسا ہی پنجاب ہیں بھی ماصل

کی گنگھور گھٹا سے تعلیں وہ مدعا جیسا دیلی میں ماصل ہوا تھا، الیا ہی پجاب یں بھی میں ماصل ہوا تھا، الیا ہی پجاب یں بھی میں موا، الحد لند کرچر ایسے تاریک ترخطہ میں خدا کا جلال چکا اور لوگ پھے محمری بننے گئے۔ گور پرستی اور بیر پرستی تعزیر پرستی ، ما تا مائی کی پرستش کولات ماری اور اس آکیلے خدا کی پرستش کا وُنکا بھی گیا جس کا ناطق قرآن جمیتہ ہے۔

پر سس و دمان میں برائ ہو گرف ایک ایک میں استعماد کا استعماد کے عزیب الوطن ساتھیوں کے یہ لوگ جو بچے دین دار بنے تھے مولانا شہداور آپ کے عزیب الوطن ساتھیوں کے سب سے زیادہ ہمدد تھے انہوں نے یہ التزام کرلیا تھا کہ اپنی کمائی کا اُٹھوال بھتہ مولانا شہد کے سٹ کریا دور کھے وقتاً نوقتاً ان سے بن آوے وہ نشکراں میں کی خدمت کے لشکر کی نذر کر دیں اور بچو کچھ وقتاً نوقتاً ان سے بن آوے وہ نشکراں میں کی خدمت

کرتے دہیں۔

### المفوين جنگث

یرجنگ سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ اب کے ایک فرانسیں جزل سے مقابلہ تھا جو سکھوں پر کمان کررہا تھا اور جعے وربار لاہور نے سلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا تھا۔ ان ماحب بہادر کا نام اسوائٹورا تھا یہ دربار لاہور میں اپنی جا نبازی اور فوتوں کو دشمن سے لڑوانے میں بڑی وقعت کی نظرسے دیکھے جاتے تھے فرض تین ہزار سکھی نوج کے

برسط اور مطلق وقت یروعده کراکتے میں کریس سیدا حمد اور اسمبیل کو حضور سکے دربادیس زندہ السك كهو اكروون كا، فوراً وريات اباسين كومعد بيندمسلمان سردارون كى رسما فى كع عبوركيا، اوراب بيدمنادب كے كيمپ كى طرف بڑھے۔ ليكن بڑھنے سے پہلے دہ منڈ دياست بي تھم گیا ۔ بیال ایک باخی امیرمسلمان کاعمل دخل تھا وہ میدصا حب سے بعیت کرکے باخی ہو کیا تھا، اس نے فرانسیسی جزل کوغریب الوطن مملمانوں کے دازدادانہ مالت کی بہت کھھ الحارع وى اوربيان كياكريمشى مرآدى بين حرف المليس كى تدبيرون سے چارچار يا نج يا نج بزأ ورج سے مدال ما ہے۔ فرانسیسی نے بہت غورسے دئیس کی تقریر سی اود کم دیا کہ تم جی بمارے منے کی فوج جمع کردو - کئ دن تک بینال مقم دیا اور بہنت ساسامان درد اور کئ تویی وهائی بزار فوج نی بعرتی کرے مولانا شہید کے کیسب کی طرف، رابط ایباں دم دم کی خبریں برابر آدی تھیں۔ آپ بھی اپنی تباری سے غائل نہ تھے۔ آپ نے چاروں طرف توب و پھر بھال کے مورچ بندی کے لئے ایک مقام دو پہاڑوں کے بیج میں پنسند کیا۔ یہی رستہ تھا بھے ملے کرکے اُدمی پنماریں اَسکاتھا۔اَپ نے ان و بوں پہارُوں کے پیجیں بُحرتی سے ایک دیوار سائسھ پانچ فیٹ بلند بنوائی ، اس کی تعمیریں مولانا شہیداوریدامد بھی شرکیک تھے بارہ تیرہ سومسلمانوں نے دوتین دن کے عرصہ میں اس چُرتی سے ایک معنوط دوار بنائی که دیکه کرتعب بوتاتها- دادار پرچار برجیاں بنائیں اور مرزم بی میں ایک ایک توب الكائي كئى - كئى كئى گولدانداز مقرد كے كئے يد ديوارگويا مسلمانوں كا زبردست مورم بني يسكھ توسكه اس دقت اگرفرانسيسيول كازېردست لشكرى مملركرتا تومسلمانوں كا خيال تعاكرا يك د فعد تو ہم اسے بھی پسیا کردیں گے یہ ما ناکہ آدمی بہت کم تھے مگران میں ابتدائی مسلمان عراب کا سا ہوش تھا ، ادر مرشیرشمشیز بھٹ بینگ کرنے کے لئے موجود تھا۔ اکٹر کئی دن کے بعید فرانسیسی جزل وہاں آ کے پہنچا ، اورا پنے خیمے دیں نصب کئے۔

مولانا شہید اور بیند ماحب نے اب کے اور ایک نیا انتظام کیا تھا یعنے فوج کے تین جھتے کرکے ہرچھنڈ کوڈرا فاصلہ پر روانہ کر دیا تھا۔ پہلے نشان کا نام مبنع المشرقعا اس

له سردارناوی نان یاغی ،

مفيد أورود وشيم وَمَنْ يَدُعُبُعُنُ مِّلَةِ إِبْوَا هِيْمَ ٱثْرَأَيت مَك نفيس وول بل كارْمَى گئتی یہ نشان داد اوالسن نصیر آبادی کے پاس تھا ہو چارسو ما نباتہ مسلمانوں کے آگے ایک خوبصورت گھوڑے پرسینہ تانے ہوئے کوا تھا۔ دوسرا فشان جس کا نام مطبع التد تھا اور جس پر مورہ بقرہ کا آگڑی دکوع بسزدلیم سے موئے موٹے لفظوں میں نہایت جی توشفط كارصا كياتها ابرايم كے پاس تھا بوتود نولادى اورزده بكتر يہنے موسك اپنے معس ك الله ادهر أدهر كردسش مكارم تعا-تيسرانشان فع النه فافي تعا اس پراخيرد كورع سورون كالكها بواتها ، اوراس كوايك عرب محدنام كئ بوك تها - يرنشان تهايت بي فوق المعر تعا اس کا مائشہ ایک خوبصورت بلال کاتھا اور جو آیت اس کے پنچے کاڑھی گئے تھی وہ بالکل مرخ دیشم کی تھی یہ ساری ترکیبیں مولانا شہید کی تھیں ، آپ گویا کمانڈرانچیعٹ اوران پروں کے لڑانے والے تھے ۔ بوب تمام مولمان اس طرح میدان میں آگر جھے تومولانا ٹہیدنے نہایت پرشوق اور فرصت افزانگا ہوںسے اس طوت دیکھا، مسلمانوں کی آن بان اوران کے بہا درانہ تیود دیکھ کے پیادا شہید بہت ہی ٹوش ہوا ، اور پھرسب کے پہنے میں کھوٹے موکے آیت بیعت رمنوان پڑھ کے منائی اور نہایت نوبی سے اس آیت کی تغییر بیان کی ، عام مسلمانول میں جن میں قندماری بھی دو ڈھائی سوشاس تھے ایک جمیب تحریک عیل گئ ، ایک ایک سنے وجدانگیز مالت میں نہایت صدق دلیسے سیدصاصب کے ہاتھ پر بیعت کی بربیعت کویا ایک تم کاپین تعا کرجنگ میں ہم مذہبیں موڈنے کے اورجب تک ہماری جان میں جان باتی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے کے ،بس اسی ایک قسم کی بیہ سے شریعت اسلام کے بانی نے جائز قرار دی ہے اور یہ موجودہ پیری مریدی کی مکروہ بیعت ایک محض لغوا ورناكارہ خلات اسلام فعل سے۔

وہ وقت آگیا کہ مولانا شہید کے وعظ کے اثر کا نتبر ہوسلبانوں کے دوں پر ہوا تھا کھے دنگ لائے۔ یہاں فرانسیسی جزل آندھی اور بینہ کی طرح بلغاد کرتا ہوا زیر دیواد پہنچا۔ ابھی دوگولی کے ہٹے سے بھی زیادہ تھا کیب بہت بیٹھے دہ گیا تھا اس نے ایک بلند ٹیلر پر چڑم کے دوبین سے مسلمانوں کی فوج کو طاحظہ کیا ہوکہ مولانا شہید نے تیرہ سوا دمیوں کو

منکڑیاں ممکڑیاں کرکے ذوا دور دورکے فاصلر پر اس ترکیب سے کھڑا کیا تھا کہ دیجھے ڈالے که مرکزیرتمیزنه موسکتی تعی کدیر صرف تیروسوی بین بول بی اس کی نظر لهراتی بوئی سرخ و زر د جمنٹوں پربٹری اورزرہ بکتر واسلے سواروں کو ادھرا دھر دوڑتے ہوئے دیکھا ہوش باخت ہو گئے ،متعب اور نوٹ ندہ ہوکے کینے لگا او خادی خان (رئیس مبنڈ باغی) تم نے بہی<sup>ں عو</sup> کا دیاتم کہتا تھا اسمیں کے سافہ غازی تعویہ میں براتنے کہاں سے آگئے اور باباہم اتنے خازیں سے کیونکرمیدان بنگ لے گاجب تک مہارا مرزیمیت منگہ تودی دائے گا اسط فع نہیں ہوسکتی ۔ پھر بھی دئیس منٹر نے المینان کیا اور کہا آپ بنگ کریں میں اور فوج بح كروول كا - غرض ببزار وقت قدم بقدم اپني فوج كو لے بڑھا ، كيا توببت تيز دقار یں اربا تھا یااس نے اب دھی جال کردی اور ایک طرف سے پیارے شہیدکو وحوکا نے کے دوسرے رُئ سے دلوار پر جا پہنیا اور دلوار کو ڈھانا شروع کر دیا، اس وقت مولانا ہمید فے بھی بھیب کام کیا ، آپ نے پہلے صبغة الله نشان دالى فوج كو بڑھنے كامكم ويااؤكير بو تاک تاک کے گولماندازی کے سے انہیں منبعلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اب سکھ پیاہونے اور جیسے بلے وحواک وہ ویوار پرچلے آئے تھے کئی موقدم میٹھے بسٹ گئے ۔بہاددالوامن مبغة الشريلنة بوستة برابر وجدان كخيز حالت بيس بزم إميلا جاتا تحداء بندوق دونول بإنفونش تھی توڑا ملگ رہا تھا گراہی اس نے نہ اس کی نوج نے فیر کرنے شروع کے تھے مولانا شہیدان تمام محروروں کو اوارہے تھے، آپ کے باتھ میں ایک مبر مجندی تی ،اور کیے نے یرمکم دے دیاتھا جب تک میں جھنڈی نہ بلاؤں فیرند کتے جائیں۔ سرمانباذ ببادربے مین تھا کہ اسمعیل جھنڈی کیوں نہیں بلاتا آخر جب دہ موقع آگیا کہ مسلمانوں کے فیرکھے کام کرتے، آپ نے جھنڈی بلائی اور ایک کڑا کے کی اوازیس الٹراکیر كا-بس يركهناتها كدفيرشروع بوكة اوربرعة برسعة اس قدر قريب آيك كربين البين بك ك مُعرِكَى - اتفاق سے نشان بردار كے بازويں ايك كولى فك اورمولاتا شهيدنے ديكھاكم نشان جکنا چاہتاہے کرآپ قلب فوج بی سے لیک اود فوا اس کے باتعہے نشان ہے کے اس براے کا کان کیا ہے گئے ، قدرتی طور پر بیارے شہید کا رحب بکسوں کے داوں پراس قدد پیٹھا ہوا تھا کر جہاں اُنہوں نے صورت ویکی اور وہ کانپ گئے ہاب کیا تھا
خوب کھمان کا میدان ہوا - توار، بندوق، چگری، کٹاری ہرا یک چیڑ ہال دی تی جس کے
پاس ہو کچھ ہوا اس نے مقابل کی اُسی سے خبرلے لی جد ہر پیٹیر گرقا تھا صغول کی صغول کو
کائی کی طرح سے چیرڈال تھا - مولانا شہید بجب کی سکھول کی کھٹیوں کوصاف کر پیکے تو
اَپ کی طبیعت پی خطرناک ولیری کا ایک دھواں وصار ہوش اٹھا اور وہ ہوش پر تھما کہ
انٹورا صاحب بمنرل افواج سکھ کا سرکاٹ لاؤں - بیروش گو آپ کی نڈر جلیدہ سے بیروش ک
ولیری پی شخاعت اور مخت ہے جگری کا شاہد تھا گرساتھ ہی اس کے نوش آئند نہ تھا ۔
ولیری پی شخاعت اور من سکھول کے زبح میں مخوظ تھا وہاں تک دوئین سو آدمیوں کا اول تو پہنچنا۔
فرانسی دو ہزار سنگین سکھول کے زبح میں مخوظ تھا وہاں تک دوئین سو آدمیوں کا اول تو پہنچنا۔
ہی محال تھا اور اگر ہینے بھی جائیں تو کا بیابی یر عنقا صفت سجھنی چاہئے۔

بایں ہم پیادا شہید ہپا کرتا ہوا سکھوں کے قلب تک بما پہنچا اور ڈوا دم لے کے اپنے پراگندہ اُدمیوں کو میدشا اور اورہ کیا کر بملی کا طرح انٹودا پر جا پڑوں ۔ وہ مولانا شہید کی غیر معمولی شجا حت کی بالگی دیکھ رہا تھا اور پر بھی اس کی نظر بیں تھا کہ اور بیننے اسائی پڑھے کر رہ ہے بیں کوئی بیش قدی کرکے اس قدر آگے نہ بڑھ سکا بعتنا اسلیمیں اپنی کمپنی کونے کے آگے برڑھ آیا یہ بنیاں انٹوراکو ہپا کرنے کے لئے کا فی تھا ایسا بیبست ناک اثر اس کی الحج میں آوام لیا سے بیچھا چھٹا کے اپنے کیپ طبیعت پر ہوا کر اس نے بالگیں اٹھا دیں اور شکل مسلانوں سے بیچھا چھٹا کے اپنے کیپ میں آوام لیا ۔ جھلا بچوا ہوا شیر داسمیوں ) کب گوادا کر سکت تھا کہ اس کے آگے سے گور شر اس طرح جماگ جائے اس نے تعقب کیا اور اس کا تیجہ پر ہوا کہ کل کمیں اور اس کے اس نے تعقب کیا اور اس کا تیجہ پر ہوا کہ کل کمیں اور اس کی اس طرح جماگ جائے ۔ اس نے تعقب کیا اور اس کا تیجہ پر ہوا کہ کل کمیں اور اس کی اس میں اور اس کی آب سیدھالا ہور کی طرف جماگ یہ فتے بہت شان وشوکت سے گیا ہے۔ جہوڑے کے آپ سیدھالا ہور کی طرف جماگ یہ فتے بہت شان وشوکت سے پیارے شہید کو ماصل ہوئی ۔

نوین بَناکت

ناہنجارخادی خان نے اس شکست سے بڑی منری کھائی۔ دستدیں بنتنے گھراود گاؤں محدیوں سکے اُسنے ایک ایک کو تبابتا کے انٹورا صاصب سے آگ نگوا دی اور معصوم بچول کو

سكسوں كى خون اكود تلوادسے قتل كرايا بهال تك اس سے بوسكا تعاصلانوں كى برح كنى یں کوتابی فرکرتا تھا۔ اپنے اضلاع یں نئ نئ گرنیں گھڑکے پیادے شہداورسدا مدما كوبدنام كرنا ادرميشهان كي خلات ملانول كوآماده بيكاد كرتا دبتاتها - المعن يرتمياك صدق دلی سے بیعت بھی کریچکاتھا۔ مولانا شہید کے کہا سکھوں سے توہم لڑتے ہی دہی کے مگرسب سے پہلے اس کانٹے کوداہ سے ہٹا دینا چاہیئے۔ مباداکی وقت اس سے سخت چشم زخم پہنے۔اب اس پورش کے قابل سواتے پیادے شہید کے اور کون تھا۔ مات مو آدمیوں کو ساتھ مے کے آب بنڈ کی طرف بڑھے۔ خادی خان کو بھی موانا اسمیل المے كف كى خبر بوكى وه است قلعدكى معنبوطى الدفوج بموسف يراس قدرغ ال تعاكراس كه پروائد ہوئی اور اس نے کہدویا اسمعیل کی تصالا رہی ہے جواکسی کے گھر پر پرطع کے آنا مشكل الدكام ركحتا ہے پہلے آپ كا ادارہ تھا كرشب كورير ميال لگا كے قلعر ريومدجائيں مگرشنب کودست بمولنے کی وجدسے یہ ادادہ تو پودا نہ ہوسکا۔ ابھی مبح کی دیجی تھی کرآپ تلع بندى ويوارول كي ني جايدي كل دريم موادي ساته فع ادرباتي مائده يعيد ره مكتے تھے۔ آپ نے خاموش سے بارہ بندو قبیول كذبیج دیا كرتم دروازہ كے پاس اس ٹيلہ کے پیچے چئب کے کھرسے ہوجاؤ۔ بول ہی وروانہ کھول کر قلعریں سے لوگ کلیں ور ممری طرف جانے مکیں تم فوراً قلعدیں کھس جانا اور انہیں گولیاں ماردینا ، بھا گتے ہوؤں كودوكنانهين، مقابله كرف واسف كو تدييخ كرنا - ابني بهت دوشي مديو أي تني - نسيم سحرى المفائد المحيليال كرتى بوئى مل ربى تى الدخادى خان كو خردے دى تى كرتيراير تواب نوشین نېراکود سے - مگروه کھ اپنے تلعہ کی معبوطی میں الیا مخود تھا کہ اسے نسیم سحری کے معرکول کی اطلاع کی معی فرائٹر زتھی ؛ بول ہی مولانا شہید نے بندوقوں کی کھاڑسٹی آپ می فوراً بندوق چیتیائے ہوئے معد ہمرامیول کے داخل قلع ہوئے ۔ بہتیار اٹھانے ک مع وي اورب كونوت وسع كية بابرتكل ديا- تلوك دوم عاتمة ين مفادى خاك موتا تحار

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعايَن عُمايك الله وي وال كا اواد مولى اود وكون كاعل منانى ويا تو يخبرويس مرمرا اسك

المطاور پریشان بام رسی آیا دیکھاتو بہاں گل ہی اور کھلا ہوا ہے۔ توج کے سرواروں کو وراؤنی صدایس پکارا وہاں کسی کا بھی بتہ نرتھا۔ بھروہ اپنے کمرہ کے نینہ سے قلعہ کی چست پر پڑھ گیا اور وہاں سے نیل و شور مجانا شروع کیا۔

سرایمدادهرادهر بعاگا بچرتاتها، آخرایک سلمان کی گول نے اُسے تعلی بیڑے سروید ا

یرتعب سے دیکھا جائے گاکر سوائے سامان سرب کے مولانا شہیڈنے قلعہ میں

کسی چیزکو ہاتھ نہیں نگایا اس کی متودات کو حکم دے دیا کرتم بجہاں جا ہو چل جاؤ اور اپنا کل مال و متارع کے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنا تمام سامان سے سکے چلتی بنیں اب مولانا شہید کا تبعد بالکیہ تلعہ پرتھا ۔ گر منالفت کی آگ دن بدن بعرکتی جاتی تھی اورانسوس بہ

ہے کر غریب اوطن مسلمانوں میں کوئی بھی مولان اسمعیل جیسا تدابیر جنگ میں مامروکا مل شھا مورکا میں ایک کے مورکا میں ہے مورکا میں ہورکا ہورکا ہورکا ہورکا میں ہورکا ہورکا میں ہورکا ہ

تھے پورے موتے، اور تمام وہ آرزو میں جواول دن سے آب کی طبیعت میں اٹھ رہی تھیں براتیں ۔ اکیلا بینا بہاڑ کونہیں بھوڑ سکتا۔

یبال مولانا شہیدگر کا تبصنہ بہنڈ کے قلعہ پر بہوا اور وہال پنجتار اور بہندگی واہ مخالفول نے بند کر دی۔ بید صاص محب سخت پر بیٹان ہوئے اور متذبذب تھے کر کیا کرنا چاہیے کا آف دہ اپنے کل آدمیوں کولے کے بہنڈ میں چلے آتے تو یہ چٹم زخم ہو بہادر شہید نے اٹھائی کبھی اس شجاع نفس کو ندا ٹھائی پڑتی ۔ نفر نہیں بید صاحب کیا سوچتے رہ گئے اور انہوں نے اسلمیں کی ذرا بھی خبر ندلی ، قلعہ میں صرت سواسو کے قریب آدمی تھے جس میں سے کم بوتے ہوئے رک کو کھے ایک ایک دو دو شخص روز پر صاحب کی ضدمت بیس روانہ کئے باتے تھے کہ آپ فوراً قلعہ بنڈ پر اُجا میں ، خبر نہیں رسستہ ہی ہیں بچا ہے میں روانہ کئے بران کے شکار ہو جاتے تھے یا بید صاحب کے کیپ میں جاکے خائب ہوجا تے تھے۔

ماکم قلعرے بھائی امیرخال نے تنگ ہوکے اور قلعہ کی فتے سے مایوسس مو کے

یدصاص بھوجا گانٹھا کہ آپ مجھے قلعہ والی دلوا دیں ہیں آئندہ سے شریعت محدی کے موافق عمل درآمد کرنے کے موافق عمل درآمد کرنے کو موجود ہوں وہ بیچارہے ایک فقر طبیعت آدی نقے اُنہیں ملی اور بینی معاملات سے آئی دلیسی نہ تھی گو آپ کی دلیری اور بے جگری ہیں کلام نہ تھا گر اکیلی شجاعت جب تک کہ اس کے ساتھ پولٹیکل دماخ نم ہومحض ہے کار ہوتی ہے ۔ ایرخان کے بہکائے ہیں آ کے آپ نے مولانا اسمعیل کو ایک رقعہ مکھ بیجا کہ قلعہ فوراً مامل دقعہ فا کے توالہ کردو یہ آئندہ شریعت محدی کی اشاعت دینے کی قسم کھا تا ہے۔

شاه صاحب نے زیادہ وقعت کی نظرسے اس رقعہ کونر دیکھا اوراس کا جواب لکھ بعيجا يرقلعداس أسانى سے نہيں ديا جاسكا ، تعتد مختصر كم أخر ماكم بشاور نے يانج مزار فوج سے قلعہ بنڈ برحملر کیا ٹاکر اپنے بیاری کا انتقام ہے۔ یہاں بہاس ساٹھ اُد فی جن کے پاس سامان بی بہت کم رہ گیا تھا کیونکر ایس عظیم الثان فوج کا مقابلہ کرسکتے تعے - سدماحب كارىستدويكى ويكھتے شاہ ماحب كى الكيس تھراكئى تعيى مروبال مدائے برنخاست کامعنمون تھا، آخر غازی اسمیل مصور ہوگیا۔ ماکم بشادر کے لشکر کی کمان ایک انگریز کیول مساحب نامی کے ہاتھ میں تھی - اکٹے دن تک غازی نے ان مٹھی بھر اومیوں سے پانچ ہزاد نوج کوقلعہ پر قبصہ نہ پانے دیا مگر تابیے رسد بند کر دی گئے تھے۔ پانی مواتے پیشمان پرنم کے کہیں ڈھونڈے بی نر ملتاتھا کیونکرکام جل سکتا تھا۔ ماکم بشاورکو یر خرز تی کر اسمیں ایساخت مال ہے وہ اکٹرون کے محاصرہ سے خود تنگ آگیا،اس نے کیول صاحب کی معرفت صلح کا بیام دیا - پونکد ایک انگریز کا قدم نیج میں تعا اس لئے شاہ صاحب کو بھروسرتھا کر مجدسے دفائر ہوگ - معاہدہ میں برامر لے پایا کہ اسعیل اپنے آدمیول کوساتھ سے کے قلع سے نکل جائیں کوئی مزائم نہ ہوگا گر ہتھیار ایک بی ساتھ نہ ہو بیب عبدنامہ پرکیول کے وستظ ہوگئے توشاہ اسلیل معداسنے جال نٹاد مرامیوں کے نہتے قلیدیں سے محل آئے ۔ ماکم پٹاور سلطان محد خان نے سخت بزول اور بے ایانی کو کار فرما کرکے مولوی اسمیل کوان کے کل آدمیوں کے ساتھ قید کرایا ۔ کیول چوں ایک ایمان دارمیے تما۔ لینے اقاکے اس بزدلائرین سے سخت ناداض موا ، اور

نہایت سخت و مست کہا ، تیجر کی بھی نہوا ، کمول نے فوری چوڑ دی اور شاہ صاحب نہایت ہے ہوا ہے نہایت ہے کہ میں ماست بلا کے نہایت ہے کہ کا ماست بلا کے کہا تم بلانے ہوتی اسلان میں تید ہوگئے - سلطان میں نہائے ہوئی اسلوک کیا جائے گا - موان شہری نے بیدا کا نہوا ب دیا تیری شعادت بلا سے ، دیا تیری شعادت بلاست ہو سے کہ تو بیس شریت ہوا ہے ، بسر اللہ ہم اس کے لئے تیاریں اور بہت نوشی سے معالی داہ بین گردن کشانے کو مورویں -

یر فرزوناک آگ کی طرح پختار میں پنی - بید صاحب اور غاز اوں کے پیروں کے
ینچے سے زمین کی گئی اور ہر مسلمان غریب الوطن کا دل و کمڑ پکڑ کرنے لگا- ساتھ ہی
اس کے اس سخٹ جا نکاہ فم نے انہیں بزول نہ بنا دیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ طیش
میں بحرگئے اور انہوں نے عہد کرلیا کہ جب تک اسلیل کا انتقام سلطان محدسے مذہبے
میں کھے ہمیں کھانا پینا حوام ہے - بید ماحب نے بعد اور چند سلین پشاور کی طرف
باگیں اٹھا دیں -

سلطان میرنے بب یر منا کہ سیدمات بشاور کی طرف بڑھے ہیں وہ قلعہ منڈ کو چھوڑ کے بشاور میں بل ہائکتا کو دون بھائکتا بہنیا، قیدی اس کے ساتھ تھے۔ یہاں بہنی کے قیدیوں کو اُس نے ایک سخت گڑھی ہیں قید کیا بو تو تکلیفیں بے چارے فالا یا کو دی جاتی تھی وہ قابل بیان بہیں گڑھی کے ارد گرد دوسوسواروں کا بہرو ہر وقت دہتا تھا گرمولانا اسمعیل بنی رہائی کی تدبیر میں گھ ہوئے تھے ، اور اس تکلیف اور سخت ترقید میں بی بایس ہوکے نہیں دسم ایک وار موقع باکے آپ نصیل بر معد اپنے کل آدمیوں کے پڑھ اُس سے دھڑام دھڑام کو کے سوادوں پر گر بڑے ، سوات کے بودی می کروں یا بھروں کے آپ کے باس کی درخام کو کے سوادوں پر گر بڑے ، اور کتے سواد اوھر بان کے تون سے چھپ گئے۔ شاہ صاحب کم کرویا ہاتھ ہیں کہ وڑے اور سامان عرب بندوق تلوار دغیرہ لگ گیا، آپ کھوڑوں پر سوار ہو کے بات کی بیٹ بیٹ کے درامان عرب بندوق تلوار دغیرہ لگ گیا، آپ کھوڑوں پر سوار ہو کے بات کی برش جیاتے ہوئے اگر دوکا جائے یہ بندی برئے برئے برائے ۔ سلطان محد خان سے کہد دنیا اسمیل ما تا ہے اگر دوکا جائے کے برش جیاتے ہوئے برئے برائے ۔ سلطان محد خان سے کہد دنیا اسمیل ما تا ہے اگر دوکا جائے کے درائی میں جو بی برائے ہوئے کی درائی کے درائی میں باتا ہے اگر دوکا جائے کے درائی میں باتا ہے اگر دوکا جائے کی درائی جائے کی برائی جائے کی سات ہوئے کی درائی جائے کی درائی جائے کے درائی کے درائی کی درائی جائے کی درائی جائے کے درائی کے درائی درائی کے درائی کی درائی کرائی کی درائی کا درائی کو ان کے درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی

44.K

تودوک سامے ۔

آپ دھوا کے سے نکلے چلے آئے کی کایہ یادا نر ہواکر آپ کا تعقب کرتا۔ یہاں سے دہائی پاکے آپ بنجتار پہنے اور پیدما حب کی خدمت میں مامز ہوئے۔ ویکھتے ہی سے دہائی پاکے آپ بنجتار پہنے اور پیدما حب کی خدمت میں مامز ہوئے۔ ویکھتے ہی سدما حب اور کل خازیوں کی جان میں جان آگئی، اور مسب نے شکر خداکیا کہ خال ہورشکن کے پنجرسے کس آسانی سے جان بجائی۔

سیدصاحب کا ادادہ تھا کہ اپنا میڈ کوادٹر کھیرکو بنائیں مگردستہ کے امیروں کی فالفت سے کوئی اھیدنہ ہوسکتی تھی کہ غریب الوطن صبح وسالم کھیر پہنچ سکیں گے۔ ایک بار شاہ اسمنعیل صاحب نے کوشش بھی کی مگرانب وعشرہ کا صاکم آپ کا سدراہ ہوا۔ ایس لئے آپ کو جمیوزاً والیں آئاپڑا، اور اب آئندہ حملہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔

دىيوس جنگ

مولانا شہید کو کشیر کے داستہ بین جس دیاست نے ددکا تعادہ آنب کی دولت مندریاست محمی اس کی مرسبزی اور تو دستہ مندریاست محمی اس کی مرسبزی اور تو دسری کی دھاگ تمام بنجاب پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلاح پر تھمری کہ کشیر کی جگر خانہ اور کا بیٹ کو کو ارٹر انب ہی کو کرنا چاہیئے مگر دیاست انب پر تبعنہ کرنا کچھ مند کا فوالہ نرتھا بلکر اس مشکل کشائی کے لئے اسلیل جیسے نڈر بہا در اور فنون جنگ کی مندورہ ہونے کے بعد مولانا شہید نے انب کی طرف باگ

پاختدی خان ماکم آنب کو برب معلوم ہوا کہ اسٹیس بیغاد کرتے ہوئے آرہے ہیں تو
اس نے ایک بھال ہی یسنے ایک فدویت نامر دکھ کے شاہ صاحب کی فدمت ہیں دواند کی
اور صاف طور پر تخریر کردیا کریں نے اطاعت جول کی ، اسحام اسلام کی پابتدی اپنے اوپر
فرض جانی ، اور اپن کل دیاست ہیں اسحام جادی کردوں گا کہ ہر شخص قرآن و جدیں ہے
مطابق آئندہ سے جمل کرے ۔ اس سے بہتر شاہ صاحب کی نظر ہیں اور کونسی بابت آسکتی
مطابق آئندہ سے جمل کرے ۔ اس سے بہتر شاہ صاحب کی نظر ہیں اور کونسی بابت آسکتی

تیری ہی برکت سے تیرا ملال پنجاب کے تادیک ترخطہ پی پھیلتا جاتا ہے۔

پائندی خان اپنے خیال ہیں جب بھیلانوں کو پیکر وسٹے پیکا تواب اس نے دوہزار

مرد میدان نتخب کرکے حملہ کی تباری کی اور چا پاکر خفلت ہیں سب کو ترتیخ کر ڈالوں مگر

اس کا پر بزدلانہ خیال خبط تھا بحون تھا اور محال تھا۔ شاہ اسلیس بڑا تجربہ کا آر اور

ہوسٹ یار جنگی شخص تھا وہ اپنی خواب گاہ ہیں بی ہتھیار باندھ کے سوتا تھا وہ باہل اس کی طرف سے تعلق ہتھیار کھولنے کی ممانعت تھی اور حکم

م بھر بھی پوکٹ دہتا تھا ،اس کی طرف سے تعلق ہتھیار کھولنے کی ممانعت تھی اور حکم

تھا فتے کے بعد بھی ایسے پوکنے اور ہوشیاد ہو گویا تم معلوب ہوچکے ہوا ورتہیں اپنے جیب دشمن کا نون ہے۔

شب کے تین بنے پائندی خاں نے اپنے خیال میں خافل کا کے اسمعیل پرحلہ کر دیا یباں سادا معاملہ لیس تھا ایسی نونریزی سے جنگ ہوئی اور بیگورایسی جان توڈ کر دوسے كربرے نقصان كے ساتھ يائندى خان كو بماكن بڑا، اور پيراس بيان شكن كا انب كے کسی صلع میں بھی کمکنا ومثواد ہوگیا ، معولی طور پر اس کا چند آدمیوں سفے تعقب کیا گراس پر الساخوف طارى مواكروه وريائ اباسين كوعبور كرك خربين كبال كامارا كبال مانكلا آنب پون کر مربر وولت منداورويس رياست تى اس سنة فى الحال مولانا تېريدني یں بہتر بھاکہ آئب ہی کو ہیڈگوارٹر بنایا جائے پنانچہ نہایت اطینان سے کلی دفاترقانیوں ادرمفنیوں کے کھولے گئے ، اور بالکل ہرہات شرع محدی کے موافق انجام پانے گی - بیدمیات نے نئے کودسے اپنی ہرکنرہ کرائی جس پر اسمدہ احدی کھدا ہوا تھا۔ مولانا مثہ پڑنے بی ایک مهرکنده کرانی، اس پر وا ذکو نی الکتاب ا سلعیل مکھا ہوا تھا یہ دونوں مہریں کمبی تو مولانا شہید کی امانت میں دمتی تعییں اور کھی نشی فعنل الرحمان صاحب سکے پاس رمہتی تعییں مبر شی کا صاب کتاب مرمنشی کے پاس تھا اور علیمدہ علیمدہ ہر ہر محکمہ کے انسیم تقریبو کئے تعے تحصیل مالگذادی کا بندوبست بھی بطرز احسن ہوگیا اور بننی باتیں کر تدامیر کھکٹے کے لئے حروری ہیں وہ سب مولانا شہید جیسے صائب رائے کی برولت انجام پذیرموگی تعیں اوراب کسی فسسور ثنان دین احمدی معلوم ہوتی تھی ےغریب الوحن مسلمانوں کوبھی چنداں آدام ما تھا اورمپڑنخس ٹوش و

نزم نظرآتا تعا-

گيار بوين جنگ

یہ ایک قدر تی بات تھی کرمسلمان لڑاکوں کی دھاک ملک پنجاب پر الیی زبردست بیٹی ہوئی تھی کر سرلشکری کا دل کانپتا تھا اور بڑے بڑے افسر مانے بیٹھے نعے کر ہم نے اسمبیل میسا جزل اور فوج کو لڑانے والانہیں دیکھا۔

لغظ المليل بنجاب بين بيري كمعلوم تحا اوراس كاايسا نوت جمايا مواتحا كردرانيون ادر سکھوں کی عورتیں اپنے بچوں کو اسٹیں کے نام سے ڈراتی تقیں صرف اس بے نظیرتوی برک اور شجاع نفس کی بدولت بجاب کا بہت ساجھتہ سیدصا حدب کے زیر مکومت ہوگیا تھا پہتا ا قلعہ لنڈھ اوراس کے تمام اصلاع نوبت بنوبت نتح ہوتے چلے گئے تھے۔ وریا کاباسین کا سادا بلک مسلمانوں بی کے زیرحکومت تھا۔ زیدہ ، تربیکا ، پیولڑہ وغیرہ ویسع اور سربسز صوبے سب فتح ہوچکے تھے۔اور نی الحال محدیث نے سب کواپنا محاط بنا لباتھا ۔مولاناہید ارمان بعری نوش نوش نظروں میں دین معدالی ہی نودانی ہدایت کی اشاعدت و پیکھتے تھے اور دل بی دل بیں محصلے دسما تے تھے آپ کا اصلی مدعا یہ تھا کرشرک اور بدعت کی خرا ب اور فلینظ رسم مث کے وحدت پرستی کانور سیکے - اس سے زیادہ ایک مصلح اپنی مرادیس اور کیا کامیاب ہوسکتا ہے ۔ تود نداوند تعالی اس جانکاہی اور بے مثال کوسٹ ش کی داد وتياتها - اورتمام مخلوق غرمن ذرّه زرّه مرجها وسدمرجها كى صدايين بلندكرتا تها- يرايك شاعرانه استعاده نهيس ہے بلکرا کا سختیتی بات ہے جب ایک مقدس نفس ایک عظیم الشان فرض کی انجام دہی کرچکتا ہے اور پھراس کا نتیجہ بی کل آتا ہے ۔ اس وقت خوداس کا دِل بولت ہے اورا سے مبارک بادوتیاہے اوروہ اس اوازلواسنے کانول سے سنتا ہے۔ یروہ اوازب كربوعضرت موسى كوكوه طوريراً في تعى اورجس اوازس خدا بولتاب - يرا وازان بى مقدس اوربرگزیدہ انعاس کو آتی ہے جن کا ول دنیاوی کدورتھان سے پاک ہوتا سے اورجن کے نورانی قلب پر سردم رہانی جلوسے پر تو مگن جوتے ہیں ان کا یقین معمولی تعین کھنے والول

سے کہیں بڑھا ہواہے، ان کا اعتقاد اپنے اکٹر ہمھروں سے دوم ہمتازیت رکھتا ہے،
اپنے دل کی منقبی حالت سے جانتے ہیں کر ہو کچے ہم کرتے ہیں خدا وند تعالی اس بی ہمارا
رہرہے - وہ خداکا بھال باطنی آئھوں سے دیکھتے خاہری آئھوں سے جی و یکھتے
طام ہی اور انہیں کچے تبعب نہیں معلوم ہوتا - وہ اپنی تمام آئندہ اور گزشتہ آوزؤں کو پہلو
بربہلو اپنے دل ہیں آتا ہوا اور موجود دیکھتے ہیں اور باہم مقابلہ کرنے کی توت ان میں پوری
ہو جاتی ہے - آخر بہاں تک نورت پہنچتی ہے کہ اپنی ناکائی کو بھی کا میابی تصور کرکے اس
سے ٹوش دل وہنے ہیں - غرض ایسے مصلے جن کے دل اکار پڑاؤکی پر کیفیت ہم تی ہے
انہیں پرتیین کا مل ہو جاتا ہے کہم ونیا ہیں معنی اصلاح توی اور خدا کی حلوق کے لئے
ہمبودی کے میامان جیا کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں ، اس پاک اور بر ترخیال ہیں ہوش
سبمودی کے میامان جیا کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں ، اس پاک اور بر ترخیال ہیں ہوش
سبمودی کے میامان جی اکرنے کے لئے بیدا ہوتے ہیں ، اس پاک اور بر ترخیال ہیں ہوش
سبموالئے ہیں - اس ہیں بوان ہوتے ہیں ، اس ہیں پوری عربیں پہنچ کر جان بی تیلم ہو

سی طرح مولانا شبید کا مال تھا ہو آرزو کہ آپ نے ہوش آتے ہی گی تھی دو درولت

ہونے کی تھی اور نہ ملک گیری کی خواہش تھی مرف برآرزد تھی کرجی طرح ہو قرآن و حدیث کے

احکام کی پابٹدی مومنین چرمرگری سے کریں اوراپنے کو کسی کے ساتھ بجر جمد رصی الشرطیم
وسلم کے لبعت دینی سخت ہے ادبی اور خیرہ خیاں کریں ۔ کتنے خصنب کا مقام ہے کہ
جس مسلمان سے دریا نت کرد کر تمارا ندمب کیا ہے یاتم کس گروہ میں ہوتو وہ اس کا جواب
یہ دے گا کہ میں صفی ہوں یا شافعی ہوں یا مبلی ہوں یا کیا جول اگر اور کی گیا ہوں گر
سے دریا کے بندہ کی زبان سے یہ نہ نکھے گا کہ میں الحد فشر جمئی ہوں اسس سے تریا دہ
بے ادبی مسلمان ہو کے اود کیا ہوسکتی ہے ، کفرانِ نعمت اور محسن کشی اسی کو کستے ہیں ۔ اگر
نبست کا بھی کچھ شرف مل تا تھا تو چارصحابہ کو گر یہ بات نہ ہوئی ، نہ کوئی ابو بحری ہوا ، نہ
عری ہوا نہ عثمانی جوا الی مصرات شیعہ خواہ مخواہ اپنے کو شیعان علی خوجہ ہیں گرجبان
سے دریا فت کیا جائے گا تو ہواب ہی دیں گے کہ ہم شیعہ ہیں۔

پیادے شہید نے براروں ملک لاکھوں کی زبان سے یہ تکلوا دیا کرہم عمری ہیں جاروں

طرف سے آوازیں بلند ہوری تھیں کر اس صلح میں استے محدی آبادیں اور اس صلع میں آئی تعداد اسلامیوں کی ہے۔

یہ مولانا شہیگر کی تائید نیبی بھٹی چاہیے کہ دن بدن ان کی سلطنت خود بخود بڑھتی جاتی تی اود تمام سرداروں کے فدویت نامے برابر ملے آرہے تھے۔ مسلمانوں کے پاسس سامان سرب کمل ہوگیا تھا ، اور چندروز کے آدام نے انہیں پھر کے سے ایسا تازہ دم بنا دیا تھا کہ اب ان کی تلواریں میانوں میں ترجینے لگی تھیں۔

ہمارا بر رنجیت سنگر ہوکئ سنگستوں کے بعد بھی اب تک نواب ٹرگوش میں پڑا سوتا تھا اُخر بہدار ہوا، اور متوصش نظروں سے اسمیسل کی فتوحات کی لین ڈودی آ گے بڑھتی ہوئی دکھی اس کے ہوش و تواس پراگ ندہ ہوگئے ، اور اب اسے بقین ہوگیا کہ جب تک ہیں بڈا تود اس کا انتظام نزکروں گا ملک پڑنا مشکل ہے۔

رسکھ اب تک بالکل نچے ہوتے ایک اُدھ شکست کھا کے میر دیکھ دہے تھے۔ انہوں نے دشوقیں وسے دسے کے مسلمان دیکیوں کو بیدمساحب کے مقابلہ پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی اور کوئی مسلمان بیدمساحب سے منالفت نرکرتا بلکرساتھ دیتا توج ناممکن تھا کر پنجاب بھریس سکھوں کی سلطنت کا نام ونشان بھی دہتا گریہ بات ہی اول دن سے ہوئی نر مکھی تھی بھلاکیون کر ہوکے دہتی ۔

وہ خیال سکھوں کا کرمسلمان دہیس ہی اسمئیسل کو نیچا و کھا دیں گے بائکل خام ٹاہت ہوا - اوراب اُنہوں نے وحشتا کی سے دارا انوا فرکے مطلع پرغیار بنگ نمودادد کہا ۔ زندیکی نے مشورہ کے بعد چار ہزار نوج پیدل اور ایک ہزار سوار چار توپ خانے اور بہت سامان ہوب دے کے چتر ہائی پر مملر آور ہونے کے لئے دوا درکئے ۔ اورانسر نوج خالصہ کو آپ بدایتیں کو دیں کہ یوں جنگ کرنا اور یہ کرنا غرض بعتی بائیں اسے مجھانی تھیں سب دیا مرک کے کہ اور ہرا اُنہوں ہوئی کہ دوہ برا شراب کے نشہ ہی مرصت پرتر ہائی پر حملہ آور ہوا۔

شاہ صاحب نے پر انتظام کیا تھا کربہت سے پریہ نویں ادھرادھرمقر کرائے تھے۔ بوجیس بدسے ہوئے بھرتے تھے، اورایک ابک ادینے ادیے دینے تھے۔

پریر نویسوں نے سکھوں کے نشکر کی پوری پوری جمردے دی - برسب سے زیادہ انسب معلی ہوا کر مولانا شہید ایک سزاد اومیوں کے ساتھ سکھوں کی فوج کا استقبال کریں۔ ووقویل اوز ایک ہزار آدی ہے سکے آپ مکھوں کے استقبال کے لئے برسے - ہزادیں اکھ سوریدل اور ووسوسواد تعے وجر بائی سے بمانب شرق ایک وسیع میدان میں وونوں مشکروں کامقابلر بوا پہلے دونوں طرف سے توپوں کے فیر ہوتے دہے۔ بعدازاں شاہ صاحب نے حملہ کامکم میا پانسوآدی تومودیوں پرقابض دسیے اور پانسونے تملہ کرکے دومودسے اسنے قبصندیں کر لتے اور پھراً گے انتھیں پھاڑ کے وسیھا۔ ابھی وست بدست بھی جنگ نر ہوئی تھی کرسکھول کی خالصہ تونخارمیب فوج ایس دم دبا کے بھاگی جس کی نظیر کہیں بھی نمیں معلم ہوتی ۔ خبر نہیں ایک ایک مسلمان اُنہیں سوسو کے برابرمعلی ہوناتھا یا خبرنہیں اُن کی صورتیں ایسی ومنت ناک وکھائی دیتی تعین کر جہاں انہوں نے حملہ کیا اور مخالفین کے پیرا کھڑ گئے۔ ان متوا ترفتوحات سے اندازہ کرنے والا مجھ سکتا سے کر اگرودا بی مسلمانوں میں توت انتظاميه موتى توان كى حكومت قطعى دوبار و پنجاب بر قائم بمومكى نعى - رنجيت سُلُم مِيسے وس اور ہوجائے تو کچھ بھی نہ کرسکتے تھے۔ ایک صرف اسٹیس کا دم تھا جوا وہ کیا کرسکتا تھا اور اکیلاتمام جہان کے فرائض کی انجام دہی اس سے کیونکر موسکتی تھی۔آخر کوانسان تھا خطا وصواب وونوں کا احتمال بلکریتین اس کی دائے برموسکتا تھا ہاں واقعات کو پیش نظردکھ کے یہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسا بہت کم اتفاق پڑاہے جہاں اس کی دائے نے خطاکھائی ہو ورز ایسی میٹے بیٹھتی تھی کر گویا کسی نے اسے القا کردی ہے اور ہے شک خدا سے القا کرتاتھا۔ اور اس کا دل خصوصیت سے گزرگاہ مبلیل اکبرتھا پرتعب سے دیجها مبائے گاکداب میدصاحب اورمولانا شهیدکی وه دهاک بندهی موتی تنی کم ایک صوبریا ایک قلعہ فتے کیا اوراکس باس کے کئی ضلع اور بھی فتح ہوتے چلے گئے -چتر ہائی کی فع کیا پائی بیسیوں فدویت نامے امیرانِ وہ کے آئے شروع ہوئے۔ اورسب نے شرییت محری کے روش درستہ میں چلنے کا عہد والّٰق کیا۔ مسلانوں پرکبی موانا صاحب نے خود حمل نہیں کیا نرآپ کوان سے پر خاش تھی بلکراس

کے مقابلہ میں وہ اپنی شقادت قبی سے دنیا کے فانی ادر معمولی سے لا لیے میں آکے مملانوں کے مقابلہ میں وہ اپنی شقادت قبی ادر آئی میں آرکی میں مقابلہ میں شمشے ہوئے تھے اور آئی میں قرابعی شرم نراتی تھی۔ آپ نے کبی کہی ضلع یا دیاست کو اپنے قبضہ میں کرکے کچے ہوزیہ نہ چانا نہ ملک کا کوئی جھتہ مائی بلکہ اس کے مقابلہ میں یہ البحا کی جاتی تھی کہ بدعت و شرک سے تا تب ہوجاؤ، اور دین محمدی کی سوسائٹ کے میں یہ البحا کی جاتی تھی کہ بدعت و شرک سے تا تا ہے اس پر حلیو اور اس کے فلات کو گرائی تصور کرو، بس یہ ہوایت ہوتی تھی اور یہ جزیر یا جاتا تھا ساتھ ہی اس کے رہی معابدہ کریا جاتا تھا ہوتکہ تم ہمائی مسلمان ہو اگر ہمادا سکھوں سے مقابلہ ہوا توتم ہماری جان دال سے مدد کرنا۔



we are the contract of

and the second section of the second second

ang pangan ang pangangan

### گیار سوال باب

# فغ يرئث فراور مض بياعتداليان

پے دریے کی کامیابیوں نے ایک زبروست اثر اصلاع سم اور پشآور کے مرواروں برقاہ ، اور دن بدن اکثر ریاسیں خود بخو مطع ہوتی گئیں ، جب یہ قوت مسلماتوں کو مامس ہوتی تو مولانا شہید کے مشورہ سے بشاور کی طرف باگیں بھیرس اور ارادہ کیا کہ پشاور کو زیر فہاں بڑھیت کمریحے لا ہور پر ایک زبر دست جملہ کی تیاری کر دی جاتے۔ مولانا شہید کے روسب کی جمیب توت نے کی کو یارانہ دیا کہ دہ بشاور کے دست میں مزاتم ہوتا۔ آخر آپ ہے روک ٹوک مورد بشاور سے کردے اس کی جارد اورادی کے بہتے ہیں جائے۔

اس وقت عالم پشاور دست بستہ مامزہوا، اور سدماحب کے باتھ پر بڑے جھگئے اور
قبل وقال کے بعد بیعت کی، اور ٹھنڈے پیٹول طک پشاور سدماحب کے مہروگر دیا، اور
عرض کیا حضور کو اختیار ہے خواہ مجھے اپنی جگر پر بحال کریں یا اپنا دو مرافیل فر مقرد کردیں۔ اب
یہاں اور مملکت کے ایک بہت بڑے امرکی حضرورت تھی۔ جب خدانے اس آمانی سے
ملک دے دیا تھا، اس کو اسی آمانی سے کھو دنیا ایک پولٹیشن کی نگاہ میں وقعت پیدا
نہیں کرتا۔

جب نشکراسام پشاوریس واخل ہواہے تو چاروں طرف مبادک بادکی صدایس بلند ہورہی تھیں اور بظاہر مبرشخص نوش و نرم معلوم ہوتا تھا۔ سلاان محدخان نے پیندہی روز یس سیدصاست کو کچھ ایسا شیشہ میں آگاریا کر اُنہوں نے مصمّ ارادہ کریا کہ ملک پشاور پھر اُسی کو تغویض کیا جائے۔ مولانا شہید آئے جب سیدصاست کو ایسا آمادہ پایا تو آپ خاموش ہو رہے ادر کچھ زبان پرنہ لائے ، حالان کہ آپ کی مرضی ہرگزنہ تھی کہ ایسا کیا جائے

#### 11.

گراپنے پیرکا ادب ما نع تھا کہ ان کی آمادگی کے خلاف دائے زنی کی جائے اور ہو تھود بندھ گیا اس کی مندیں بھایا جائے ۔ جاہل سے لے عالم تک حتی کہ اس ملک ہے اکثر مرداد ہو سیدماحت کے دل سے معقد نقے ، برابر اپنی ناداختی ظام کر دہے تھے بلکہ دوچا دفے تو بحرات کرکے بیدماحت کی فدمت میں عوض بھی کر دیا کہ سلطان محد خان ماکم پٹا وراوداس کے بھائیوں نے بار ہا جدشکنی کی ہے اور مہیشہ بیعت کر کرکے پھر گئے ہیں اس کام رُزاحتباً نہیں ہے ۔ آپ کھی اس پر بھروسر نہ کریں ، اور اس ملک کو اس کے بیرد نہ کریں گریدما نہیں ہے ۔ آپ کھی اس پر بھروسر نہ کریں ، اور اس ملک کو اس کے بیرد نہ کریں گریدما نے ان نیک بیتی سے کسی کے مشورہ کو نہ مانا اور اکثر اس کو امیر پٹاور کرے آپ پھر پنجتا دیں واپس سے آئے ۔

بال انتظام میں بہت کھے تغیروتبدل ہوگیا، قاضی ادروہ پی دعشر) کی تحصیل کرنے والے مقرد کئے گئے اور عام مکم وسے ویاگیا کرشراب انیون چاندو اور مدک کو أن ند پینے پائے بشرا كى بھنگيال توڑ دى گئى تعين، كىبيال اور خانگيال ناپيد كردى گئى تھيى اگر كوئى شخص ميازنه پڑھتا تھا اس کو تعزیروی جاتی تھی ۔ عمومًا پنجاب کے باشندے ترک اور منشی پھیزول کے استعمال كرنے كے عادى تھے، امنيس يرقيودسخت قبرناك معلوم موئيں مگراھى غازيوں كا سكة جا مواتها كوئي يون كك مذكر سكما تها - چه جائے كه علانيه مخالفت كمةا، مك پشاور ورحقيقت مولانا شهيد يأسيد صاحب كادام موجيكاتها اورمر خفس مى جانتاتها كرسلطان محمد ان می کی طرف سے حکمرانی کرتا ہے۔ احکام شریعت ناگوار صورت میں ببلک کے آگے پیش کئے جائے تھے۔سیدصاحب نےصد باغازیوں کو مختلف عبروں پر مقرد فرمایا تھا کہ وہ شرع حمدی کے موافق عمل درآمد کریں مگران کی بے اعتدالیاں مدسے زیادہ براھ گئی تعیں وہ بعض اوقات نوجوان نواتین کو جمور کرتے تھے کہ ان سے نکاح کر لیں اوربعض وقات یه دیکھاگیا ہے کرعام طور پر دوتین رومیزه الزکیاں جا رہی ہی، جابدین میں سے کسی خص نے انہیں پکڑا اور زبروتی مجدیں سے جانکاح پڑھا ایا۔ ہم پہلے مکھ چکے ہیں کہ عابدین میں سب طرح کے آدی تھے برے بی اور بھلے عی بلکرید اندازہ کیا گیاہے کہ برے زیادہ اور بھلے کم تھے۔ کبی علانیہ طور پر سیدمیاصب کے کسی ساتھی کومزا نہیں دی گئی۔ مالانکہ اکثر نامائز انعال ان سے مرزوم واکرتے تھے۔ یرمین نامکن تھا کہ نوجوان ہوت رانڈ ہوکے عدرت کی مُدت کے گزرمانے پہلے فاوند بیٹی دہے ایس کا جب ڈیکا کی بہاتا تھا خواہ اس کی مرمنی ہو یا نہ ہو۔ بشاوری بڑے براے سروادوں بین بکا ہی ڈائی کی رہم نہ تھی، اور اُسے سمنت بھارت کی نظرسے و یکھتے تھے یہ مانا کہ سکا ٹائی قرآئی مکہ ہے۔ مگر جس ناگوار طریقہ سے وہ ببلک کے آگے بیش کیا گیا تھا وہ ناقابل برواشت تھا۔

ایک نوبوان خاتون نہیں چاہتی کرمیرائکات ٹانی ہو گر جحابرصاحب نوردے لہے بین نہیں ہونا چاہیئے۔ آخر مال باب اپنی فوجوان اولی کو حوالہ جمابد کرتے تعے اور ان کو کچھ چارہ نرتھا۔

ایک ایک چھوٹے چھوٹے صلع تصبر گافل میں ایک ایک عال سیدصاحب کی طرف سے مقرر ہوا تھا وہ بے چادا جانداری کیا فاک کرسکتا اُسطے میدھے نشریعت کی آڈیس نے نے اسکام بے چادے غریب کسانوں پرجاری کرتا تھا اور وُہ اُف نر کریکے تھے۔ کھانا بينا ، بيضنا، الحناء شادى بياه كمناسب ال برحرام بوكياتها، مركوني نتظم تعاير كوئي وادرسس تھا ۔معمولی باتوں پرکفرکا فتوی موجانا کچھ باست ہی مزتھا۔کاش مولانا شہید پیٹا ور سکے عامل ہوتے تو پٹاورلوں پر برظم نہ موتا - فراکسی کی بیس بڑھی ہوئی دیکھیں ، اس کے لب کتروا دیے ۔ تخوں سے نیچے تبیند دیکھی تخنہ اردا دیا - تمام ملک بٹاور پر آفت چھار ہی تھی۔ انتظا ملطنت ان مجد کے الا نول کے باتھ ہیں تھا س کا جلیس سوائے مجد کے دلودرس کے كبمى كجون دبإتحا اوداب ان كونتنظم امودسلطنت بناديا يكاتعا اود يعرغصنب يرضاكراكن پر کوئی ماکم مقرر نرتھا کہ پبلک ان کی ایس اعظے سکام کے آگے بیش کرے ۔ ان ہی ہے دا فو کے فیصلے ناطق سجھے جاتے تھے اورتسلیم کرلیا جا تاتھا کردہ کھے انہوں نے مکھاہے اس میں کوئی بات می قابل تنسیخ اور ترمیم نہیں ہے ۔ کیسا ہی پیچیدہ مقدمہ ہوتا تھا۔ اس کی گھری بعرجی تحقیق نرکی ماتی تھی نہ اس پر خور کیا جاتا تھا لبس ملاں جی کے سامنے گیا اور اُنہوں نے بھٹ سے فیصلے ہے دیا ۔ کون جمک جمک کرے اور کون تعیق کی تکلیف بر واشد مسے پدصاحب کی خدمت بیں شکا بیول کی عرصیال گزررہی تعیں نگر دیا پہی جی پیسٹ شنہوتی

#### YAY

تمی - آپ کویقین تھا شرلیت کے ادکان کی پابندی کرنے کے پوٹکر یہ عادی نہیں ہیں وواب انہیں پابندی کرنی پڑتی ہے، اس لئے یہ ہما دے آدمیوں سے نادامن ہوتے ہیں مولانا شہید خاموشی سے اس بے انتظامی کو دیکھ رہے تھے اور سکتہ میں تھے کہ دیکھتے اس کا تیجہ کیا ہوتا ہے۔

خوض ایک عام نا رامنی ان نے نتظموں کی طرف سے تمام ملک پٹنا ور میں چیں گئی،
اور پہال تک نوبت بینی کر ہاہم ان کے تتل کی سازشیں ہونے مگیں۔ تاہم ابھی بہت کچھ رقب
کی دھاک بندھی ہوتی تنی اور دیکیسوں پرسکر جما ہوا تھا وہ ابھی ان خونخوار سازشوں میں ہو
نتظموں کے خلاف کی جاتی تھیں شر کیک نرتھے ۔ گوان کے تیور بھی بدلنے مگے تھے ، پھر بھی
ان میں سنجیدہ سکوت حکم انی کر دہا تھا ۔

برقسمی سے ایک نیا کی کھا گل کیا کھا گویا غازیوں یا جا ہدوں کی زندگی کے شیرازہ کو اس نے پراگندہ کردیا۔ بہم بہاں کے کل تحال کے بین کی تعداد ہزارسے بی زیادہ بڑھی ہوتی تی ایک فتوی مرتب کیا اور اسے پوشیدہ مولوی اسمیل کی خدمت میں بیج دیا۔ فتوی کا معنمون یہ تھا کہ بیوہ کا نکار ثانی فرض ہے یا نہیں۔ مولانا شہید کیا واقعت تھے کہ ملک پشاور میں یہ اگر بھیل مہی ہوگئی۔ آپ نے مادہ طور پر اس پر اپنی فہر کردی ، اور سیدھا حب کی بی اس پر فہر ہوگئی۔ اور میروہ فتو لے مادہ طور پر اس پر اپنی فہر کردی ، اور سیدھا حب کی بی اس پر فہر ہوگئی۔ اور میروہ فتو لے قاصی شہر پشاور سیدم فلم بی ماحی بان کی بی ویا گیا۔ انہوں نے اس فتوئی کی اضاعت ہی تو اس محرک بی اس پر فیل کی اضاعت ہی میں سب کے نمان موجانے صروبہیں ورز اگر کسی گھریں ہے نکاح رانڈ رہ گئی تو اس گھر کو سب کے نمان موجانے صروبہیں ورز اگر کسی گھریں سے نکاح رانڈ رہ گئی تو اس گھر کو سب کے نمان موجانے گی۔

اس اعلان کاشائع ہونا تھا تمام ملک مجاہدین کے خلات شمشیر بدست موگیا۔ بہت دصوم دصام سے سازشیں ہونا تھا تمام ملک مجاہدین کے خلات شمشیر بدست موگیا۔ بہت دصوم دصام سے سازشیں ہونے لگیں اور ایک عام کرنا سخت عیب بنیال کرتے تھے بڑے برنے افروضتہ ہوئے اور انہول نے باہم یرمشورہ کیا کرتین ون کی مدت میں ان سب کو ترتیخ کر محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وُالو۔ جاہدین نے بی آخروقت میں جا کے جب سب سامان ہوچکاتھا اُن کے تیور ہو آ کے اور اب وہ خالف ہو کر سیدصاحب کو فکھنے لگے کہ بہاں پر کیفیت نظراً تی ہے۔ سیدصاحب کچھ ایسے بے پرواہ ہوگئے تھے کہ انہوں نے کچھ بی بٹیال نہ کیانہ مخبروں کی خبروں پر کچھ توجہ کی ہو دم بدم یہ پرچہ گزار رہے تھے کہ آپ جلد فوج لے کے اس طرف دوانہ ہوں ورنہ خاتمہ ہی ہوا چاہتا ہے۔

177

سدماحب نے مطلق توجرنہیں کی ہُخرنیجہ یہ ہواکہ ماکم اعظے مولوی سیدمنظم علی صاب ہواس ہتن فشاں فتو ہے جانی مبائی اور اشاعت و بہندہ تھے اور پہنیں سیدماحب نے براس ہتن فشاں اور بھروسے مقرد کیا تھا۔ سلطان محرماکم پشاور کے دربار ہیں معرماتھیوں کے بُلائے گئے اور فوراً ان کا سرقلم کیا گیا اور عام محکم دے دیا گیا کہ ایک ایک مجا برقس کیا جائے ۔ ساری دات میں کل مجا بدوں کی جوبطور شکلم مختلف محصص میں متعین تھے گرونیں لڑا دی گئیں اور نہایت ہے کسی کی مالت میں ان میں سے اکثر مرکوں پر بجروں کی طرح لٹا کے دی کے گئے۔

یر خونی خروشت ناک آگ کی طرح پختاریں بیدما مرب کے گوش تقیقت نبوش یں

یر خونی خروشت ناک آگ کی طرح پختاریں بیدما مرب کے گوش تقیقت نبوش یں

یر پخی ۔ آپ نے یر خرگوش گزار فرما کے خون کے آنسورو نے اور الیا صدر مربوا کر کل ادار

پست ہوگئے، اور ایسی مایوسی چھائی کہ انتقام کی بھی ہمت مزدہی ۔ پیار سے شہیدر ہم کا ول

سب سے زیا وہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ مخت مرمانی کی بھری ہوئی نظروں سے چاروں طرف شکنے

گئے ۔ اب کیا تھا کمر ٹوٹ چک تھی اور پیروں کے نیچے سے زمین مکل چکی تھی ظاہر تھا کہ کئی برس

نون پسینہ ایک کرکے پنجاب کے بڑے بوصتہ پرسکہ شھایا تھا اور وہ آئا فائا میں یوں خیرائی

ہوگیا ۔ کثیر التعداد جما بدین کا مارا جانا بھی تہر ناک تھا اور پٹنا ور کا ملک بچن جانا توسب سے

ہوگیا ۔ کثیر التعداد جما بدین کا مارا جانا بھی تہر ناک تھا اور پٹنا ور کا ملک بچن جانا توسب سے

پھر اس شیر میں بھی یہ اُدلوالعزی نہ رہی کہ وہ اپنے دوستوں کا حوص لیتا ۔ اب اس نے اپنی

پھر اس شیر میں بھی یہ اُدلوالعزی نہ رہی کہ وہ اپنے دوستوں کا حوص لیتا ۔ اب اس نے اپنی

حکمتہ دی اور سخت مایوسی کی مالت میں اپنے کو بائٹلیہ اپنے مخترم پیر کے حوالہ کر دیا کہ جو کہ کے میں جے

حکمتہ دی اور سخت مایوسی کی مالت میں اپنے کو بائٹلیہ اپنے مخترم پیر کے حوالہ کر دیا کہ جو کہ دیے

پا ہے ہو کہ ور مضورہ ورینے کا کام بہیں ہے

پا ہے ہو کہ دیر کے اس کا ساتھ دوخود کوئی بات سوچنا اور مشورہ دینے کا کام بہیں ہے

یدماحب مولانا فہیدسے بھی زیادہ شکستہ خاطرتھے۔ آپ نے بہی بہتر جانا کہ اس ملک پنجا<sup>ب</sup> کو چھوڈ دینا چاہیئے۔ ہر پہند توگوں نے مجھایا گرآپ نے نرمانا اور کہا بہاں میراخدا لے جائے ہیں چلا جاؤں گا۔

جب آپ پنجاب سے ہمیشہ کے لئے ہجرت کی تیاری کردہ سے تھے تو روانہ ہونے سے
دو دن پہلے جمعہ کے دن اپنے کل ساتھیوں کو با واز بلندا پنے ادادہ سے آگاہ کر دیا اور یہ بی
افن دے دیا ہو شخص اپنے وطن جانا چاہتا ہے بخوشی جانے اس بیں بین ناراص فہیں ہوں
میر سے ساتھ وی شخص رہ سکتا ہے جسے تین تین وقت کے فاتے برداشت کرنے اور
برہنہ پاجتگوں میں چلنا گوارا ہو بعض یہ سُن کے تو رخصت سے کے چلے آئے اوراکٹروں
نے یک زبان ہو کے یہ کہا ہے

مکل جائے دم تیرے قدموں کے نیج یہی دل کی حسرت پی ارزد ہے ملک سمہ والوں نے ناقابل بیان مظالم مجاہدین پر توڈے تھے اور سحنت کمیٹرپن سے أمنيس فريب وے وے كے صائع كيا تھا - ايك شخص فے جب قافلہ جاہدين بجرت كر رہا تھا مولانا شہید سے کہا سمہ والوں سے تواسنے ساتھیوں کا انتقام لو اُنہوں نے سب سے زیادہ عبد شکنی اور ظلم توڑے ہیں آپ نے ٹھنڈا سانس معرکے فرمایا ضدائنقم حقیقی کانی جے۔ یہ دعا یہ جملہ بارگاہ ایزوی میں تبول ہوگیا ۔ آپ کو ملک ستہ چھوڑ سے ہوئے دو تین دن ہی گزدسے ہوں گے کہ خالصہ فوج سکھال سمّہ پر آپڑھی اور دیسیوں پرائسی ٹوزیزی كى جس كى تظيراس ملك كى تاريخ بير كهين نهيس مطع گى- ابل سمّد كے گھر جلا ديئے اور منكسول كى جس تلوار نے ماؤل كوتنل كيا ان مى تلواروں نے بيع بھى قتل كئے - چھوٹے چھوٹے معسوم نیے اتھال اچھال کے تلواروں سے پودنگ اُڑا دینے گئے۔ گھرکھیت سب ملاکے خاکستر کردیئے گئے ، جب اس قدر نوزیزی ہوئی توسمد کے باشندہے میدھارب كى خدمت بين ما عزبونے اود كها خدا كے لئے چلتے اود بمادے مرول ير باتھ و كھتے -اب ہم آپ سے بغاوت اور عہدشکی نرکریں گے۔مواڈنا شہید بھی اس وقت موہود تھے۔ آپ نے پدصاوب کی اجازت سے بواب دیا ، خدا ہی اپنی مکست کوٹوب جانتا ہے۔ تہادی بڑا ہی ہے تم نے ہم سے وفاکی اور ہے گناہ مسلمانوں کا پخوان کیا۔ سکھوں نے اس کی تادیب تہیں پودی دی۔ اود انھی کے تم کا آت تھے اب تم جادً اود اپنے کام سے لگو۔ یہ س کے وہ چلے گئے اور سد میاسب داج دوادی ( ملک کا غان ) میں جاکے مقیم ہوئے ۔ آگے جانے کے داستے برون بادی سے بند ہوگئے تھے۔ مجبوداً سیدمساہوب کو وہیں قیام کونا پڑا کھے کچے پکے مکانات بھی تیار ہوگئے ، اور جہ اجر باکام اپنی زندگی بسر کرنے گئے۔

ناظر ببب مولانا شهيدى بع مثال امنگ اور اولوالعزى كوديجه گا اور بعدا ادال اس كا نتجه الماضط كرسے كاتو أسے پيارے شہيدكى زبر دست المبيعت كانقشد بنوبى معلوم ہومائے كا اورده يرسمجدك كاكرونيابين منتن حكمران شمشيرزن يامعمل موست بي ووسب اسي لمبيعت اور بے نظیر لیا تت کے ہوئے ہیں جس کی مایوسی اور ناکامی کامیابی کے مساوی تعی اورجس نے کی کام میں فیل ہونے پرانسوس نہیں کیا اور بمبشد اپنا کائل بحروسہ خداوند حقیقی پر در کھا، وہ پیادا شہبید تعاجس نے مهندوسستان ہیں عبدالوتاب کی طرح شریعت محرّی کا تھنڈا نوشگوار شربت بن دمتانی مسلمانوں کو پلایا اور ان کی قابل تنغرعادتوں اور دسوم کو ایسا مٹا دیاکآئڈہ بهركبي اكن كي اولاد اس طرف متوجرنر بوگ - ايسانتير ايسا دليرايسامصلح ايسااپي متواتر كوسشى مى ماب اب اس فطرست بجرت كردم سے كرجس ميں اس نے توحيد كا يبج بوياتها اورس نے سكھول كے قابل وتم مظالم سے عبات ولوانے كا بيڑا اٹھايا تھا اوريس كابهت سابيعت سخت فونريزى كے بعدصات كردياتها اوراب اسنے بورسے بر ک ماتحی اور اطاعت میں سزنگوں آ تھیں نیے کے موسے خاموشان مالت میں مالاما تلہے ادر کھے نہیں کہنا گراس کی باطنی نظریں پنجاب کے نامکس بنظری طرف بڑرہی ہیں کہ بھے وہ اوصورا چیوڑکے جاتاہے اورمِتنی کوسٹسٹ کی تھی اس کا پھل اپنی اسکھوں سے نہیں دیکھے گا-

ریست با ہی چندروز کاعوصہ ہوا تھا کرتمام پنجاب ہیں بجز پہند تھسوں کے دین محمدی کی اطاعت روگئی تھی اورسب نے باتفاق عہد کر بیا تھا کہ آئندہ سے قرآن وحدیث پرعمل کیا جائے گا اور مونے بھی مگا تھا۔ گران ہے اعترابیوں کی کسے خبرتھی ہوعمال اور سیدمساحب کے مقرر

کے ہوئے قاصی پٹنا وریوں پر توڑی گے اور مولانا شہید کی ساری کوسٹسش یوں بیکار جائنگ گواس کوسٹسٹس کا دومانی اثر پنجابیوں پر توجہت کچھ داج اور آکندہ جوں جوں زمانہ گزرناجائیگا نکلٹا آئے گا گرمکی اثر کچھ نہ رہا صوااس کے کہ ایک ویران ملک میں ان کا پچھ بقیہ نظر آتا ہے۔

دومانی اثریس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ابھی تک پنجاب کے کمی نہ کسی مناحیں دکھائی دیتا ہے جفتے لوگ مسلمان ہیں برحمت وشرک، گور پرستی ، تعزید پرستی نہیں کرتے۔ اور اس ایکے خداکی پرسستش کرتے ہیں جس کا شاہد قرآن ہے اور نہیں پنجاب میں تو کوسوں بھی نظر نہ آتا تھا کہ ایک شخص بھی النّد کا نام لیتا ہوا سائی دیا ہو۔ سوائے غوث اور قطب کے ان کاکوئی خدا ہی نہتھا۔

حقیقت میں برصح ہے کہ ناتجربہ کارول کی ہمراہی ایک مدتراطیٰ کی لائقہ تدابیر کو بدنما بیاس پہنا ورتی ہے ہوکچھ پیادے شہید نے کیا اس کے کاموں کا بہت ساجعتہ ہر عیب و خطاسے پاک ہے بال بعض بعض امور ملکی میں اس سے سخت غطیبال سرزد ہوئیں لیکن پھریجی ان غلطیوں کا اثر اسی کی ذات تک رہا ، دوسرے اس کے ساخیوں پر نہ پڑا۔ مگر حیث صد جیت اس کے ساخیوں کا اثر اسی کی ذات تک رہا ، دوسرے اس کے ساخیوں پر نہ پڑا۔ مگر حیث صد جیت اس کے ہمراہیوں نے تو لذائذ نغسانیہ اور اپنی خرد ماغی سے لٹیا ہی ڈبو دی اور الیا ستیا ناس کر دیا کہ اسے ملک پنجاب چھوڑتے ہی بن پڑا۔

ایک یورپین مورخ اس افسوس ناک واقعہ کی نبست مرتحریر کرتاہے "بدا حمد ما فعی میں مورخ اس افسوس ناک واقعہ کی نبست مرتحریر کرتاہے "بدا حمد ما فعی مردد کتا اس بعرد سرتھا ۔ پہلے آپ نے اپنے کو مرحدی لوگوں سے (دہ پی) عشر یعنے میں محدود کیا اس امرکو انہوں نے خفیعت استکراہ سے برواشت کیا کیو بحر وہ بھتے تھے کہ ہم سے وہ پٹی نیک کام میں خرج کرنے کے لئے لی جاتی ہے ۔ گرجب بدما حب کے بیروان دہ پٹی سے گزر کے زیادہ یا نے قر ترمدی لوگ سخت برہم ہوتے اورجس کا مرداج ملے کل ما کما نہ امتراجی ما موت کے ایک تم ترمید صاحب کا مزاج ملے کل ما کما نہ امتراجی

سله دى اندين مسليان مستقدمت لمماحب صفيد ١٥-١٠

عفراين بين ببت كم وكمتاتها بلكراس بي سخت تعقب اودنتنر الكيزى امتغفراللر أكيز ہوری تی جس نے اس میرت انگیز اٹر کو تومرمدی لوگوں پر ہوا تھا اُٹا فا ٹائیں ملیامیٹ كرديا دجب آپ كومعلوم بواكرميري قوت ندال پذير بودبي ميد - آپ ف اور عي زياده مرمدی وگوں پر سختی کی اوران کے ساتھ سخدت نا انسانیت کا برتاؤ کیا جس مف سرمدوں کی اس بے نظر جمت کی دوشیزہ نازک اولی کوجروح کیا ،جس نے ان پرغضب کا جیب انسوں پیوکا تھا، آپ نے بہاڑی آدمیوں کی شادی بیاہ کی دسوم میں وست اندازی کی بو اپنی ا<u>وکیاں بڑے بڑے ام</u>روں کو پینے کے لا کچ یں بیاہ دیتے تھے یا یہ کہوکران کے ہاتھ فروخت کر ڈالتے تھے ، اور پونکد آپ کے ساتھی غریب الوطن تھے ، اور آب أنبيس جورؤل كى بھى خواہش تھى تو آپ سنے ايك خرمان جارى كيا كرمتنى كوارى لڑكيال ہیں دہ سب ہمارے لیفٹنٹ کی خدمت میں جا بدین کے لئے ماصر کی جائیں گی، اگران کی شادی بارہ دن میں نہ کردی گئی ، قوم کی قوم اس اعلان سے بھڑک اُٹھی اود اس نے ہندورتانی آدمیوں کوقتل کرڈالا ، سیدماحب بڑی وِقّت سے اپنی جان بچپ کے بعا گے ۔ یر بیان ایک پورپین مؤرخ کا ہے۔ میں ان الفاظ کی تائید نہیں کرتا ہو اس نے میدمادب کی نبدت کھے ہیں نرمجھے اس کا پتر نگا ہے ، آیا یہ اعسالان بیدما دب نے ماری کیا تھا اس کی بابت جو کچھ میں اپنے گزشتہ صغوں میں مکھ آیا موں در حقیقت وہی بات ٹھیک ہے اور اس میں ذرا بھی تغاوت نہیں ہے۔ گو بھن ہمادے ہمعصر سوانے نولیوں نے اس کا ذراعی ذکرنہیں کیا ہے ، اور سوئے ادبی کے نیال نے مہنیں دیانت دادی سے بازدکھا مگر ہم نے اپنی ایان دادی سے ج<sub>و</sub> وا<u>تع</u>ے ہمیں پہنچے اُنہیں بے کم وکاست بہاں درج کر دیا۔

بارہار زیادہ افٹوسس اس بات کا آتاہے کہ دہی مثل یہاں صاوق آتی ہے۔ "کرسے ڈاڑھی والا اور پکڑا جائے موجھوں والا " مولانا مشہیدنے تواس ممنعت اور جانکاہی سے ملک پنجاب کے اشنے بڑے چھترکو مسلمانوں کے لئے صاحب کردیاتھا اور ناتجر پرکاروں نے چند ہے اعتدالیوں سے اپنی جانیں بھی کھوئیں اور مفتوہ ملک جھپنوا

#### YAA

دیا۔ ایساکر تسریک دگاہوا باقی پر مجوڑا۔ وہ عظیم الثان بہادر<u>جس نے دنجیت</u> منگھ جیسے شیر پنجاب کے خونخار پنجوں ہے اتنا بڑا ملک مجین لیا تھا۔ خرد ماخ طانوں نے س اسانی سے اپنی جانوں کے ساتھ اُسے بمی کھو دیا۔ سیف درجیم فردن مجیت یادہ خرشد دوئے گل میرندیوم وہبارا خرشد



e that you have

the Branch of the same.

griden, Augus

1 3 3 3 3 5 1

And the second of the second o

### 419

## باربروال باب

# شادت

بركزنميروآنكه والش زنده شربعتن بمبت است برجريدة عالم دوام ما دنیای ناپایداری کا المناک اور ول بجها دیسے والاخیال عجیب وغریب توت سے تمام بجال يريبل رباب اور برشف نواه فامنل بويا جابل عد بخد اس عليم الثان تغير وتبدل سے بوروزمرہ اس کی انکھوں کے آگے ہوتا رہتاہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا انتباط کرتا ہے اور يرمحتا ہے جو كھ يس نے كيا يا آئدہ ہو كھ كروں كا بوند دوزي اس كانام وفشان مك مث مائے گا، اور پرمنوسی پرشم برابر بی نہیں دسنے کا دو خیال کرتا ہے ہزاد والمنا ہو گئے کوئی جی بیں جاتا کہ کہاں تھے اور کہاں چلے گئے سے آنزاک فرض خرش بازنیامد م يدبست الدفاني خالات اس ك دل كوبجا ويت بي الديروه كي بي برسكا اور إلته برياته دكوك كسي كوشريس عولت كويي اختياد كرناس اور اس تيدل مالت يس آئی نندگی گزار دیا ہے کر متیقت میں یہ اس کی بڑی بھاری ظلی ہے۔ ونیا نا پاتیے۔ اِد ہے گرانسان ایک دائی چیز کا نام ہے یہ ماٹا کہ ذات باری کے آگے اس کو مداد مت كا درم ماصل بيس سے - بعربى ده اس تمام كائنات سے زياده دير قائم دست والا سبع گریدان پاک برزنوں کا فکرسے جنوں نے اپی تعل سی جانیں اصلاح بنی فدع اور ببعدى خلائق كے لئے قربان كروي اور اپنا دھن من تن قوم پر قربان كر ديا - كو وہ ايك مقرد مدت کے بعد انکھوں سے اوجل موجاتے ہیں مگر درمقیقست وہ مطلقے نہیں ہیں اور بوں بول زمانہ گنمند ہے اوران کی ہی زندگی میں جان پر جاتی ہے یہ کیونکر سم میل سکت بے كر آفتاب اور بيادسے تولا كھول برس سے قاتم بيں اور ابى ان كى تشركى كى كوئى حد

### 19.

جیس گرانسان بوان سے اثرف اوراعلیٰ ہے چندروزیں فنا ہو مائے اور پھراس کا تام ونشان تک مد مل مائے - یرفیال یا عقدہ جس قدر دکیک اور خام ہے اس قدرانسان کے لئے ایسانیال کرنا خیروچشی اور سوراوبی ہے -

مولانا شاہ اسلیل ماحب گوہمادی ظاہری آنھوں کے آگے سے فاتب ہوگئے گر وہ اب بھی ہم بیں موجود ہیں -ہم بعض وقت اپنے آپ کو بھول ماتے ہیں مگران کا تصور نہیں ماتا اور سروم اپنے پتے مسن کی یادگار دہتی ہے -جو نمایاں کام مولانا شہید نے کئے وہ معول نظون سے دیکھتے کے قابل نہیں ہیں بلکہ گہری اور عمیق ترنگا ہیں جب تک ان معاطات ہیں نرمیٹھ مائیں گی، کمی ان کا اصلی رتبر اور سچا ارتفاع نہیں کھئے گا۔

بیب پیٹاوریں طانوں کی بعض ہے اعتدالیوں نے خفنب ڈیا یا ہے اور پر ماحریہ کو پیغاب چھوڑتے بن بڑی ہے۔ اس وقت پیارے شہید کے دل کی جوکیفیت تی وہ وی مضمن کے پیغاب چھوڑتے بن بڑی ہے۔ اس وقت پیارے شہید کے دل کی جوکیفیت تی وہ وی مشخص کی مستر کا بیاب ہزادوال بھتر بی ایس مایو سانہ کا گزر چکا ہے کس شخص کی معدقہ شوکت سے جس جھتر پنجاب کو سکھوں کے یا تھرسے چھینا تھا وہ چند بد دما فوں کے صدقہ بی اُن اُن اُن کا اُن با اُن کا اُن ہو ہے کے بد طبیعت بی اُن آز ما اور بی اُن اُن اُن کا اُن ہو گیا ۔ ایسی قاتل اور والوں کا جامر بہن کر اُنھ دہی تھیں ایک ٹونریز دور سے سب کا خاتمہ بھوگیا ۔ ایسی قاتل اور فنا کردویت والی صالت بی کی معمولی انسان کا زم وہ ہے کہ وہ ایک سکنڈ بھی زندہ رہ سکے اور اس کا پتر پانی ہو کے زبید جائے۔

مگریدائمیں ہی کادم تھاکہ اس نے بقضائے نظرت بشری حرت بعری نگاہوں سے
قواس داتھ جا نکاہ کو دیجیا، اور ایک سرد آہ کیبنی مگروہ صبرسے خاموش ہورہا اور اپنے پر
کی جتابہت میں اسی طرح سرگرم پریوش بن گیا ۔ گونطرق کے منزوں کا کا مل نونہ تھا گر زمانہ
سے آب می کی نم اپنی آنکوں پر جھا ہے سے انکار کیا اور آخر آب وہ زمانہ آیا کہ وہی زمانہ
جو ایکا کی اتھا اب آنکوں پر جھا تا ہے، اور اُرند کرتا ہے کہ مولوی اسمیسل کے نام سے
میں ہیں ہیں کی مقیمت فیمنی کیا بھاؤں ۔

و المام المعداد علما تعا الديدمارب كرده كا فاتر بوجانا تعارب بالكرث

تشریف نے جارہے تھے۔ رخیت سکھ والئے لاہور نے یہ موقع غنیمت جان کے شرطھ کا مرکزدگی ہیں ہیں ہزار آفرج سکھول کی دوانہ کی کہ پہاڈوں ہی ہیں ان کا فیصلہ کردے اور ایک خوررزمیدان کے بعد مجاہرین کی تسمتوں اور کوسٹ سٹوں کو انجام پر ہمنچا دے۔
ایک خوررزمیدان کے بعد مجاہرین کی تسمتوں اور کوسٹ سٹوں کو انجام پر ہمنچا دے۔
آپ بالاکوٹ ہمنچ تھے کہ پیچے سے سکھوں کا لٹکر بی ادھ مکا۔ بتودار ترکر پر مرابر نے اختیار کیا تھا وہ صدسے زیادہ تنگ تھا ایک توب بی نہیں جا سکتی تھی دوا دی برابر نہیں نکل سکتے تھے۔ بہب سکھوں کے حملہ کی خبر ہوتی تو مولانا شہید نے پہاڑوں پر چڑھ کے دو تین مورچ بنا کے اور ہر مورچ بر قلیل تعداداً دمیوں کی مقرد کر دی۔ آپ نے نود ایک مجد کے خوب ایک مجد کے غرب دویہ مکان میں اپنا مورچ بنا ایا تھا۔ کل تعداد مسلائوں کی نوسو نے یا و نرشی اور پر مطف پر کو بی کا توب ایک بھی ذتھی ہوتو ہیں کا آپ نے اس اما تنا دکھ دی تھیں۔ اب صرف تلوادیں اور بندوقیں دہ گئی تعبیل پھر تی کو وکھوں کی جو کہ مرکبی ہو پاس اما تنا دکھ دی تھیں۔ اب صرف تلوادیں اور بندوقیں دہ گئی تعبیل پھر تی کو وکھوں کی جو سے یہ تھے سونوسوا دی مقابلہ کر سکتے اور خالفیمین کی آئی فٹائی ہوں سے یہ تھے سونوسوا دی مقابلہ کر سکتے اور خالفیمین کی آئی فٹائی ہوں کا بواب دیتے۔

کے باتھ میں کئیں، اُدی سوسے زیادہ نہتے بھرای تولوں نے ہمت بندحوادی، اور اب آپ فیربری طرح مکھوں کے نشکری طرف جھٹے۔ بدقستی سے بحب آپ تما کر دہے تعے ایک مسلمان نے پیار کے کہا اسمیل دوڑو سیدماسب کی نازک مالت ہے ، سکول ف گھر ایا ہے۔ یر مُننا تھا آپ بیتاب ہو گئے ، اوربد صاحب کا رُخ کیا۔ یہاں حققت ين اگرمولاتا هميدببت ملد اچنے كونر پنجا ديتے توبيدماس كى جان خطوي روي تاتى خدا خدا کرکے سیدمساحب کی مبال بی وال وہ مورجے جومولانا منہید نے قائم کئے تعد ان يرسكسول كا تبصنه بويكاتها - بيعرا مواشيركمي ادهرماتاتها اوركمي أدهم اتا تعاجب طب دُخ کیا خل کے جاتا تھا۔ بھاگو آسمیل آیاہے۔ دیجیت منگھے نے ٹیرسنگھ عصے کہد دیا تھا جہاں تک ہوسکے اسٹیل کوزندہ پکوسکے لانا۔ ٹیرسٹگونے برندکوشش كى محرمكى ندبخا- يدكولكرمكن بوسك تعاكرشيويراورده بى بيعرابوا شيرزنده كرقار بو مسكاف استغرال اس ك نام ين وه الرتما كرب بيون ك باتون سع بتمياد كرد في ستع م مراس كو زنده كيول كر بيرا سكة - تعتد منقريدك سخت انوزيزى موتى اوربيا درامليل می طرح جان تور قور رواسے مد مدے زیادہ داد دینے کے قابل ہے۔ یں سام مجلتا ہوں کہ اس نوزیز معرکہ کا بیان نظم میں بہت منقرطود پرکیا جائے جس سے ناظر مواغ کوکانی طور پرد بھیسی ہو۔

بنابسد شهنادٔ غرید کوسس بسرخود اکن بحث تیزیخ حگربست آبنگ پیکاد کرد وداکد جمان باشخ ول قروز برگیر مدگودنر دفت کھیر دوان گشت موجے بدیائے تیل دوان گشت موجے بدیائے تیل برکتفش برتیخ مسندی بردش برکتفش برتیخ مسندی بردش دم می بوبانگ بود خروسس مونفکردهان گشت زال موبوین هجیب دیوان مرد روز نبرد پیونیر بانم کشد ینغ ردز مداکه همان بوان دلبر مواید مورسیسید بنگ نیل مینک اندر اندوید مرفومشس به مرخود وربر زده بر زده

كندش يو زلعت بينى خم بخ نده در بروت بيدي بدوش بجالش درآمد يوعبيبير ثريان بريشت بمونے و خوادر جنگ ورآمد بسوستے ہواں موج موج بے عرم کین ہردو برفاستند بربشت سمندان چابک عنان دوصعت مات كرده زتيغ قعنا كربول ديداك تنغ نيشرثيال كر لعلے برآورد از كوہ قامت زمحوا پتگ و زودیا جنگ بمین رود در سایه کردگار، پوایان نود جله ممکر اساس بخاكسترے جامر آتش فروسش پر از کژدم و مار مانت کوه چو ساد بيوسته دام مدوش بیک دست قبره بیک دست مار مے مار ماہر ہوا مرد ہند دماغ ازشهادت دل از يرمتيز ببرمودم انسرے دا گزاشت بهرازدمسا بكرك تشرك پو بالائے چاہ اڑدیا سترگ بگردون گردنده راس وذنب

مندش بوطاؤسس باغ ادم زمرتا . پا بود پولاد پوسش ببنگاه آمد بیو فیسسل ومان بميدان صعن آدامته ظيرننگ موادان مكعال بواتان فوج دونشكر دوموصعت بر آدامستند سوادان بسنسى تهتن توان بیک حمله مرد نبسسه و ازما تلاظم ور آمد بفوج سكعسال پینال داند فمشیر خادا شگان رمیده زباران توب و تفتگ شهيد جمال مرو باصد سوار مهركار وان وبيمبرمشناس ممر نوجوانان ماموست يوسشس بدشن کشی جملہ صاحب فکوہ براه فتكاران بمه دوع بوسش بطرز فسول پیشگان وقت کار گے مہرہ از کیشر پیردن نہند **خهید ملادران رست غیسند** ببرياية مومنال دا گزاشت برانسر اردم پکرے برسوتے اَن کندہ توہے بندگ چناں تربیا باچنیں تاب وتب

کہ نزلموم پیلے ببالانے پیس شده بازبر مامیاں مبع و شام برأماسته تشكرك ازيلال ندمسدنے دومسدبل ہزاداں مزاد عنان درعنان و سنال درسسنال برببرام نونخوارسسرگرم راز برتیرو کمال برہوا جاں سشکڑ پوشیرال پرحملہ در نیسیان یکے آہنیں بارہ از پارسوئے که ازوی بر آیندانعی و مار مرفتند بروند آن جا بزور كراي فتندرا اثدوإ گفته است بسوزندیوں کاہ کوہ گراں ء در وجمره پون کثردم نیش دار كر حله كنن بر أسليل شاه کمرود کمرکش بجش صعت بصعت بهرجست وخيزم تنتك زدند ہمہ ہمو وہتگ دہم ننس کہ دسست ازعنان دفتہ ویادئیر سلمیل زدبانگ و ایبر تفتگ مچے دہ گہرائیسے بچل موسمار م م چوں کماں گاہ مانند تیر مجے گردہم توصعارے مشدہ

ادا بر پو پيلے و أن باتے بيل توگوئی کہ دریائے دوزخ تسام سکعاں ہم ازاں سیستے باانسال بے انسرال وگر ہے سشعاد بهال بان ونشکرجهاں در جهاں ہمدتیرہ بازاں گردن فسراز بنوک سال در فلک رخنہ گر برتيرو سنال جمله شير او ثرنال براورده ازتوبها پیش روے وبين كرده وا توبيا بم پوغاز توگوئی نہنگان دریائے شور که گوید کر توپ انعی خفتراست زننداتش ایں اژد یا پیسکاں وفلها پومار و چو سوراخ مار الثارت چنیں مشد برسکمی پاہ قدم برقدم بر برکف بخف ہر ترکازے فیلے دور نهانده کے یک قدم پیش و پس ینان کشته از برطرت گرم نیر نکردند در مله یک دم ورنگ مجے خنتہ بر فاک مانٹ مار کے داست گخم پربرنا چہ ہیر مجے ملقہ مانزر ماسے مشدہ

ہے ہمردان گاہ مانٹ مور بر آوروه بم را بأبنك زير بکار خسداوند مرگرم کار بشوق سودك سرافكنده بيش ول از قبره آرزم پروانست م رتبام مے درتور یکے فدیہ گرویدہ ٹود در معات دساند ندبر عرسشس تبحير دا نه شمشیر میکردونے فیر کرد یکے درستر شدیکے در بیناں کہ دوبرجو باشد بدن بال شیر مناں برمنان و رفل بر رفل پو اہل کرم کیسسر پر دوم ببرداد مسدفهره بيانتن قدر ونگرے را بجایش رماند بیہ بیشترے شدو ریش تر زين گفت بالا فلك گفت زير مے جانب چپ ودیدی کرمیر کے برصعت پیش داندے کس عیسار بمنر آشکارا نمود، شدے عملہ آور ہو بزگلہ شیر بدائدیش را کرده دعوت برگ پومغلوب نزویک غالب دمید

کفل برکفل گاہ باہم پو گور دومدفیر کردند بریک نفیر ازیں سوی مسلماں طاعت گزار وصوكرده بربك بخوناب نويش نازے بوں جاجا ماخت، کے در رکوع و کے در سجود ینے گرم سعی و یکے در طوان شمردند محراب مشعشير دا بربیکار کارے کم تجسر کرد روا دو در افتاد در این و آل پی توپ میرنت مریک دلیر عناں برینان و کفل بر کفل رفل کردہ فالے ویر وبدم بدين ومم و واه پيش يتاخت تعنا گرکے داذ پاہے نشاند فلک بانگ برزد که بال بیشتر قعنا نند کمان و قدر گشت تیر مگے برصعت داست دیدی کرفیر کے پریباں بانگ برزدکربس گر آمد برسیدو دلاسا نمود کیے برصعت ژندہ پیسال دلیر چنان بُرسمیل باتنع و ترگ موارم زيكم بدشد يديد

يعج نيزه ميداشت غالب بشت بنافش میردو بر آمد زبشت ممر افغان زسكى سپاه مشرطبن. دو دریایے شدم شیس میرشور بهر لمعربرنے ہمیں ریختن بين تخشت السرن داليريين پومڑگان جرمنها کر بریم ذدند نه ازارُوم ترس وفے از بانگ كرازمبغت فوال رستم دامستان بربيكار ماحت كثادند دمست بساق سمعیل شاه در رسسید توگوئی فتا و آسمال بو زمین كربازش نديدان خرد مندشاه کر تادیده بازال پدر را برو شره روی او باب تادیده باز بدال گرم مناکش فگندند نوار كرنازش نديدآل خرومينديير كرافكنده شدرائيكال خيرخير دریغ آل تکوروی بالائے او ذمروال بحردسش مزارال مزار زردے زمین گرد انگفتند مرا پرده بانیز بربسته مد پدهست وبیابال ممی دفت نون

پخال بر سوایش دبود از سمن دونشكرور آمينت يوں و نور بہر ملب موفانے انگیختند شده برم اذب کم میدان کیں زبس تيرو نا في وما دم زوند ن ازتوب سے دیے از تفنگ ز مود جاہے گزشند براں پوبرقلب مکعال دد آمدفکست یکے ماعتہ مرزماتسہ کثیر درآ رہیبد زبالاتے زین وربغ آل شحورونے تاباں جوماہ ورنع آل لبرده گرال مایر گرد دريغ آن شه پروريده نيساز مرانجام كادسش بخثتد ذاد وریخ آل نبرده سوار ولیر دریغ آل سوار گرال مایه شیر کرہم پوپدر بودہمتاتے او پوکشة شدآن نوب بچره سوار ببر محرث بريم أونيت زمينها يرازخسته وكشترث ورد وشت یا شد م الدگون

٥ مرادازشاه عبدالعزيزمان على مراد ازمولى مندى بويشاورس قافى ورحمال مورك كي تعرب

افسوس سے ایسا خونخوار بہادر ایسا لاٹانی شجاع ایساعظیم الشان معلق اس مایوی ادر ہے بی کی مالت میں شہید ہوا گریہ وہ شہادت تھی جس کے خونی نقوش زماند کی پیشانی پر اب تک چک دے رہے ہیں اور جب تک زمانہ قدیم سے یہ ممرخ رنگ نقوش کمی مث نہیں سکتے ، ہے امتیار زبان سے یہ ماتی اشعاد نکھتے ہیں۔

اے از تراوش ول است كبار شو اے ول بیشم زخم موادث فگار شو اے دم بینر دود جراغ مزارشو المصفحان بديده وروكزار مكرفرست اسے مربغد خاک مردمگزاد شو اے لب بنومہ نالہ جا نکاہ سازدہ اسيحرخ فاك كرنه توال شديغبارشو اے فاک بیرخ گرنہ توازن زمادرا اے دوزگار پول شبہبے ماہ تارھ اے نوبہار چوں تُن ہمیل بخون بعلط اسے ماہتاب دوی بسلی کبود کن اسے آفتاب واغ دل روزگارشو اسے دسخیزوقت دسیداکشکاد شو اسے فتنہ ہا ومبع وزیداین تعرب تنها ذمرنكو كدزديواد ودرگزشت آه این چرمیل بود کرماد از مرگزشت

سب سے زیادہ افسوس کی یہ بات ہے کہ بیدما صب بھی اسی میدان کارزادیں شہید ہوئے گو آپ کے بعض متعلقین پر خدا کی شان سے آن کا تک نہیں اُئی پھر بھی دوہ فضلا اس میدان میں کام آئے کہ مہندوستان کی اپنے علم ونصل محلی ہے فائل سے جان تھے۔ ہرتی مولان شہید نے جا کا کہ میدما مرج کو بچا لول اور اپنی جان ان پر قربان کردوں مگر مکن نہ بھا ، باہمی جدائی کی گھڑی اُن گی تھی ، اور اسے کوئی ٹمالنے والانہ تھا۔ یہ جانکاہ واقعہ بھا می ساتھا کہ کو وقوع میں آیا۔ (خاص بالاکوٹ میں)۔

بولوگ پیجے تھے درباتے انڈس سے عبود کرکے ستیانا میں جاگزین ہوئے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے وہاں اپنی ایک بستی بسالی اور پہاٹروں کو بھی اپنا مرید بنالیا۔ جواب تک سواست بنیریں دیکھے جاتے ہیں۔



## تيرهوال باب

# عالو باب عینی رنجد مین ) اور مولا ناشه در باوی بعض بورین کی رئے نیا

ابن عدالوہاب جس نے دوبارہ مکہ اور مدینہ کو اسلای شریعت کی پابندی کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ طیہ وسلم کے زبانہ کا سابنانا چاج، اور اَثرییں اپن توزریز کوششوں یں کا میاب ہو کے اسلای اسکام کا پابند ہونے کے لئے برخمض کی اور مدنی مجبود کیا گیا تھا۔ مکی معاملات میں خواہ وہ کیسا ہی منیعت العقل ہوا ور اس نے کیسی ہی خطائیں کھائی ہوں گر دین کے معاملہ میں اس کی زندگی سے مسلمان کی زندگی کے ہم پلہتی۔خلات شرحی امور کی پابندی کی امور سے اُسے سخت پوٹھی اور وہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم نے جن شرعی امور کی پابندی کی مسلمین کو ہدایت کی تھی ان کا پابند مسلمانوں کو بنا دول ۔ اب یہ اس کی خلطی تھی کہ اسس مسلمین کو ہدایت کی تھی ان کا پابند مسلمانوں کو بنا دول ۔ اب یہ اس کی خلطی تھی کہ اسس فی ایک زبائی اور یکا یک ان سے میا کا کہ زبائی کی بابندی کریں، اگر وہ نبی اکرم کی معسمت یا بیا کہ ناگوار طریقہ میں شریعت کے اسکام کی پابندی کریں، اگر وہ نبی اکرم کی معسمت یا ترانی مکست کو خود کرتا تو اُسے معلیم ہو جا تا کہ قرآن کا پارہ پارہ ہو کے ۲۲ برس کے عرصہ یس نازل ہونا یہ معنی دکھتا ہے کہ دفتہ دفتہ آنہیں دیا تا ہوگیا اسی کے مطابق آئیتین کی لیا کہ تا کہ تو کا عادی بنا دیا گیا اور جوں جوں طبیعت میں شوق پیدا ہوگیا اسی کے مطابق آئیتین کی نازل ہوتی گئیں ۔

بچ کھے ابن عبدالوہاب نے خدہب اسلام کو بچکانا جاہا ادر لوگوں کو موحد بنانا چاہا اورائی کوسٹشش میں کا میاب نہوا، وہ نجد بلکہ تمام عرب کی توار تخ میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ اکثر نافہم مسلمان ہوکے ان پاک نفوس کو جنہوں نے قرآن وحد میٹ کو میچ تھے ہرایا ہے اوران ہی وومقدس چیزوں پرعمل کہتے ہیں، اوراسی کی اسنے بھائیوں کو بھی وجوت دیتے ۳..

یں وہابی کہتے ہیں اس کھنے مدہ وہابی نہیں بن سکتے مگر اس کھتے سے اس کے تر وشمنی اور حدد کا اندازہ ہوسکتا ہے ہواکٹ تا فہم پاک سلمانوں سے دکھتے ہیں وہ اپنی نبست لینے پاک بنی سے کرتے ہیں اور اسی میں اُنہیں فوزے اور ہی اُن کا ماید بساط ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ شاہ اسلیل ماحب اور ابن عبدالوظ ب کے مرتبہ اور اصابات مومنین کی ب نظیر کوسٹ شوں میں کیا اقبار قائم ہوسکتا ہے اور باہم دونوں میں کیا ما بہت ہے ۔ چونکہ یدا کیک دلیسپ اور نہا یت نظیف مضمون ہے، اس لئے میں ابن عبدالوہا ب اور اس کے جانشینوں کی مختصر تاویخ بیان کرتا ہوں جس کی مناسبت مولانا تہید کے مالات زندگی سے بہت ہے۔

ابن عبدالوہاب المالات میں بقام عین دنجد میں) پیدا ہوا۔ امام منبل کے مذہبی طابقہ پر نہایت مدیک سے اس کے ہاہ نے اسے تعلیم دلوائی ، سبب نجد میں فادخ التحبیل ہوگیا تو مکہ مدینہ اوربصرو میں جا کے اپنے علوم دبن کی تکمیل کرنی چا ہی۔ جب اس نے اپنی آدند کے موافق ان فہروں بریمی تحصیل علوم کرلی تو بغداد کے عظیم الشان کتب خانہ کی متناطیس کششش نے ابن جدالوہاب کو اپنی طرف کھینچا۔ جب ابن عبدالوہاب نے بغدادیں کل مدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ، اور اسلام کی بابت بہت سی قلی کتابیں طاحظ کیں تو اور بی اس کی مرگرم دوج میں ایک تازہ بوشیل دگور ٹھی ۔

اس کے بعد اس فاصل نے اپنے باپ کے ماتھ ہج بیت الٹرکیا اور مدینہ منورہ میں مامز ہوکے بی بیدائٹر کیا اور مدینہ منورہ میں مامز ہوکے بی بیدائٹر بن اہراہیم کے باتھ پر بیعت کی ، یہ ایک مجر مام تھا اس نے شریعت اسلامی کی اور بھی ابن جدالو ہائٹ کو تعلیم دی ۔ پھے دن تک اپنے باپ کے ماتھ سرطر میں رہا اور جب اس کے باپ کی وفات ہوگئی وہ اپنے وطن عین میں چلاآ یا جہاں شریعی بیشوا بنایا گیا ۔ اپنے مختلف مغروں میں ابن جدالو ہائٹ نے گو بڑے بڑے فعنسلام میں بیشوا بنایا گیا ۔ اپنے مختلف مغروں میں ابن جدالو ہائٹ نے گو بڑے بڑھے فعنسلام دیکھے اور اسلامی سومائیٹیوں اور ورسگا ہوں کی بھی توب وصوم دھام دیکھی گرشر بیست می کم نظر بڑا ۔ اس نے مقبروں کو مزین دیکھا، اس نے کا پابند یا عامل بالیدیٹ بہت ہی کم نظر بڑا ۔ اس نے مقبروں کو مزین دیکھا، اس نے رہیم اور بھاندی سومائیٹ بہت ہی کم نظر بڑا ۔ اس دیکھا ۔ منشی بیپڑوں کا رواج بھی ہر

سلمانی سلطنت میں ملاحظری ۔ فعنول ظکونوں اور وہوں کا معتقد تالی وگوں کو پایا ۔
گور پرستی کی ہے بڑھی ہوئی و بیکی، اورعیاشی کوئی صورتوں میں بلوہ فنزا ویکھا۔اس نے
قرآن شریب اورامادیث نبویہ کو نہایت قوج سے سبھ بھے کے پڑھاتھا۔ دبانی مقامداس
کے بخبی دلنشین ہو گئے تھے، اوروہ اسلام اور اس کے واجب الاحتصام بائی کا مغہوم بھی گیا
تھا بہ قرآنی متعمداطی پرجور اور پھراسلای دنیا میں یہ خلاف شریعت باتیں دیکھنے سے ایک
نیاد نگ اصلام کا اس کی جمیعت میں پیدا ہوا۔ اس کی عین خواہش تھی کران مکروہ مکروہ اور
نیاک باتوں کو اور نا قابل بیان رسوم کوتو عمیوں سے بیوند ہونے کے بعد مسلمانوں میں
بڑگئی تعین سب کو علی رہ کردوں اور دودھ کا دودھ ایانی کا پانی جداکر کے انہیں پاک
صاف اور نتھ ابوا مسلمان بنادوں ، یہ خیال غیر معمولی ہوش کی صورت میں این عبدالوہ پ

سے دن یں بدانواج نے سواتے قرآن وحدیث یا صحابہ کے تین اقال یا مدینوں کے دوسرے انٹرکی باتوں پر ترجی عمل کیا نہ اپنے معتقدوں کوعمل کرنے کی ہوایت کی وہ کہا کہ تا تھا جن پاک اور مبادک انغاس نے اپنی آنھوں سے جمال احمدی دیکھا ہے ، اور آپ کی ذبان فیعن ترجیان سے مشرون ہو ہے ہیں ان کی باتوں کو قبول کرنا اور ماننا پہلے نہ ذکہ ان لوگوں کی باتوں اور استباطی مسائل کو تسیم کوئی بروعقل کے سکے لڑا اور ماننا اور جنہیں نہ بی اکرم صلی انٹر طیہ وسلم کی مجستہ نعیس ہوئی نہ صفود کی زبان مبالک سے انہوں نے کھے منا ۔ اسلام کی بنا صرف قرآن و ا مادیث پرہے ۔ اور ہی کائی ہے جب قرآن ایس میں کوئی تین ہے کہ دودین اسلام میں کوئی تا ہی کہ اس بے کہ دودین اس کے کہا تکی کائی چدمالوہا ب کی اس بے نظیم اور پی کی سیدھی سرجی تسیم کے کہا تکی کائی چدمالوہا ب کی اس بے نظیم اور پی کی سیدھی سرجی تسیم کے کہا تک کے کہا تکی کائی چدمالوہا ب کی اس بے نظیم اور پی کی سیدھی سرجی تسیم کے اس کی اس کے باس آنے کے کھی اس کی یہ سیدھی سیدھی تسیم کے اس بی میں ان میں اس کے گوا اس کے باس آنے کے کھی اس کی یہ سیدھی سیدھی تسیم کے کہا تا تا ہا تھی اس کی اس بے نظیم الشان اگر مسائل فی اس بے نظیم الشان اگر مسائل فی اس بی میں کوئی رہی ہوڑ تا اور آخر ابن جذافوہا ب کو ٹبر جوڑ تا اس کے باس آنے کے کھی کی سیدھی سیدھی تسیم کے باس آنے کے کھی میں بیا۔ وہا ہے جماگ کے اس نے صفوش کی دئیں اعظم محد بن معدسے باس کی بن بڑا۔ وہا ہو جو اگر کے اس نے صفوش کی ایک دئیں اعظم محد بن معدسے باس کی بی بی بڑا۔ وہا ہو ہی جماگ کے اس نے صفوش کی ایک دئیں اعظم محد بن معدسے باس

### 4.4

پناہ لی = اس سردار نے جس کا توی تراثر مرزاروں ادمیوں پر پیپلا ہوا تھا۔ ابن جدالوہ بسکے اسلائی تھرے ہوئے خیالات کو چکایا ، اور اپنی تلوار سے بھی مدد کرنے کو مستعد ہوا۔
اس نے محدین جدالوہ ب کی لڑی سے شادی کر لی ، خداکی شان سے اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جدالوزیز دکھا گیا۔ یہ لڑکا فطرت نے مجیب دل و دماخ کا پیدا کیا تھا ، وہ اپنے باپ ، دادا، نانا ، پرنانا سے بھی خالص محری دین پھیلانے میں پرجوش کیا تھا ، وہ اپنے باپ ، دادا، نانا ، پرنانا سے بھی خالص محری دین پھیلانے میں پرجوش کیا تھا ، دہ اپنے نوصات کی لین دوری بعد (سطان میری) اس نے اپنی نتوصات کی لین دوری بعزیرہ نمائے عرب کے بہت دورکے جھتہ تک برصادی ۔

جسالعزیزمرف ایک نواکوادر جانباز بها درمرد میدان بری بی نرتها بلکر ایک · سچا سلمان تھا، اوراس كوحقىق عامل بالحديث كهر سكتے ہيں - قرآن ومديث كے بعقے اسکام بی سب پراستواری اور زندہ ولی سے اس کا اور اس کے دوستوں کاعمل تھا اور وہ نوئن تھا کہ میری وجرسے پھر کتی صدی کے بعد دوبادہ بچا اسلام عرب میں پھیلتا ماتا ہے۔ مگر افسوس سے کر ایک خواسانی کی چگری نے مین مبحدہ کی مالت میں قبل از وقت اس كانيصله كرويا- يرجانكاه اورالمناك واتعرست ليري وقوع بوا عبدالعزير کے بعد اس کا بڑا بیٹا سعد اپنے باب سے جی زیادہ پر ہوش اور مردمیدان مکلا۔ اس فے اور بھی اپنی فتومات ملک کو وسعت دی، اور ترکی سلطنت کی بنیادوں کو ملا دیا۔ یہ ایک بہایت ہی پاکیزو صورت اورجیل شکل کا نوجوان تھا۔ جیسا حسن ظاہری سے آرامتہ تھا۔ حسن باطن سے عبی تدرت نے اُسے ولیا ہی مزین کیا تھا۔ عم وفعنل میں بیسا ا پنے وقت کا پھنے الکل تھا اسی طرح فنون بنگ بیں بھی ہے مثال مہارت رکھتا تھا۔ بادہ برسس کی تریس اینے باپ کے ندہی جنٹے کے بنیے نونوارع اول سے ا بك بدا ميدان لي يكا تها ، اوراب تواس كى عنفوان بوانى كازمانه تها، اس مالت یں اس نے وہ وہ کار نمایاں کئے جواب تک بحد کی تاریخ میں تعب سے دیکھے ماتے

قران كا قرارت كے ساتھ نوش المحد پڑھنا مى اس پرخم تھا۔ مديث كى چھ كتابيں

تقریبًا اسے مخط تعیں اوحراس کی جنگی شوکت بڑھی، اور اُدھر اُس کے علم ونعنل کی دھاک نے ہزادوں عرابل کواس کا گرویدہ بنادیا، وہ غول کے غول اُ نے نگے ، اور اس کے اسلامی مذہبی جنڈے کے شنچے کھڑے ہونے نگے۔

سعدنے بیں ہزاد نوج سے سلمان پاٹا سے مختلعن جنگوں میں ہے درہے فتومات مامس کیں اور اس کے مدہبی پیروان یا فوج کے آگے ترکوں کی مکی امپرٹ کی وال نر گل ۔ آخران فتومات کے بعداس نے سیدا کربلائے اقدس کا دُرخ کیا، اور خفیعت سے مقابلر کے بعد خبر کربل پر سعد کا قبعنہ ہوگیا ۔ صدی بند بند مقبرے جن پر منہری کام ہو ریا تھا شریعت محری کے مطابق ویا دیئے گئے، اور شہدار کربلا کے مزادول سے اوائش سامان فوراً آگ بیں جلا دیتے گئے۔ سعد کی طرف سے ڈھنڈودا پٹ گیا کر آئندہ سے اگرکسی نے خلات مٹریعیت کوئی بات کی اس کی مسزا قرآن ومدیرث سکے موافق وی جائیگی، اسی سال کے بعد اس کے پربوش ندہی سٹکرنے کھ پر بھی تبعنہ کریا اور ۱۷ رابریل ستنشائة بیں سعد اپنے ہمرا میوں کے ساتھ طوان کے لئے کعبر میں واخل ہوا۔ مقام کی بزرگ نے معدکی کسی قدر وحثیانہ ٹونخواد روح کو الماتم کردیا ، اور اسس نے صرف اس ادب سے کہ یہاں ہمارا آخرالزمان نبی صلی انٹر علیدوسلم بیدا ہوا تھا مطلق یباں کے دوگوں کو کسی تسم کی بھی ٹکلیعت نہیں دی ۔ بال خاہ مث شریعت امودکی اصلاح کرنے کے لئے سخت ہدایت منرود کردی گئ مثلاً جاندی سونے کے سفقے ، ایرانی شال ، گنگاجنی - کے ظروت، دیشی امیرانی پوشاکیں جنہیں شریعت اسلام نے کھی جائز نہیں ٹھرایاتھاایک بكر بمع كے كئے ، اوران سب ميں أگ وے دى كئ - برخف مجودكيا كيا تعاكرا سكام دين ک پابندی کرے، اور تمام وہ باتیں بونی اکرم کے زمانہ مسعود میں دائج تعین بہت وهوم

وصام سے ان کی اشاعت وی گئی۔ نعقہ پینے کی ممانعت بہت سخت تھی ۔ ایک دن اتفاق سے مختسفے ایک خاتون کو بو ختر کی صدسے زیادہ عادی تھی ہمتہ بہتے دیجہ لیا، وہ ہرمیند چا ہی ظئی کہ بچے کے بکل جا وُں ، برجمکن ذہوا، آخرو، پچودی گئی، ایٹے گدھے پراکسے سوار کیا گیا ما دراس کی گردہ پراس کا حقہ منگاگیا۔ اور کی در گی اسے پھراگیا کا کر حور توں کو سخت جربت ہوا در پھر و ہم بدر کردی
گئاگیا۔ ان وگوں کو شریعت کے توانین کے موافق مزادی جاتی تھی ہوا سکام اسلام سے اُخراف کرتے تھے عُواہ مرد ہو یا عورت ۔ بہتے وقت نمازیں ہر سلمان مجود کیا جاتا تھا کہ وہ ہر مبحد بیں شریک ہماعت ہو جائے اگر کہنے پر بھی کوئی سوتا ہوا خرائھا تو اُسے دو ہو جوبار کرتا شہر کی مبوری اب پانچوں وقت لبال بھری ہوئی معلم ہونے مکیوں، خلفاتے داشدین کے جہد مبادک کے بعد پھریہ موقع تھا کہ معائنہ کرنے والے کی آکھ شریعت کے لئام کے جہد مبادک کے بعد پھریہ موقع تھا کہ معائنہ کرنے والے کی آکھ شریعت کے گاروں پر وگول کو خواہ دبھی سے خواہ طوعًا کر ہ اُ گر حمل صروب سے کرتا طاحظ کرے گی بازاریں پر وگول کو خواہ دبھی سے خواہ طوعًا کر ہ اُ گر حمل صروب سے کرتا طاحظ کرے گی بازاریں کمی دوکان پر ایک بھریا تھا ۔ کیا مقدور تھا کہ کوئی اپنے گھریں پوشیدہ دہ سکے ، دوائی کو بی ڈھونڈے نہ مان تھا ۔ کیا مقدور تھا کہ کوئی اپنے گھریں پوشیدہ دہ سکے ، بازار وہا۔

جب سعدنے اپنا پورا پورا نشا نع مکر کا پورا کولیا تواس نے سلطان ترکی کی مند میں مفعل زیل الفاظ بیں ایک خط مکھا جس میں اپنی کا میابی یا نتیابی کی جروی گئی ہے ورخیل برہے۔

سعدك طرف المحام المعلوم الو

ویی کرمعظری م رقوم سائلہ ہوی یں ذاخل ہوا۔ یں نے شہریں بائل امن کھا
اور کی متنفس کونیں سے آیا۔ ہاں ان چیزوں کو برباد کر صابحن کی پرستش ہوتی تی۔ یہ نے مرقوت کی امازت قرآن ویتا ہے موقوت کر دیا ہے سوٹر م کے جن کی امازت قرآن ویتا ہے موقوت کر دیا ہے سوٹر کے موائق مقدمات دیا ہے سوٹر کے موائق مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں اُم یہ ہے کہ آپ بی یہ سن کے توش ہوں گے میں جاہتا ہوں آپ دستی اور معرالقا ہرہ کے مطرافوں کے ہاں مکم نامر کھدے بیج دیں کردہ اس پاک معبد میں وستی اور معرالقا ہرہ کے عکر افوں کے ہاں مکم نامر کھدے بیج دیں کردہ اس پاک معبد میں منافع مون شریع میں کے نے ترائیں، اور ترقرنار بجاتے ہوئے شہریں داخل ہوں۔ ترہیب ایس مقالت نہیں ویتا میں دھا کرتا ہوں مذاک برکتی اور دھیتیں تم پرنائل ہوں یہ ایسی یا آبوں کی اجازت نہیں ویتا میں دھا کرتا ہوں مذاک برکتی اور دھیتیں تم پرنائل ہوں یہ

ستن الله اختتام پر مدینہ بھی سعد کے قبعندیں آگیا۔ مدینہ ہے کے اس کے مذہبی ہوش میں یہاں تک اُبال آیا کہ اُس نے اور مقبروں سے گزرے نوونی اکرم کے مزاد کو بھی سگات نہ چوڑا۔ آپ کے مزاد کی جواسرنگار مجست کو برباد کر دیا ، اور اس جادر کو اٹھا دیا ہو آپ کی قبر مقدس پر بڑی رہتی تھی ۔

نوبرس تک سعد نے بہت زور شورسے مذہبی مکومت کی ، دن بدن عربوں میں ان کا اثر برس تک سعد نے بہت زور شورسے مذہبی مکومت کی ، دن بدن عربوں میں ان کا اثر بر معتا گی اور فوج سال بسال زیادہ ہو آگئی، جب ان کی قوت بڑھنے مگی توسلطان ترکی کی بھی اس پر سعد تملم نہ کرسے ۔ اسکھیں کھلیں ، اوراب انہیں اپنی سلطنت کا اندلیشہ ہوا کہ کہیں اس پر سعد تملم نہ کرسے ۔ علی ہاشا ترکوں کی فوج نے کے سلطان کے مکم سے مکر کی طرف بڑھا۔ دو تین ٹوئریز

میدانوں کے بعد کم اور مدینہ نیج کم لیا گیا - سعد کی وفات کے بعد (منکاشکٹر) اس کا بیٹا ہدالتہ اپنے باپ کی جگرتخت ملافت پر بیٹھا ، اور اس نے پر لیٹان نوج کو جمع کرکے ابراہیم پاشا اضر ترکی سے مقابلہ کیا - لڑتے لؤتے میں میدان جنگ میں گرفتار ہوگیا - ابراہیم پاشانے اسے تسطنطذ پرواز کرویا مبر دموفیریں 1 روسم برشاشائہ کو اس کی گرون اٹرائی گئی –

ہے مسلیہ والر رویاد بی رویویری ۱۱ رو بر سید را می روی اوی ج عبدالٹرکے بعد اس کا بیٹا او حراً دھر ترکول کے نوٹ سے بھاگا بھاگا بھرا۔ آخر ریاض میں وہ بھی گرفتار ہوئے تش کیا گیا، اس کے بعد عبدالٹر کا پوتا نفسل آپنے باپ کی گنت نائن سے دوران میں والے نصور اس نائن کی اس کے بعد عبدالٹر کا پوتا نفسل آپنے باپ کی

جگہ تخت خلافت پرسنا اللہ میں جلوہ فزا ہوا، اس نے وسطے عرب میں اپنے مذہبی اثر کو بہت مرگری سے پھیلایا اور ریاض کو جہاں اس کا باپ قتل ہوا تھا اپنا دار الخلافر بنایا۔ وہ

یر بہل خلیفہ تھاجس نے ستاہمائہ میں یورپین مسافر پیگریوسے طاقات کی اورسراو کیس پسیلی لینندنٹ کرنیل کا بطور وکیل مکرمنظمہ استقبال کیا ۔ سراؤیس کی طاقات کے بعدس استائی بین نفسل

کیفنٹ رئیں کا بھور وئیل مد سفیر استعبان کیا۔ سرویین کی ما فات سے بعد سے کا انتقال ہوگیا۔ اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدالٹر تخت نشین ہے۔

یہ دیکھ کر ناظراندازہ کرسکتاہے کہ اگر فیرابن جدالو باب کے بعدیے در پے اس کے بیٹے پوتے ایک سے ایک زیادہ نہ پیدا ہوتے رہنے توکیمی کا ان کا نام ونشان تک معط مباتا - برخلاف مولانا نہیں کہ ندازاں کو تی مبات میں ان کی زندگی میں نہ بعدازاں کو تی ایسا سردھوا تھا کہ سکھوں سے اپنے مرشد کا انتقام لیتا یا ان کے اصعل خرجی کونوب پھیلا

### 4.4

یک کوشش کرتا گرانی دلٹر کر ہو نیج مذہبی اصلاح کا مولانا اسمنییل صاحب ہوگئے تھے، دہ ہولا یک کوشش کرتا گرانی دلٹر کر ہو نیج مذہبی لوگوں کے دلوں میں مضبوط پکڑ لی ہی ہو کہی نہیں جا سکتیں، اور جن کی نبیت ہمارا بزرگ قوم اپنی بیش بہا کا بیٹ بین یہ گھتا ہے۔
مدسی چہچ کے جگر میں سو برس گزشت ہے ایمان اور حمل کی مطابقت نے بہت بڑا افرکرنا شروع کیا ہے۔ مذہب وہا بیر جس نے اپنی صورت صدی کے آغاز میں ظاہر کی اپنی روح دواں صواسے استباط کرتا ہے۔ فیرمقلدی مذہب کا چشرانسانی قلوب کے باطنی اور وس سے آباتا ہے، اور مشکم چرچ کی سخت اور درشت مخالفت سے اپنی صفاظت کی محرشوں سے آباتا ہے، اور مشکم چرچ کی سخت اور درشت مخالفت سے اپنی صفاظت کی میں میں مدد کر دیں وہ اس وہا بیر وائرہ میں آنے سے آزاد ہے وہ برنسبت اپنے خالفین کے آپ بہت بڑے فلسفیانہ اور حقل اصول دکھتا ہے، اس میں شک نہیں کرشی ہے وار وعدے مگریں فیرمقلدی کی ہو یہ تحریک ہوئی ہے اپنے ساتھ آئندہ نوفناک تا نے اور وعدے وعید کا مادہ معنم رکھتی ہے ۔

مسٹرامیر علی بچ کی آزادانہ رائے کی قدر وہ ہی شخص کرسکتا ہے کہ بہے آزادی اور
انعداف سے کھے جمعتہ طاہبے، اگریم فراجی توجر کریں گے توجیں کھل جائے گاجس شخص
نے کئی کروڑ سلمانوں کے بگریں نئی تحریب پیدا کردی اوراس کی وفات کے بعد کوئی اس
کے ندہی خیالات کی تابید کرنے والانہ ہوا اس کے عالی رتبہ اور عالیشان ورجہ کا اندازہ پورا
نہیں ہوسکتا۔ اس کی نسبت ہما دا یہ کہنا بالیل درست ہے کہ سات آٹھ سورس کی ہندوت ن
اسلانی سلطنت کا اگر ہمیں یا خود اسلام کوکوئی نتیجہ ماصل ہوا تو حرف دہلی میں ابتدائے صدق
میں شاہ اسٹمیل کے پیدا ہونے سے اور سی چرج ہی نہیں بلکہ شیعہ چرج کے جگریں اصلا

اب میں معفیلہ ویل پور بین کی کتابوں سے مولانا شہید اور سیدصارب در محدی ندہب اسے نطق سے وہا میر ندہب سے پھارا گیا ہے ،اس کی نسبت کچھ طول طویل آلائے کا

ك اببرٹ آفت املام معنفريداميرئ نج بائی كورٹ كاكترمنوءه د ١٥٠ د

خلاصه كرتا بول بولقينًا بهبت بى ولچىپ بوگا-

(۱) برک بروس بدوئنس اینڈوم بیز دبرک بروس ماس کے بیان بابت بدو اور وہابیوں کے

- (٢) برانجنيربريد مسرى أت والبيز (وما بيول كى مخقرار يخ معنف برائج-)
- د٣) مريوس بيس بولليكل مشن نونجد (مريسوس بيلس كى بولليكل سفادت نجدييس) -
  - (۲) بِنٹرس مسلمان آف انڈیا (مسلمانان بندمعنف منٹرصاحب، -
- ۵) بیگروس منظرل اینڈالیٹرن عربیا (پیگریو کی کتاب وسطے اور مشرقی عربے بیان میں)۔ انداز میں اینڈ ساز میں میں موجود کا این میں اس میں این میں این میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م
  - (٢) ليدى انس بلننس بلكريح أونجد (بيكم انس ملينش كاسفرنجد) -
- (4) فری اَدبید جرس امام اینڈ سید اَف او مان ( فری اَدبید جرس کی کتاب اومان کے سیڈن اور ایاموں کے -

(^) پنٹس فیوچرآف اسلام (بنٹس ماحب کی کتاب اسلام کی آیندہ مالت ہیں۔ مذکورہ بالاکتابوں میں سے جوبہت ہوش وخروش سے انگریزی میں اناپ شنا ہے

تھنیف کی گئی ہیں اور جن ہیں نیادہ ترمھنفوں نے اپنے خیالات کودرکے یا ہے اور تواہ توا اسے بہارہ تا ہے اسے اور تواہ توا اسے بہارہ کی جارہ کے دوست ہے کہ تذکرہ کی جاتا ہے جس سے ہندوت کا کے مسلمان واقعت ہوں کہ ان کے دوست سے وں کا خیال ان کی نسبت کیا ہے (وہو ہذا) ۔ ساگرچہ دہا ہیوں کی جنگی اور ملکی قوت کا چکنا ہور ہوگیا ، اور سدر کے خاندان کی مکم ان کی مدود نبد میں محدود نبد میں محدود ہو کے دہ گئیں گر پھر بھی جواصول مذہبی محد بن عبدالوہا ب نے بتائے سے اب تک مسامد میں نہایت مذہبی جواش میں بیان کئے جاتے ہیں ، اور ان پر توب دھوم دھام سے وعظ ہوتے ہیں ، ان ہوشلے وعظوں کی گونجیں معدود نبد ہی مقید نہ دھوم دھام سے وعظ ہوتے ہیں ، ان ہوشلے وعظوں کی گونجیں معدود نبد ہی مقید نہ دہیں بلکہ انہوں نے ہندوستان کے ایک بزرگ کی بے اکرام دوح میں مذہبی ولو نے ک دمیں بورگ کی شریعت کے جج کو آیا تو اس نے وہا ہیوں کے بڑے نئی دوت ہوک دی ، جب یہ بزرگ کی شریعت کے جج کو آیا تو اس نے وہا ہیوں کے بڑے ناصل سے دہا ہیہ مذہب کی تعلیم ما مسل کی ، اور محد ابن عبدالوہا ب کے اسابی امسول کو ناصل سے دہا ہیہ مذہب کی تعلیم ما مسل کی ، اور محد ابن عبدالوہا سے اسابی امسول کو ناصل سے دہا ہیہ مذہب کی تعلیم ما مسل کی ، اور محد ابن عبدالوہا ب کے اسابی امسول کو نوب ما نبھا، سیدا تھروا نے بریا کی کے قزاق اور دہزن نے ساملائ ہے جو ہیں ان نے میں ان نے دہا تھروا کے برد کے دراق اور دہزن نے ساملائ ہی جو کہ کی سے انداز کر کے تو ان اور دہزن نے ساملائ ہی جو ہوں کی تو ان اور دہزن نے ساملائ ہی جو کہ کی تو ان اور دہزن نے ساملائ ہی جو کہ کی تو ان اور دہزن نے ساملائ ہی تو کی ان کا مساملائی ہو کہ میں ان کی تو ان اور دہزن نے ساملائ ہی تو کی تو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے تو کو کو کھوں کے تو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے تو کو کھوں کی کو کھوں کے تو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کے تو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو

چاہا کہ شمالی ہندکو یک بخت اپنے اسلامی اصول منوا دوں -پیغیراسلام کے براہ دامست

سلساد اولاد میں ہونے سے برخلات وہا بیان نجد کے اس نے اپنے میں امیرالمؤمنین بننے
کی صودی صفات ملاحظہ کیں ، مسلمانان مہند نے اسے سچا خلیفہ یا نہدی تسلیم کرلیا۔ انگریکا
سکام کی لا علی میں وہ ہمار سے صوبوں میں گشت نگاتا بھرا ، اور ہے شمار وگوں کو اپنا سعتقد
بنایا - اس نے اپنے کا رند ہے پٹنز میں مقرد کے اور پھر دہلی کی طرف مُرخ کیا بیہاں ٹوش تسی
سے ایک فاصن امیل محمد اسمنی نامی اس کا مرید ہوگیا ، اور اکٹر میں اپنے ہیرکا ایسا والدوشید ا
ہوا کہ اس نے نئے خلیفہ کے اصول مذہبی کی ایک کا ب تصنیعت کی جنگانام مراط المستقیم ہے
الا دسمبر لائٹ لؤ کو اس نے سکھوں کے خلاف جہاو کا جھنڈ ا بلند کیا اور وسط ایشیا
کو اپنے ساتھ ہمز بان کرنے کی کوسٹ ش کی - معدود پشاور اور پشا ور میں اس نے تیا مت
بر پاکر دی ، اور رنجیت سنگھ ہردات کی نین داور دن کا ادام حرام کردیا -

جہا وی جنگیں چاربرس تک ہوتی رہیں جن ہیں سید احمد ان کو متوانر کا میابی ہوتی رہی اب وہا بیرنٹ کر کی توت اور جی نونٹاک ہوگئی تھی اور وہ ابھی اور بھی بڑھتی مگراپنے سرداد کے ایک عظیم الشان جنگ ہیں ہوشیرس نگھ سے بالا کوٹ ہزارہ ہیں ہوئی تھی ۔ امی اسٹ ائر میں موئی میں ہوئی تھی ۔ ہزیمت یا فتہ لشکر کا بقیہ جھتہ صدد وسے عبور کر کے بنیا ناہیں جا کے آباد ہوگیا سٹانسٹ ٹری جنگ ہیں برٹش گوزمنٹ نے ان کا بالئی فیصلہ کر دیا، پر بھی کوئی تین موکے قریب انڈس کے کن روں پر بلوسی ہیں آباد ہیں جن کا سردار مشہور میں کوئی تین موکے قریب انڈس کے کن روں پر بلوسی ہیں آباد ہیں جن کا سردار مشہور میں کہ بہت صنعی شخص ہے جس نے مال میں اپنی لڑی کی مالی میں اپنی سٹوی سابق امام پشاوری سے کردی ہے ، اس سٹادی کی وجہ یہ ہے کہ بلوس کا دوا ہیں اٹر صدود پشاور پر بھی محیط ہو جائے ۔ ہنوز دیکھنے میں آتا ہے کہ وہا ہیہ ندہ ہب کا اثر الرصدود پشاور پر بھی محیط ہو جائے ۔ ہنوز دیکھنے میں آتا ہے کہ وہا ہیہ ندہ ہب کا اثر ہندوستان میں وہا ہیہ ندہ ہب کی ٹرین طب ہوتی ہیں، اور انہیں اشاعت کیا جاتا ہے سٹال ہندوستان میں وہا ہیہ ندہ ہب کی ٹرین طب ہوتی ہیں، اور انہیں اشاعت کیا جاتا ہے سٹال تقویۃ الایان اور مواط المستقیم کا ہیں جنہوں نے ہندوستانی میں وہا ہیں ندرست اثر وہال

و پابی ندبب بالکل ہمارے مذہب پروٹیسٹنٹ سے مثابہت رکھتاہے،اس کے عقلی
اور قابل تعلیم اصول پروٹسٹنٹ کے ہم پلر ہیں ۔ یہ لوگ اپنا ایمان قرآن وحدیث پر اسکتے
ہیں اور ہو کچھ کرتے ہیں احادیث نبویہ کے مطابق کرتے ہیں ۔ اس لواظ سے اپنے کواہل حد
کے نقب سے ملقب کرتے ہیں، اور جہاں تک ان سے ہوتا ہے حدیث کی دوس وتدریں
ہیں اپنے دھن اور وقت سے مدد کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی
مرگری دیکھتے ہیں ۔ و بابی اور بھی اپنے کو موصد اور دوسرے مسلمانوں کو مشرک بتاتے ہیں اور

را) وہ چار بذہبوں کے اماموں کا فیصلہ نہیں تسلیم کرتے ان کا قول ہے کہ کوئی شخص جو قرآن وصدیت کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اصول ندہب کے معاملات میں اپنا فیصلاً پ کرسکتا ہے، اس لئے وہ خلفائے واشدین کی وفات کے بعدا جماع کوتیلم نہیں کرتے۔ (۲) سوائے خدا کے آدی کے دل کا بھید کوئی بھی نہیں جانتا، نماز سوائے خدا کے زکسی

پیغرز ولی نر پر شهید کی جائزے، اور نرکسی پیرشهید کے دربعدسے خداکی جناب بس کسی صرورت کو پیش کرنا روامہے -

رس تیاریجے دن محد عربی ملی الشرعلیہ وسلم خلاوند تعالی سے اپنی اُمت کی شفاعت کرنے کی اجازت یا اذن چاہیں گے ۔مقلدول کا مذہب ہے کر اذن رسول مخداکو دیا جا پیکا ۔

رم) و ما بن خلاف شریعت سمھتے ہیں کہ کسی پیر شہید کے مزار پر دوشنی کی جائے اس کے آگے جسکا جائے یا اس کا طواف کیا جائے ، حتی کروہ یہ باتیں خود نبی عربی کے مزار کے لئے بھی جائز نہیں فرار دیتے۔

(۵) عورتوں کوامازت نہیں ہے کہ دہ کسی کی قبر رپیمائیں ادر وہاں روئیں پیٹیں، اپنے بال نومیں اوراپنے کو نیم بسل کریں -

(١) صرف چارتهوارقابل سيم مين عيدالفطر، عيدالامنى، عاشوره، ليلة المبارك -

(٤) مودود شربین کی تقریب کوفعل عبث جانتے میں جوادر مسلمانوں میں ہواکرتا ہے۔

(٨) وه كسى مزارير كوئى نياز ندرنهين چرا بات، ندمراد ماصل مون كيل كادا بايتيمين -

(۹) دہ خدا کے ننانو ہے نام اپنی انگیوں پر پڑھتے ہیں ، تیج کا استمال نہیں کرتے۔
(۱) وہ خدا کاعرش پر تیام کرنا اور خدا کا باقتہ ہوناجی کا ذکر قرآن میں آیا ہے جمازی نہیں

تھتے بلکہ حقیق جانتے ہیں گر ساتھ ہی اس کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بر نہیں حکم مگا سکتے

کراس کا بیٹھنا ہمارہے : یعٹھنے کے مسادی ہے یا اس کا باتھ ہمارہے ہاتھ ک

طرح ہے۔ یہ جبید اپنے وہ نود ہی نوب جانتا ہے فقط ؟

یورونیس کی اس تحریر سے معلی ہوگیا ہوگا کہ وہ کس قدرا پنے بنیال میں دوسر ذہب کی چھان بین کرتے ہیں گرچر بھی بہت سی بائیں بائک غلط بے تحقیق ہوتی ہیں یولوی اکھیلات ہو ہندوستان میں فرقہ موصدیر کا بانی ہے ، کمی کسی بحدی مشیخ سے نہیں طاور نہ اس نے اُن کی کوئی گاب دیکی اس نے وہی تعلیم وی جو گاب الشر اور مدریث درسول الشر ملی اللہ علیہ دسم بناتی ہے ۔ محدابن عبد الوہائ کی پیدائش سے پہلے محدیث کی بنا اس کے خاندان میں پڑھ بی اور اس کے فائدان نے ماصل کیا وہ اپنے ہی باپ اداؤں میں پڑھ بی اور اس کے فائدان نے ماصل کیا وہ اپنے ہی باپ اداؤں سے ۔ اساوی دنیا میں ایک ہی خاندان ہے جسے غیر کے شاگر دبننے کا افتی رماصل نہیں ہوا گورپنیس کا یہ مکھنا کہ محد بن عبدالوہائے نے ہندوستان تک اپنے نہ ہمیاصول کے نیاات ہے ۔ پھیلاتے محص لغوا ور بے سروپا بات ہے ۔

بس برے پرایہ بی محدیوں کوجنیں منتظلی سے وطانی کہاہے انگریز مصنفوں گور اسکی کودکھا باہے انگریز مصنفوں گور اسکی معلنت کودکھا باہے سخت مفارت انگیز کا دروائی ہے۔ گور نمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی معلنت کی برکمتوں کو فرقر اہل صدیث نے کس قدر تسلیم کمرلیا ہے اور اس کے کیسے فرماں بڑارمطیح اس گردہ کے لوگ ہیں ان پر کیا ہندوستان کے کل مسلمان اپنی گور نمنٹ کا ساتھ دیتے اس گردہ کے فوان سمجی جاتی ہیں۔ اس کردہ کے فلان سمجی جاتی ہیں۔ اُس کی ان کارروائیوں میں شرکی نہیں ہوتے ہوگورنے کے فلان سمجی جاتی ہیں۔

ہنٹرصاسب نے خصوصا ہو کچھ مکھاہے اس کا بہت سابھتہ خلط اور منیالی ہے ، اگروہ کچھ بھی اسے غفتہ کا جس میں کمی قدر خوف بھی الا ہوا تھا صبط کرتے توکھی ایسی ہے سرو یا اور یا در ہوا باتوں کے بنانے کا موقع نہ ملتا۔



## چۇدھۇال باب

# شربعيت

نفظ ٹربیت جس کے مید صعے داستہ کے جس ان ہی معنوں میں ایک جگر قرآن جمید یں آیا ہے اسادی عم البی کی کتابوں کوجی شربیت کتے جی ، اور کتاب کے معنوں میں لفظ شربیت کا استعمال کلام الٹر بیں جی ہواہے - جہاں خدا وند تعالیٰ فرما تا ہے ہرایک کوہم نے شربیت دی ہے "

ا مادیث اور علم البی کی کتابوں میں نفظ الشرع عام طور پر قانون محدی کے اظہاد کے بحث کے متعل البیائی کی کتابوں میں نفظ کے ہم معنی تودات کا عبرانی نفظ آیا ہے جس کے متنی تا نون موسوی کے ہیں یا ہو قانون مصرت موسے کے لئے استعمال ہوتا ہے علمائے اسلام کے مطابق الشرع یا تا نون کے پانچ حِقتے ہیں۔ (۱) اعتقاد (۲) آداب (۳) عبادات (س) معالحات (عقوبات -

(۱) اعتقادات میں وہ چھ باتیں شامل ہیں جن پر دین اسلام قائم ہے یعنے (۱) خدا ہیں تقین (۱) مدا ہیں تقین (۱) مدا ہیں تقین (۱) مدا ہیں تقین (۱) مدا ہیں تقین (۱) اس کے فرشتوں میں تقین (ت) اس کی کتابوں ہیں دشتی اس کے انبیار طبرا الله الله المتقائد پر (ج) قیامت کے دن پر (ج) تقدیر خدا پر - اسلامی قانون ہیں اسے علم العقائد سے تعیر کرتے ہیں - اس ہیں تمام تقسیری علم البی کی شاخیں شامل ہیں خاص اس مضرت المحققت مصنفہ سید پر موجودہ زمانہ ہیں بوکتا ہیں زیادہ مشہور اور مروج ہیں یہ بین شرح المحققت مصنفہ سید شرت الدین بر جانی - شرح العقائد - مصنفہ معود سعدالدین تقتاز انی -

(۲) آوابیس تمام وہ تمدنی اوراخلاق عمدگیاں شامل ہیں جن کا شاہد خود قرآن مجید اور امادیث بی اکرم صلح اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے کہ اضابق ، توکل ، تواضع ، تفویقن ،

### MIY

- تعراً لاعمال، زَيد في الدنيا، نعيتت، قناعت بحتب، صبر ويموجع البحار طبيع مسلم . (٣) عبادات اس میں تمام وہ عبادتیں اور دعائیں شامل ہیں ہوباری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں اورجس کے پانچ ادکان ہیں دل تلقین مذہب دب نمازدت ) زکوۃ دش صوم،
- (م) معاملات میں وہ فرائص شامل ہیں جو باہی آوی پر دوسرے آدی کے ہیں اوران کی تین تسمیں ہیں - مخاصمات ، امانات ان ہی حصتوں میں کل معامات دنیوی بھگتا ئے جاتے مین مثلاً تبادله، خریدوفروخت ، ایمنتی، افستراک ، سرقه ، شادی ، طلاق ، مهر،
- (۵) عقوبات بیں وہ سزائیں شامل ہیں جو قرآن و مدیث کے موافق مجروں کو دی جاتی ہیں مثلًا نصاتس، مدانسرته، مدانزنا، مداکقندن، مداکشرب، ان دومؤخرالذكرمدّول یں اسی ورول کی سزادی جاتی ہے۔
- اسلائی شریعت کے دو عام جھتہ یر ہیں علم الکلام اورعلم الفقہ-اسلامی شریست اور بھی دو بڑے بڑے جفتوں بی منقتم ہے ایک مشروع اور ووسرا غیرالمشروع بصے فارسی میں روا اور نارواسے تعیر کر مکتے ہیں -مشروع كى بى بريانى قىميى بى -
- (۱) فرض جواحكام قرأن ومديث ين بين انهين بلا استكراه اور بلا اشتباه تبول كرفيا ورأن پرعمل کرنے کا نام فرض ہے۔ اگران میں تفیعت سا شبر بھی ہو تو انسان وائرہ کغریس آماتاہے
- (٢) وابرت بوصرودی باتیں بیں مگریم مشتبد امرہے ، آیا قرآن ومدیث بیں ان کی تاکید کی گئے ہے یانہیں۔

  - (۳) منت وہ اعمال ہیں جن کی مزاولت بنی اکرم ملی الشرطیہ وسلم کو رہتی تی ۔
     (۷) متحب وہ اعمال ہیں ہونی باشی اور آپ کے صحابہ نے کبی کئے اور کمی نہیں کئے
    - (۵) میآج بن پرعل کرنامزادارہے، اگر نرعل کیا جائے توکوئی گناہ نہیں ہے۔

#### MIL

- وه باتين جوغيرالشروع بين ان كابحى تين قسين بين -
- (۱) مغدر بواعمال نهایت زبون ، زمریطے اور قاتل ہیں -درا معدد بواعمال نهایت درون ، زمریطے اور قاتل ہیں -
  - (٢) حوام وہ اعمال جنبیں شدو مدسے روكا گيا ہے۔
- (٣) کروه وه اعمال بین بوعام طور پر ناپاک سیمھے گئے ہیں -

مشروع اور غیرالمشروع کے فرق مع اُن کے تمام مصول کے اسلامی شریعت کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں چاہے ان میں انسانی معولی زندگی کے فرائفن کا ذکر ہو چاہے خدا کی عبادت کا بیان ہو۔

ا ملاقی اور تمدنی توانین میں یہ دلیسی سے دیکھا جائے گا کرنبی اکرم صلی الشرطیروسلم کے پاک مقولوں اوراعمال کی تین تعمیس میں جوزیادہ توم مبذول کرنے کے قابل ہیں -

(۱) منت الفعلى وه كام جونبى اكرم نف خود كي -

(۲) منست القولی وہ باتیں جن کی تأکید نی اکرم سنے اپنی اُست سے کی کراُن پرعمل کرنا
 (۳) منست التقریری ر جونی اکرم صلے السّٰر علیہ وسلم کے اُسے کیا گیا اور بیان کیا جاتا ہے

كراس كى بروائلى آپ نے دے دى-

میرے خیال ہیں ان تمام باتوں اور ہدا بتوں کا تعلق ترتی و تمدن اور اخلاق کے لئے
ہے ۔ کو بحہ قرآن ہیں یہ بیان ہو پچاہے کہ ہم نے آج تیرے (محرد) وین کی تکیل کروی ،
اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر چکے ۔ اسل وین جس سے غرض ہے وہ صرف قرآن صدیث
سے ماصل ہوسکت ہے جو باتیں اس میں بیان کی ہیں سب عام فہم اور مرتمنفس کے بھے نے
لائت ہیں ۔ ہاں صرف یہ قرآن کا بہت بڑا مجزہ ہے کہ کیسا ہی فاصل اجل قرآن پڑھے گا
اسے نئی نئی باریکیاں پیدا ہوتی جائیں گی ۔ اور وہ وہ رتبان نکات مل کرے گا کہ بو
دوسرے کے کبھی سبھ میں نہیں آ سکتے ۔ غرض قرآن مجید پڑھ سے ہولزت کہ ایک جائل
کو ماصل ہوسکتی ہے وہی ایک بہت بڑے فاصل کو مل سکتی ہے ۔

یہ بالکل میچے ہے کران تمام باتوں کا سرچشہ قرآن وحدیث ہے، جس نے احادیث بنز ً کوزیادہ وقعت کی نظرسے نہ دیکھا، اس نے گویا نبی اکرئم کی جناب میں ہے ادبی کی - خدااول

### سالم

نی کے اقوال کے آگے تمام بہان کے نعنلا کے اقوال اتنی وقعت بھی نہیں رکھتے، مبتنی کوہ مہا کے آگے اپنی جسامت کے لحاظ سے ایک چیونٹی رکھتی ہے، اس لئے فرض اور سنت کا ترک کرنے والا گنہ تکاری سے نہیں نے سکتا ۔

قرآن ومدیث کے ساتھ اجماع بھی شریک کیا جاتا ہے۔ اس بی مسلمان باہم مختلف میں - مقلدین کا تو یہ مندس افعال مار مجتبدوں ( مثلاً امام اومنیفظ امام مالکتے ، شافع جم منبل میں - مقلدین کا تو یہ منبل میں بوٹکا - اس کے مقابل میں اہل صدیث کا یہ مترب ہے کہ خلفائے واشدین کے بعد اجماع کمی نہیں ہوسکتا ۔

میرایر نیال ہے کر ہاہی غلط فہی صرف تاریخ سے لاطمی کی دجہ ہے۔ یر منت خیرہ چشی اور اسلام کے ساتھ ناروا سور اوبی ہے کہم اس کا علمی جلال عبس نے پورپ کی سترہ صدی تک آنھیں منودکیں ، صرف چارنفوس میں محدود کر دیں ہے

ايس خيال مست ومحال مست وجنوں

اگریم اسلایی دنیاکی تاریخ عل دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اتم موصوت سے کہیں رہ اربادہ فاصل اور عالم امام برصدی میں ہوئے، اور کسی نرکسی اسلایی وارالعلوم کے پروفیسر رہ چکے ہیں - ان کی کیفیت ہماری کاب المحد کی دوسری ملدیس مل سکتی ہے - اہل مدیث کا یہ خیال سے معلوم ہوتا ہے کربس نے بنی اکرم صلی النّہ علیہ وسلم کے جمال پرتنویرسے اپنی آنکھیں مورنہیں کیں وہ کھی اس قابل نہیں ہے کہ اہماع کی مسند پر جلوہ فزامو-

ابماع کی تین بنیادی پی (۱) اتفاق العمل (۲) اتفاق العمل (۳) اتفاق السکوتی - پی یہ کتابوں کہ ایسے معاملات بیں جن کا تعلق کچھ بھی مذہب سے ہے - معاملات بیں جن کا تعلق کچھ بھی مذہب سے ہے - معاملات بیں جن کا احتمام استنباطی دینی یا تمدنی مسائل بیں ہر پڑمعا انکھا شخص جمتبد وقت محتما ہوں جس کا جموت کسی آئندہ باب بیں وقت ہے ۔ پنانچہ بیں مولوی اسمفیل کو جمتبد وقت مکھتا ہوں جس کا جموت کسی آئندہ باب بیں تفسیل کے ساتھ کیا جائے گا انشار الشہ -

ید دلیمی سے دیکھا ماتا ہے کر مجتبدوں میں ہمیشرسے اختلات رہاہے اوروہ اختاا فا - کھرتو تیا سات کی وہرے سے ۔ اور کچھ صدیوں کا اختلاف سے بہنیا اس کا سبب مواسے - دوچار دس پانچ میں نہیں بلکرصد م جمبر دوں میں باہم انتلاف ہے ایسی مالت میں ہرخض بیمکم دگا سکتا ہے ایک جیمے اور دوسران طاپر ہوگا۔ مچرچی حیران موں کران بدیری اور دوشن باتوں اور شہاد توں پرچی ایک ہی مجتہد پر قناحت کرنی با چار مجتہدوں کے علاوہ اور مجتبدوں کا قول قابل تسلیم نرسم بناکتنا ظلم اور ہے انصانی ہے۔ قابل تسلیم نرسم بناکتنا ظلم اور ہے انصانی ہے۔

ده خام خاص قیمتی کتابی جن برمقلدین کا دارومدارسے مفصله ذیل بی - مانع الفات مجمع الخلافيات، نيابة الاحكام، عيتون ، زيدة الاحكام، كنز الدقائق جوايك برمي مشهور ومعرو<sup>ن</sup> كآب بے تصوصیت سے اس كے بہت سے مسائل واقعى سے استباط كتے گئے ہيں اس ہي الم اعظم، اومنیفدم الووست ، الم عمره، شافئ، مالکت وغیرو کے اصول ندمب کے مطابق سوالات اور فیصلے کئے گئے ہیں۔بہت سی شرییں مؤخرالذکر کتاب پر مکعی گئی ہیں جن میں سے زياده مشهوريري بجرالرائق مسنفرزين العابدين بن نجيم المعرى (منتقيم) - دومري لمتغى الأبحسار مصنفه شیخ ابرائیمیم بن محد اطلبی حس کی وفات منطقیم میں موتی یہ اسلامی قانون کا عالمگیر مجموعہ ہے۔ اس كتاب ميں زيادہ تر چاروں بڑے جہتروں كے اختلافات مسائل بيان ہوئے یں، اُن سے اندازہ موسکت ہے کہ یہ بھگڑھے ان تمدنی معاملات میں ہیں جن پر پڑھا کھھا آدمی بحث كرسكتام ودردقدح كرنے كا مجازے - برنسبت اورفقه كى كتابول كے يسلطنت تركى یں یرکاب زیادہ مستند مانی جاتی ہے۔ اس مے کراس کے احکام زیادہ تروال کی آب و ہوا کے مطابق ہوں گئے۔ نقر کی بے شمار کا ہیں ہی جن ہیں سے اکثر کا نام مبندوستان کے علمار کے کان تک زمینیا ہوگا۔ وہ کابیں ہوچار مہدوں کے ندیبی اصول پر تھی گئی ہیں بے شماریں اگرچہ ان میں سے چند کتابیں جن میں مالکی، شافعی ، منبلی اصول کی تومینے اور بیان ہے مندوستا یں رائج ہیں۔ وہ ک بیں جوامام مالک نے مکمی ہیں مندوستان میں وصونالے سے بھی ان کاپترنہیں مگتا۔

ہ ہیں۔ امام مالکٹ کے نقرکی دوگا ہیں بہت دن موکے فرانس میں ملی تعیں ۔ ایک کتاب بڑی عرقریزی سے ایم وانسنٹ نے سلمیٹ ٹیڈیں صاصل کی تھی اور دوسری کتاب ایم ہیرن کے سنٹشلڈ میں باتھ مگی تھی ۔ ندبب شافعی کی پہلی کتاب احتول نامی جس میں اساوی عقائد اور ملکی آئین کے متعلقہ قوانین ہیں ایک مستند کتاب الوشائق اور منصور ، منقررسائل المعتبرہ کتاب الوشائق یہ کل کتابیں شافعی نقر میں ہیں ، اُن کا فاصل مصنف ابو ابراہیم بن کیلی باشندہ معرقعار مستند کتابیں بہت کم تعداد کی ہیں اور ناور الوجود ہیں۔ اور ابن منبل اور آپ کے مقلدوں کی مصنفہ کتابیں بہت کم تعداد کی ہیں اور ناور الوجود ہیں۔ امام ابو صنیفہ صاحرت کے مقلد جن کی تعداد ہندوستان میں سب سے زیادہ ، دوسرے مناہب کی طرح اپنے منصبط قوانین کو دوس صول یا دوشانوں میں تقسیم کرتے ہیں لینی فقله اور فرما تض ہیں۔

وه كابي بونقه سنى پرتحرير موئى بين اور سنى ندىب بين زياده مستندمانى جاتى بين مفصله زيل بين :-

پہلی کتاب امام ابومنیفری ٹودتھنیف سے بیان کی جاتی ہے جس کا نام فقد الاکبو ہے -اس کتاب پرمتعدو شرمیں تکھی گئیں اور مختلف مصنفول نے اس پر اپنا زور قلم دکھایا ہے جن میں سے اکثر مصنفوں کا ذکر حاجی فلیفرنے کیا ہے -

اس عظیم الثان مقنن توانین کے اصول اس کے مشہور معروت شاگردابولیسف اور امام محرّکے ذریعہ سے بھی بہت کے معلوم ہوئے ہیں۔ اداب القاحنی نائی کتاب جس بیں جسٹریٹ کے فرائش سے بحث کی گئے ہے مشہور ہے کہ ابولیسف نے اس کتاب کوتصنیف کیا ہے۔ سوائے اس کتاب کوتصنیف کیا ہے۔ سوائے اس کتاب کی بالا انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تصنیف کی ۔ ہاں پربیان کیا باتا ہے امام محرفے چھرکتابی تحریر کی ہیں جن بیں بانچ عام طور پر اشاعت پذیر ہیں اور جنہیں ظاھر الووا یا ہے کہتے ہیں اور وہنہیں فیا ہم المحد الحنفیة (م) زیادا فی فورہ ن ای جامع الکبیر والصغیر اوادی امام محد کہتے گئاب اگرچہ اس وقعت فی فورہ ن الحنفیة (۵) سیر الکبیر والصغیر نوادی امام محد کی جھی کتاب اگرچہ اس وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے کہ اسے کہ اسے کرنے برے علما نے مستند تعلیم کرلیا ہے اور نفس کتاب کی عمد گی ہیں بی کوئی فک نہیں۔ برے برے علما نے مستند تعلیم کرلیا ہے اور نفس کتاب کی عمد گی ہیں بی کوئی فک نہیں۔ برے برے علما نے مستند تعلیم کرلیا ہے اور نفس کتاب کی عمد گی ہیں بی کوئی فک نہیں۔ برے برے علما نے مستند تعلیم کرلیا ہے اور نفس کتاب کی عمد گی ہیں بی کوئی فک نہیں۔ برے برے علما نے مستند تعلیم کرلیا ہے اور نفس کتاب کی عمد گی ہیں بی کوئی فک نہیں۔ برے برے علما نے مستند تعلیم کو تو صورت امام اعظم کے ودواجب الات ام شاگر ووں کے بیان بریا کی تعلی ہیں بیان کی تعلی کے بیان ہو میں بیان کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے بیان ہو میں بیان کی تعلی کوئی تعلی کے تعلی کے تعلی کے بیان ہو میں کوئی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعل

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ورويشة المخترف المتالية لاكت كرواره ، حرقه دى ين ري له كالوعييد لالان در كار كالانسيامة نتيك في خارك معرف بيكه المعاراه المنفى من محر ليلي على عقري عد نسك رايميها ولولي مديد للا من الديد وجراه مت لاء را خريدا هي والمقال وال كر يم الا المارال المنظمة المراه المراه المناه المناه المناه المناه المناه المناهم الم

- ج- ديم كرك مين في الأثريف المدار بدالال مؤدرا خرادالك واسالة لتك فرده للاالما يغود المان وجيست جدده المصارمة الموالا احب المرحسيه ومعرت المزاليب لألميز المعناالالايما مينزج بعنا ابارأب اءأب لأط (درجيسل) منديد الجيها يبيث المايتها مسبدران ولوهمة مدانك مغالمان المترك المائم ا

جهوره لة لا نائه معرف الأربيد مل ما ماليد - عول لأنوا ومن المنزح وتا طريم الينوا ت كريادي سنا،، مدى حيرماً لومالاً وللمعلال حيد للكريم مالته الالكنيريم وته ري ون برلالملاحيا كاللاحب يمركهن كرمائي والمحضف لة سبير لميقة الملئ للينشن ليالمان حردا لهياء لاخت طب خوا للمهم المعتب للخرن بالبتزا بالبئنة لألم يلانط فعاحته مناه تسبؤها حيد للعذي مايمواط بشهراه المتارادا خـ را بغنه مي بده اي بي المراحب للكران الى وي حبد الحيري ونعذ الما زا خروج

- جسر التخاية لول الايدالية لايد الاينت المؤول والمتره الاربين الديدية

حسرى كالأمولول معالت ايايا - كى مسبه وي للخره ستبير دي بدلانيني لاا - حبريه حدوا كم عيدا يدلة معنه الاب للكيه الإيان المعيم سنه حب فألو لأد منترافي بالأيد لايسين سيئر - حيدال معيال لايلامية كمسيح يجيا المال لمستحد مهيكسبوب لكريبتر الداران وتشر فيداله معاحة بهرمه والأريم تذته سي يبدل لا احد فالولات محدل عن الاابدار لا بحرب لل التي البايزال لما سينكفه عاسيا (لايجهلاك) لايميتها يؤلؤيون والجابا بنسع ودعلتها يعتبع

کے گئے ہیں۔ اسی نام کی ایک کتاب برہان الدین بن احمد نے مکمی ہے مگر وہ مقدم الذکر معیط سے زیادہ و تعت اور تعظیم کی نگا ہوں سے نہیں دیجی جاتی القد وہی مخترکی خلاصر بسی کا نام تحف دلفظ آء ہے ایک بجیب کتاب ہے جس کا مصنف شیخ علاؤالدین جو بمرقندی ہے اور پھر بعدازاں اسی کتاب کی علاؤالدین کے نٹاگرد الویکرین معود نے شرح مکمتی ۔ ان کتابوں کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں ہو حکیمانہ اور علم اکبی کے مبنایین پر تحریر ہوئی بین جن کا نام ہدایدہ ، ھدایدہ نی الغی وع باام الوینیفد اور آپ کے شاگرد الویومی اور امام خد کے اصول فقی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کتاب کا معند منسخ برہان الدین علی امام خد کے اصول فقی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کتاب کا معند منسخ برہان الدین علی ہے اسے متاز بنا دیا ہے اسے متاز بنا دیا ہے اسے بہت بڑا نقید مشہور تھا ھدا یہ دراصل بداید المبتدی کی شرح ہے بوشنی نفریب کی جان ہے۔ ھدایدہ کی نبیت ماجی فلیفہ یہ مکھتا ہے:

'' ھدا یہ نے اپنی سابق کی فقی کتابوں کو اس طرح نسوٹ کر دیا ہی طرح قرآن نے نازل ہوکے گزشتہ ابنیبار کی کتابوں کو نسوخ کر دیا۔ ہڑخوکا فرض ہے کہ اس کے نقبی توا عد کو یا د کرہے ، کیؤنکہ زندگی میں جی قواعد اسس ک رہنا آنگ کریں گئے ہے

ھدا یه کی کفایه کے علاوہ اور بہت سی نثر میں ہیں ہوائیں نامور کتاب کے شایا تھیں۔ جن بیں زیادہ مشہور بر ہیں ۔ عنایه ، نہا یه، نتح الکبیو۔

عنایه ، هدایه کی دو شروں کا نام رکھا گیا ہے ایک شرح کامصنف شیخ کال الدین محدین محمد بواہے جس کی دفات سنت شین بوئ ، یر شرح نہایت فائدہ منداور قابل مدح ہے ۔ اس شرح بیں ان کتابول اور ان اشاروں کی تشریح کی ہے جوہدا ہیں اُئے ہیں اور ان اشاروں کی تشریح کی ہے جوہدا ہیں اُئے ہیں اور ان اسراد کو کھولاہے ۔ جنہیں ہوا یہ والا مضرر کھ گیا ہے ہو تقرہ اور مجلہ کی اس عمد گی سے توضیح ہے کہ شارح کی خود بخود تعربیت کرنے کو جی چاہتا ہے ۔ اسل ہیں عنایه بجائے خود ایک کتاب ہے ۔ جس میں اکثر ہوایہ کے سائل کی تفدیل بیان کی گئے ہے۔

شرح نهابه سمام الدین حین بن ملی کنسنیف سے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے

کریر بربان الدین کا شاگرہ تھا۔ یہ بہلی شرح ہے جو بوایر پر تکمی ہے۔ اس پی قانون وراشت بعی شام ہوں ہے۔ اس پی قانون وراشت بعی شام ہے شرح کفا یہ امام الدین امیر کا تب بن امیر کر کی تصنیف سے ہے ہواس شرح ہے۔ اس میں کا تب بن امیر کر کی تصنیف سے ہے ہواس شرح سے پہلے ایک اور کتاب خاید البیان تکھ چکا تھا۔ ان دونوں کتاب سے سعنف کی شان معلوم ہوتی ہے یہ بیٹ میر میں کفا یہ کی تکیس ہوئی۔ نتم الکبیو وللح آلفقیر سعنف کی شان معلوم ہوتی ہے یہ بیٹ میر میں اور جس کی وفات البیم میری میں ہوئی ایک مصنف کال الدین محدیث عام طور پر این ہمام کہتے ہیں اور جس کی وفات البیم میری میں ہوئی ایک ایک بے نظر شرح ہوایہ کی ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں ایک ایک بے نظر شرح ہوایہ کا اور جس نے اور جس کی اسے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت کی جموعہ فیصلوبات کا بھی شامل ہے جس نے اور بھی اسے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت کی

موایہ کی بہت چھوٹی شرح فوائدہ نامی محیدالدین علی بخاری کی تصنیعت سے ہے یہ کی و وفات سنال مرجری میں ہوئی ، بیان کیا جاتا ہے وہ پہلی شرح ہے ہو ہوا پر دکھی گئے ہے -شرح وانی مصنفہ ابوالبر کات عبدالشربن احمد ہے عام طود پر مافظ الدین نسی کہتے بیں ایک مستند کتاب ہے اور کانی ہو وانی کی شرح ہے وہ بھی ایک قابل وید کتاب سینے فی کاسٹ کے دہجری میں انتقال ہوا تھا ۔

الوقایه بوراتوی صدی بجری کاتعنیف ہے۔ ایک اصولی کتاب ہے بوطالب ملم کو اس قابل بنادی ہے کہ وہ تہ ایر کے مطالب پر پورا جور ماصل کرے۔ اس کا فاصل صنف بریان الشریعة مجمود ہے جس کی لاٹانی قابلیت از خود ناظر کی نگاہ میں اس کی اعظے درجری وقعت قائم کرتی ہے۔ وقایہ کی بہت کثرت سے اس کی مشرح مرح الوقایہ کے ساتھ تعلیم ہجتی ہے اور عام طور پر پڑ یا جاتا ہے۔ شرح الوقایہ کا مصنف جیدالٹرین معود تھا۔ جس کا مصبی میں استعال ہوا شماح د قایہ میں وقایہ کا تن ایک بھڑ کی توضیح اور تفصیلی بیان کے ساتھ شام ہوا شماح د قایہ میں وقایہ کا تن ایک بھڑ کی توضیح اور تفصیلی بیان کے ساتھ شامل ہے۔ اس درجہ پر اس کی عمدگی مائی گئی ہے کہ فتنی مدارس میں شرح وقایہ کے وہ باب بن میں نکآح ، قبر را طلآق کا بیان ہے خود ھدایہ سے بھی افسان شماد کر کے پڑھائے میاتے ہیں۔ وقایہ کی دوالصدر شرح ہیں۔ دوایہ کی اور بھی بہت سی شرمیں ہیں مگر وہ ایسی مفید نہیں ہیں جیسے مذکورالصدر شرح ہیں۔ دوایہ کی اور بھی ایک شرح کلمی موئی ہے جسے چہلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ایک

عمدہ اور فائدہ مندشرح ہے۔ اس کامصنف ابی یوسعت بن منید ہواہے ہو تسطنطنیہ کے گئے پروفیسروں میں سے تھا۔ یہ کتاب سافشہ ہجری میں طبع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھراس کے مغلاصے ختکعت مطابع میں شائع ہوگئے۔

سرح الوقاید کے مصنف کی دوسری کتاب نقایہ ہے یہ بھی ایک اصولی کتاب ہے۔
بعض دقت اسے محتقرالوقایہ بھی کہتے ہیں۔ اصل بین یہ نام اس کتاب کے لئے موزوں بھی ہے
کیونکہ اس بیں صرف شرح وقایہ کا ضلامہ درج کیا ہے۔ نقایہ پر تین شرعیں بہت نایاب ور
اعظے درجہ کی مکعی گئی ہیں گوا وربہت سی ہیں مگر ہی تین زیادہ مشہود ہیں، جن کے فاضل
مصنف مفصلہ ذیل ہیں۔ ابوا المکادم بن عبدالشر (ست ہے ہے) دو مرے ابوطی بن محدالبریندی
رصافیہ ہجری)۔ تیسرے شمس الدین محموالخراسانی الکوہستانی دسائل درسے وی

آخری شرح کا نام جامع الوموی ہے ہو بالکل کائل اور صاف ہے اور جے ہم نقہ کی فائدہ مندکتاب کھرسکتے ہیں ۔

الاشباہ والمنظائر۔ ایک مشہور ومعرون اصولی کتاب ہے۔ اس کی تدوین زین ارین مصنعت بحرالوائن نے جس کا ذکر بھی ہو پیکاہے کی تھی۔ حاتبی خلیفہ اس کتاب کی بہت ہی تعریف کرتاہے، اور کتنے ہی صغیرں کا نام گنا تاہے جو دقناً فوقتاً کھے گئے ہیں اور اس ہیں شامل موتے گئے وہ شرصیں بواس کتاب پر مکھی گئی ہیں ذیل ہیں درج ہیں۔

نوراکانوارنی الشرح المنار-مصنفرشخ بحیون ابن ابوسعیدگی واشائه میں کلکتہ میں طبع ہوئی اور خام طور پرمستند مانی جانے ہے - دوسری شمرح اصول الشاشی ہے جسے ایک تفعیل یا توضیی شرح کہنا چا جیئے ریمبھائہ دہلی میں یہ کآب طبع ہوئی تعی۔

تنویدالا بصاد مصنفہ شیخ شمس الدین محدین بعدات الغازی (مدوق مریری) ایک مفید اور مشبود کتاب فقر منفی کی ہے۔ اس نایاب کتاب کی بھی ہے سٹمار شرمیں ہیں ہیں سے ایک شرح کانام منہ کی الغفارہے ہونود مصنف کتاب کی مکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک تر ہ اور قابل تعریف کتاب ہے۔

دى المختاد- بودومرى شرح تنويوالابصاركى سے نبايت بى شركماب بے جمع والد

### 41

بن شیخ علی نے النا ہے ہیں اس کتاب کو مکھاتھا۔ گولوں یہ ایک شری ہے دلیکن بجائے ہود
یہ برایک ستقل کتاب ہے اور جس پر خود کی شریس تحریر ہو جی ہیں ۔ دوالختار ہیں نرصرف فقہ ہی
کا بیان ہے بلکہ اس ہیں فرائفس سے بھی بحث کی ہے ۔ جہاں ابر مینیفر صاحب کے مقلدین آباد
ہیں ۔ اس کتاب کی اشاعت ہور ہی ہے اور عرب ہیں تو کچھ کہنا ہی نہیں جہاں اس کی مدسے
نیادہ عزت کی جاتی ہے اور برنسبت اور فقہ کی کتابوں کے اکثر موقع پر اس کے توالے دیتے
جاتے ہیں جتنی کتا ہیں ہم نے اوپر بیان کین ان کا دواج زیادہ تر ہندہ سے ان ہیں ۔ سلطنت ترکی
میں ان کے علاوہ فقہ حنیٰ کی ہو کتا ہیں وائح ہیں بھی ورس تدریس میں پائی جاتی ہیں۔ سلطنت ترکی
میں ان کے علاوہ فقہ حنیٰ کی ہو کتا ہیں وائح ہیں اور جن سے کم دبیش ہمارے ہندور ' نی عملہ
کرتا ہوں تاکہ فقہ حنیٰ پر آزادانہ اور منصفانہ ریادک کرنے کا مجھ موقع سے ۔ اور ہمارے بھائی مسلسل کی دان سے مرف مطلب ہے ہو نہیں جانتے ، ان سے بودی واقفیت حاصل کرایں،
مسلان بھی دان سے مرف مطلب ہے ہو نہیں جانتے ، ان سے بودی واقفیت حاصل کرایں،
مسلان بھی دان سے مرف مطلب ہے ہو نہیں جانتے ، ان سے بودی واقفیت حاصل کرایں،
مسلان بھی دان سے مرف مطلب ہے تونہیں جانتے ، ان سے بودی واقفیت حاصل کرایں،
مسلان بھی دان سے مرف مظلور گئیں فقہ حنیٰ کی ہو مسلمانت ترکی میں بطور ایک سندے مائی جاتی ہیں۔
میں۔

نتق آلا بحار مصنفہ شیخ ابراہیم بن محرملی - دوم درآلیکام مصنفہ طاخرو - سوم قانون نامر

بردا - برتین کا بیں بن کاعل درآمد ترکی سلطنت میں ہوتا ہے - ناظر کو تجب ہوگا امام اعظم

کا ایک مدم ہ ہے قریب قریب اصول نقبی ایک پھرکیا وجہ ہے کہ مندوستان میں اورکتاب

دائج ہو، اور ترکی ایشیا میں دومری کتاب اور ترکی پورپ میں ہیسری نوعیت کی کتاب گریب

وہ بنور دیکھے گا اُسے معلوم ہو جائے گا کہ نقہ دراصل دلوانی فوجداری اور زیاوہ ترتمدنی امو کے قواعد منفنط کو کہتے ہیں ہوجائے گا کہ نقہ دراصل دلوانی فوجداری اور زیاوہ ترتمدنی امو کے تواعد منفنط کو کہتے ہیں ہوجا تاہے ہیں اور جب ان کا زبانہ ختم ہوجا تاہے بھر ان کی جگہ دوسرے تواعد منفنط کرنے یائے نقر کے تدوین کرتے ہائے نقر کے دوس کے تواعد منفنط کرنے یائے نقر کے تدوین کرنے کی صورت ہوتی ہے ہی وجہ ہے کرمختلف ممالک میں نقر بخنی کی مختلف کت بیں رائح ہیں اور ان میں اور کتابوں سے ہو ہندوستان میں پڑھی جاتی ہیں بہت سے مسائل ہیں انتظاف ہے۔

### 411

وہ کا بیں جو وراثت کے معاطر میں اصول سن سے موافق تعمی گئی ہیں ان میں سے مب نیا وہ مشہور اور مردستان میں سب سے زیادہ دائج مراجیہ ہے جے فراکھی سجاوندی جی کہتے ہیں اس کا فاضل معنعت مراج الدین محمد بن جدالرشد مجاوندی ہوا ہے بختلف مصنفوں نے اس کا ب کی شرح مکھی ہے ۔ چالیس نام توکشف انظنون والے نے بھی مسنفوں نے اس کا ب کی شرح مکھی ہے ۔ چالیس نام توکشف انظنون والے نے بھی گنوائے ہیں مگرسب سے زیادہ کاراً مدشر مول میں شرح سرایت مشہور اور مسبور اور مسبور اور مسبور اور مسبور اور مسبور اور مسبور کیا تھا جس کی وفات مرائد میری میں مورد میں میں مورد میں میں مورد میں مورد میں میں مورد ہوگی ۔

دوسری توجیت کی بھی کتابیں ہیں جن بین علم الغتادی سے بحث کی گئی ہے اس علم کی گئی ہے اس علم کی کتابیں بھی بیشمار ہیں اور ان کا بہت ساجھتہ فتادی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ گوفتادی کے نام کے ساتھ ان ہیں خوب شرح نام کے ساتھ ان ہیں خوب شرح و بسط سے منعبط کتے گئے ہیں ان ہیں سے بعض صوف فقر ہی کی تعلیم کرتے ہیں، اور بعض فرائنس ورائٹ کے قواعد سکھاتے ہیں۔ بعض ہیں خاص خاص فاص فقیہوں کے خاص خاص خاص فتو مندرج پائے جاتے ہیں۔ بعض ہیں مختلف مذہب کے اصول پر خوب شرح دبط سے مندرج پائے جاتے ہیں۔ بعض میں مختلف مذہب کے اصول پر خوب شرح دبط سے بحث کی گئے ہے۔ اور بعض ہیں خاص خاص فقیہوں کی دائے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ منفی نتادی جو بہندوستان ہیں عام طور پر دائج ہیں مفصلہ ذبل ہیں۔

خلاصة الفتادى - اسى كوبعض اوقات ذخيرة الدرهانيه كمت بين يصنفر بالالا الدين المراكة الدرهانية كمت بين يصنفر بالالا المنادى مصنف محيط المبرهاني برعى ايك مشهور اورمستندكاب سع الرجر اتنى برى تو فيل سبع بهريمى اس بين اسط درجرك فتوول كا ذخره پايا جاتا سع اوراس كاببت سا جمتر محيط سع ليا يكاب -

فتادی قاصی خان مصنفرام فرالدین صن بن منصور فرفانی بھے عام طور روامی فا کتے بیں جس کی دفات سامھ ریجری میں ہوئی یر کتاب نہا بت مستنداور بڑے پایری گئی ماتی ہے۔ یر عَام واقعات کے مقدمات سے بریز ہے۔ اوراس لئے بربڑی می مودندی کامیفون و کمنی ہے جو بات ایجا میں خاص ہے وہ یہے کرجس بنا پر نتونے دیے گئے

#### MYM

یں انہیں بدلائل ثابت کیا ہے اور خوب زور و شور سے ان پر بحث کی ہے۔ جامع الفصولین - اس میں دو کتا ہیں شامل ہیں - اس کامصنف بررالدین خمد ہے -جس کی نتہرت ابن القاضی کے نام سے ہے (ستائم بیجی) یہ کتاب کھ بہت شہرت کی نہیں ہے گو عام طور پر لوگ دیکھتے ہوں - فتاوی الظا ھی یہ جس کا بہت ساچھتہ خذانة الواقعیه ہے انذر کیا گیا ہے - ظہیرالدین الو بحر محمدین احمد بخاری کی تصنیف سے ہے (سوال میہ)

نوردی صنف بیا گرافیکل ڈکشنری (لغات سوائے عمری) یا تھی بیب الاسماء نے جس کی وفات سئلے جیس ہوئی ایک چھوٹی می کتاب اسی صنمون فناوی بیں تصنیف کی ہے جس کا نام عیون المسائل المهدة ہے - سوال وہواب کے طور پراس کی ترتیب وی ہے -خذانتة المفتیان مصنفہ امام حمین بن محد جس نے سنگ میں اپنی اس بیش بہاکتاب کی پیکیل کی، اس بیں فتاووں کا بڑا مجموعہ شامل ہے - ہندوستان بیں یہ کتاب بہت متنافیق

کا یک در ماند میں معروق دیو برحر مان میں ماند مان میں ماند ماند میں ماند میں میں میں میں میں میں میں میں میں م تعلیم کی جاتی -

خزانته الفتادئ مصنفه امرین محرابر بحرطفی بوانهوی صدی بوری کے اختتام پر تبار بوتی اس میں ناور الوجود فناو سے بیس تا تارخانیه مصنفه امام عالم برکتاب کئی جلدوں میں تمام بوئی ہے اور اس میں فتوول کا ایک عظیم الثان مجوعہ پایا جاتا ہے۔ اس نایا کی ب کا بہت ساجھ محمط البریانی اور ذخیروسے اخذ کیا گیا ہے۔

نتاوی ایس سی تندی - اس کاب میں عمائے سمرتند کے نتاوی جمع کئے گئے میں - یہ وہ عالم بیں بن کا ذکر نتاوی تاتار خانیہ اور جامع النصولین میں برجگر مع ان کے فتووں کے آیا ہے -

فتاوی دینیه مصنفرزین الدین ابراهیم بنیجیم المصری مصنفه بحد الواتق و اشباه والنظا توسئه مده مدر الداتق و اشباه

فتادى النكودى -معنفرشخ الاسلام محدين حيين جس كى وفات مشلطيم بين مولى-

كتاب مشهور ادرمستنديے-

فتادی حدید یه ـ گویر کاب موجوده زماندی معنفرے پعربی بڑے پایر کی کاب

ç

نتادی الحید بدید - بران فتوں کا مجوعہ بے بوسلطان ٹیمو کے حکم سے بیسور کے علمار فارسی بیں چمع کئے تھے ، اس کتاب بیں تین سوتیرہ باب بیں -

مرزرگنن اپنے تجزیہ جلد ایں بھور بی پیند فتاوی کا وکر کوتے ہیں ہومفعلہ ویل ہیں :دا) فتاوی الدوازیہ (۲) فتاوی فقشہندیہ (۳) مختار الفتاوی (۲) فتاوی کو فائے کہ الدوازیہ (۲) فتاوی نقشہندیہ (۳) مختار الفتاوی (۲) فتاوی کو فائے کہ فارسی زبان ہیں تدوین ہوئی، جس کا معنف صدر الدین بن یعقوب سیط سکی وفات کے پیند سال کے بعد کرا فال نے اس کی ترتیب سلطان علاوالدین کی سلطنت میں دی تھی۔

اب ان قادئ کا ذکر کیا جاتا ہے ہوشنی اصول زمانہ حال سے مطابق قسطنطنیٹر کا اُکے بیں اور خصوصیت سے ان ہی پرعمل وراکہ ہوتا ہے - وھوھ نہ ۱-

كتاب فى الفقه القداوسى مصنفر مافظ فر احمد قدوسى (المسالم على -

فتاوی عبد الدحید آفندی - برایک نایاب مجود جنث کا بوعتلف اوقات بی سلطنت ترکی بی انتخاص بوت بی بین الله می بین الله بین انتخاص بوت کا بین الله بین انتخاص بوت کا بین الله بین بین الله ب

جامع الاجارات - ایک جموع تاوی کاسے جس میں مرت زراعت کے تواعد سے بحث ہوئی ہے اور اس معاوضہ وغیرہ کا بیان ہے جو اسانی زمیندار کو دتیا ہے - محر عارف نے اس کاب کو تصنیف کیا اور اسمالی میں برطمع ہوئی -

ایک مجود قاوی کا پٹر واری کے متعلق شامائ میں قسطنطنید میں ایم ڈی ایڈلبرگ نے شائع کیا تھا، اس میں کتاب ملتق کے مطابق نقر کے اصول قائم کئے گئے ہیں۔

ده فتادئ جن بین فقر اور فرائنس دونوں ہی باتیں پائی جاتی ہیں صرف دو ہی زیادہ ہندوستان بین سنبور ہیں یہ فتادی مرآجید اور فتاوی عالمگیری ہیں -

قادی سراجیہ میں صرف ایک بات ہی ہے کہ اس میں ہوخاص نتوں کا جموعہ وہ اور دوسری کا بوں میں نہیں بایا جاتا ۔ فتادی عالمگیدی میں بے شمار قانونی مقدمات کا بیان ہے ۔ یہ کتاب اپنی کنٹر المعنی اور قلیل المغظ فطرت میں قریب قریب مرمقدم سے ساتھ بس کی بنا سنی اصول پر رکھی گئی ہے جہیاں ہوتی ہے اگرچ متا فزین فلہاد کی ادار کی قیمت متعلق فظم بنا الله فائی نوعیت سے اس نے بندوسال میں اپنی لاٹانی نوعیت سے اس نے بندوسال میں اپنی کوئی ہے کوئی میں بواے دون کے دام سے یہ بہاری جاتی ہو وہ بادشاہ اور نگ زیب ہے جس کے نام سے یہ بہاری جاتی ہے وہ بادشاہ اور نگ زیب ہے جس کا عام وفصنل میں ٹانی مغلیہ خاندان میں کوئی نہیں ہوا۔

اس نوعیت کی جتنی کتابیں مندوستان میں دائج بیں سب بیں ہی کتاب عام کھود پر زیادہ پندیدہ ہے۔ مندوستان کی طولانی سلطنت اسلامید میں صرف زیب النسار نے نتاوی عالمگیری کا ترجمہ فارسی میں کرایا تھا یہ وہ زیب النسار ہے جواپنے باپ اور اورنگ زیب

کی بہت پیاری تھی اور عمرادب ہیں ہواپا نظیر نہ رکھتی تھی۔

ہرب حکومتِ مغلیہ کا دورختم ہوا اور شیر انگلتان کا پھریرہ جند کے جگریں فرائے ہوئے۔

لگا تو کلکتہ ہیں فورٹ ولیم کا لیج کی کونس کے حکم سے فتادی عالمگیری سے دو کہ ابول جنا آیات اور حدود کا ترجہ فارسی ہیں قاصی انتضاۃ می جم الدین خان نے کیا اور سلاما کہ ہیں شائع کیا۔

ادر حدود کا ترجہ فارسی ہیں قاصی انتضاۃ می جم الدین خان نے کیا اور سلاما کہ ہیں شائع کیا۔

اس مال مرمز برنگٹن چیف نے صدر دوانی عدالت کے حکم سے مولوی محد خلیل الدین نے الدوالی تاریس سے تعزیرات کا ترجہ فارسی ہیں کیا اور اسے چھوا کے شائع کیا چرطی کا ترجہ عربی سے فارسی ہیں چار برشے علی سے کہ وہ اکٹر مسائل کی قوض ہوتر جہ کی حالت ہیں کی اصلی قیمت ہیں فرق آگیا ، بجائے اس کے کہ وہ اکٹر مسائل کی قوض ہوتر جہ کی حالت ہیں کی قیمی بطور ما چہ تحدت ہیں جدا قائم کردیا ۔ اب نہ یہ معلی مہونا ہے کہ جمایہ والا کیا کہنا ہے اور ترجر کی سے جی ہیں میں ان کہ کہا ہے اور اس بی اصلاً خک نہیں کہ فارسی کا جرایہ اصلی جا دیت عربہ اصلی جا دیت بی ہیں ہوں کی ہوئے ہیں اور اس بی اصلاً خک نہیں کہ فارسی کا جرایہ اصلی جا دی کا بھی ہوں کا جرایہ اصلی جا دی کی اسے جی ہیں معرب نہیں ہوسکا۔

ماتا ۔ یہ ہم کہ سکتے ہیں اور اس بی اصلاً خک نہیں کہ فارسی کا جرایہ اصلی جرایہ کی ایک مورت نہیں ہوسکا۔

میکناٹن محڑن لاکے پروفیسرنے وہل ہیں ہدایہ کا ترجداً دومیں کیاتھا اور بہت سال گزدے کر دہل میں طبع ہواتھا - دوسرا ترجہ ہما یہ کا کلکت میں اُکدو زبان میں کیاگیا، اور پہنے سال ہوئے کہ وہ طبع ہی کرویا گیا۔

پرسرویم جالس نے "سرای "کا ترجہ انگریزی زبان میں کیا اورجب اسے تم کر چکے تو اسی کی شرح شریفی اکثر مسائل پرائی قو اسی کی شرح شریفی ترجہ بھی اختصاد کے طور پر پودا کیا ۔ اود ساتھ ہی اکثر مسائل پرائی طرف سے کھے تواشی بھی دئے ہیں ،جس سے فاصل مترجم کی بیافت معلم ہوتی ہے، اس کے بعد تناوی عاملیری کے انتخابی جھتہ کا ترجمہ انگریزی ہیں مرفر نیلی بیلی نے کیا۔ پرجھتہ بھے جمع معاملہ میں تھا۔

مدایہ فادی کا جس کا ابھی ذکر ہوئےکا ہے وارنگ ہیٹنگ کے حکمے مراجیس یندر نے انگریزی میں ترجم کیا۔ ابھی ترجمہ پودا نہ ہوا تھا کہ آپ دول فارم میں کسی ملکی کام پر بھیج ویتے گئے، اوراس کی مگر مارس مبلٹن نے باتماندہ ترجہ کرکے نظر ثانی کے برطرے ہی افوسس کی بات ہے کراملی ہدایہ عربی کو ترجر کرنے کے وقت کھول کے ہی نہ دیکھا گیا بلکراس فادی کے مدایہ سے ترجر کرلیا گیا جس کی بابت ہم ایجی مکھ آئے ہیں۔ ہمارے خیال بیں برکما ہیں جونفر صنی کی تائیدیں لکمی گئی ہیں - ایک بینظیر مموعران قوانین کا سے جوملی اور کمی تدرجنگی اور زیاده ترصن معاشرت یا پولٹیکل اکانوی سے تعلق رکھتے ہیں گو انہیں مذہبی جامر پہنایا گیاہے مگر بعض حالتوں میں وہ جامہ ناموزوں ثابت ہواہے۔ اس وقت ہمارے آگے ندکورہ بالا كمابيں ركھى موئى بيں بن بيں ہم باربار ديكھ يك ہیں اوران کے اختلافات پر بار ماغور کیا ہے۔ ایک عمیق نظیر جب ان اختلافی تمدنی معاملا پرڈالی جائے گی قرمعلوم ہوگا کریرافتلات ایک لازی امرتھا بوبققنائے آئے ہواسائل بن مى بايا جا تاسع مثلاً مليفر ط رون الرسشيدك زماندك آب وبوا الدطبائع خلائق بن نسی قوائین کی متمل ہوسکتی تھی ، ان ہی قوانین کو سمرقند کے اُدی اور وہاں کا ہوسم برواشت ابن کرسکتا یو توعم سیاست مدن کے بارسے میں ہوا میں کتا ہوں مذہبی صدفعریں عی یمی بات ہے ملا مندوست میں مندوستانی آفتاب کی رفتاد کے بوجب نمانوں کے

اوقات متعین کئے گئے ہیں اور تمام جہت وں کی نقدیس بندی آنتاب ہی کی تقلید کی گئی ہے۔

اب مندورتان سے ممیں والتگٹن کے اس محصہ میں جانے اور دہنے کا اتفاق ہوا۔
ہماں تین کھنے سے زیادہ آفاب خودب نہیں ہوتا۔ اس ملک میں نا چار ندہبی محترفقہ میں
ترمیم کرنی پڑے گی ندمرن نماز میں بلکہ ومنو وغیرہ کے قواعد میں بھی توجیر یہ بات بدرجہ او لئ
ثابت ہوگئ کہ نقی مرائل میسی ملکی آب و ہوا کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں اسی طرح ہر
زمانہ کے ساتھ منا بعت رکھتے ہیں۔ ایسے شمق کے لئے ہو کچھ بھی ہجی دکھتا ہے یہ افسوش
کی بات ہے کہ وہ کی امام کے اقوال کو ہمیشہ کے لئے صدیوں تک ناطق ہی نیال کئے
جاتے اور کھی ان میں ترمیم و تنسخ کرنے کا خیال بھی ندلائے۔

ام اعظم صاحب کی تعنیف سے ہوگا ہیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایسی تقریبی کر اُن کے سائل جب تک انہیں وسعت نردی جائے کبھی سود مند نہیں ہوسکتیں ہوگا ہیں کر فقہ صنی کی کہاتی ہیں ان سے بیغوض نہیں ہوتی کر ایک ایک برت امام اعظم کا ہے بلریر غوض ہوتی ہے کہ یہ ایک برت امام اعظم کا ہے بلریر غوض ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسے جب کا رجان بعض مسائل بیل مام صاحب کی طوت تھا۔ یہ بدی امرے کر آج تک امام صاحب کے کسی خاص شاگر دیا معتقد نے بانکلید امام کے ہرمستار کو نہیں تسلیم کیا۔ صاحب سے کسی خاص شاگر دیا معتقد نے بانکلید امام کے ہرمستار کو نہیں تسلیم کیا۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ مرشخص آذاد ہے۔ کو اُنہوں نے اپناکوئی نیا ندہب نہیں قائم کیا۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ مرشخص آذاد ہے۔ پروی کرے مگر اس کی پیروی اس صالت ہیں سود مند ہوسکتی ہے جب گوزمنٹ کی طرت پیروی کرے مگر اس کی پیروی اس صالت ہیں سود مند ہوسکتی ہے جب گوزمنٹ کی طرت ہیں جائے ہی ان میائل میں وادر نہیں تو محض فضول ہے۔

ہمارے دوست مولانا شبلی گئے اپنی کتاب سیرۃ النمان میں امام اعظم اورائمہ کا اختلاف رائم ماسب کی دائے گئی اختلاف رائے وکھا باہے اور پھر ثابت کیا ہے کر ان مسائل میں امام صاحب کی دائے گئی کھیک بیٹھی ہے۔ ہم ذبل میں ان مسائل کو بلفظ نقل کر دیتے ہیں اور پھر ایک مرسری نظر اُن پر ڈالیں گے۔

رازمیرت النعمان صغم اسم ۲۲۰-۲۲۰)

TTA

داورائٹ کے سائل،
ایک اشرفی کا گرنع امام احد کے نزدیک ہرایک کا باتھ کاٹا
جائے گا۔
امام مالک کے نزدیک ہے ۔
ادر ائم کے نزدیک ہے ۔
امام مالک کے نزدیک ہے ۔

اورائمے نزدیک ہے۔ اورائمے نزدیک ہے۔

ا مام شافعی اور مالک کے نزدیک ہے۔

اما م شافعی اور مالک کے نزدیک ہے۔ اور اتم کے نزدیک لازم اُتاہے۔

> (اورائرے کے مرائل) امام شافی کے نزدیک مرام نہیں

(امام الومنيغرينك مسائل) نعاب سرقد کم از کم ایک ائٹرنی ہے۔ اگرایک نصاب بی متعدد پورون کا ساجها ب توكى كا باتد نه كانا جائے كار ناوان بچر پر قطع بدنهيں ـ كفن بحدير قطع يدنهيس -زوجین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال چرائے تو تطع پرنہیں۔ بیٹا باپ کا مال چرائے توقطع بدنہیں۔ قرابت قريبروالے مثلاً جيا، بعاتی وغيرو پر قطِع يدنهين-ایک شفس کس سے کوئی چرمے کے انکار كركيا ترقطع يدنهين-ایک شفن نے ایک چیز پرائی پر بدریہ بسريابيع اس كا مالك بوكيا توقطع يدنبين-فيرندبب والمصمنامن بوك إسلام كى علدادى يى بست يى ان رقطع يدنهي -قرآن جيد كے سرقر رقطع يدنهيں -فكرى يا بويرزس ملدخراب موجاتي بين أن کے مرقدسے قطع پدلازم نہیں آتا۔ (پچرصنی ۲۵۰ پیرٹیل میادیت تحریر فرملتے ہیں) (امام ابوطیفددہ کے ممائل) ببب تك فريتين كى مالت بيں امتقامهة

ہو طلاق دینا حرام ہے۔ ایک بارتین طلاق وینا حرام ہے اوراس کا مرتکب عاصی ہے۔

مرسب عاسی ہے۔ جہری تعداد کی مالت میں دس ورہم سے کم نہیں ہوسکتی اس سے یہ مطلب ہے موکو فیخ طلاق پر آسانی سے جراآت نہ ہوکیوں کہ تعداد غریب ومفلس کے لئے ہے یجس کو اس رقم کا اداکرنا الیا ہی مشکل ہے بھیے امیروں کو دو چار ہزار کا اداکرنا۔ ملوت میجوسے پورا جہرواجب ہو جاتا

م جمانی بیاریاں مثل برص وغیرو نسخ شکاح کا سبب نہیں ہوسکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدرت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ مائے گا۔

طلاق بھی کی مالت میں وطی وام نہیں ہے بینی زوجیت کا تعلق الیی معمولی بیزاری

منقطع نهيں ہوتا۔

رجعت کے لئے اظہاد زبانی کی صرودت نہیں ہرنعل جس سے دمنا مندی ظاہر ہود بجعت کے لئے کانی ہے ، مطلب یہے کہ آکمانی دی جلتے تاکہ رجعت بادنی مما محت ہوسکے

امام شافعی اور امام احمد بن صنبل دو کے
نزدیک کی مضائقہ نہیں ۔
امام شافعی و امام احمد بن عنبل کے نزدیک
ایک حبر بھی ہر ہوسکتا ہے جس کا نتیجریہ ہے
کر مرد ہے دریغ ہے سوچے جسمے طلاق دینے
پرجرات کرسکت ہے اور عورت کو بوجراس کے
کر تفریق کے بعد محفز مغلس ورنا دار رہ گئ
سخت تعلیقت کا استمال ہے ۔
امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا
امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا

امام شافعی اور مالکتے کے ٹزدیک ان کی وج سے فیخ نکاح ہوسکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی۔

امام شافعی کے نزدیک موام ہے گویاوہ بتنز موکچی -

امام شافعی کے نزدیک بغیراقراروافلمالیکے رجعت موہی نہیں سکتی - 24.

رجست پرگواہ مقرد کرنے کی کھ صرورت نبیں -

مجھے سخت انسوس اکا ہے کرشیل صاحب ہے بدہی مسائل کوٹواہ مخاہ اُلھانے پیر اپی مقل آدائی کی ہے اور پی باتوں پر خاک ڈالنے کی کوششش کی ہے۔ یہ فہرستِ مسائل ج آپ نے بڑی دلیری سے پیش کی ہے ایک پیمانہ ہے جبتبدوں کے اختلات الا کاجس سے ایک بھودار آدی وزن کرکے دیکوسکتا ہے کوکس کی دائے تعیک ہے اورکس کی رائے نادرست سے - بحب وہ اس پرول سے توج کرے گا تواسے معلیم ہوگا کہ بعن مسائل امام الوصيف كم ورست بين توبعن مسائل بين اورائم كى دائے صائب معلم بوتى ہے۔ مجھے تبعب یہ ہے کر ثبلی صاحب صرف ان دو چار دس پیس مسائل سے امام الوحليفة ک ففيلت كيونكراورائم برثابت كركت بي - اجى حفزت آب كس خيال بي گئے - مزارول کتابیں لاکھوں مسائل کے انتزلات سے ہعری پڑی ہیں جب تک ان مسائل کی فہرست دسنے اوركوتى ن ج كرف والانه بوفض نامكن ب كرايك امام كى دائے كو دومرے امام ير تمذيح دینے کی مجھ پیا ہو پر اور بات ہے کہ اپنے مطلب کے دوتین اٹکل پچ ممائل لے کے ا مام اعظم کی فضیلت کا داگ گانے لگے۔ ایس باتیں کھے زیادہ وزن کی نہیں ہوتیں ،اوران یس سرتایا چھووا پن پایا جاتاہے بایں ہمہم ان می چندمائل پر بحث كرتے بيل وولينے دوست مولوی سنبلی صاحب کو دکھاتے میں کر ہو کھے آپ نے ثابت کرنا چاہا تھا اس میں کس قدرفیل ہوتے ہیں۔

پہلا دلیسپ مسلریہ سے کر اگر ایک نصاب میں متعدد پوروں کا سا جھاہے توامام البینط کے نزدیک کسی کا باتھ نہ کاٹا جائے گا۔ یر ایک زبردست ابتہادی خطاہے۔ نشریوت اسلام کے مطلق پورکی مزا تطبی پدر کمی ہے پھروم کیا ہے کہ ہر خص کاجس پر پورکا اطلاق ہو ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب صوت یہ دیکھنا ہے کر اگر امام اعظم کا بینال میچ ہوتو کیا قباصت لازم اتی ہے میں کہنا ہوں بڑی قباصت لازم آئے گی کمی کوئی تنہا پوری کرنے کا نہیں جب ان کے دل

سے قطع کا ٹوف ماتا رہا چردہ مل مل کے وحوا کے سے دان دیوسے پیدی کریں اورامام ابو کی بددات میم دیں گے ۔

تمام دنیا کے فوبداری توانین میں یہ بات مرکزنز ہوگی ایک فعل بڑاہے اگرایک مروه اس کوکسے گا تواس پرجی وی بوم ماید کیا جائے گاہوایک تنہا فاعل پر کیا جاتا۔ پہلے توانین انگریزی پس می به بات تعی کراگر کئی شخص ایک آدی کو مارڈالنے تھے تو انہیں بھانسی کی مزا ندى ما تى تى ـ بلك ده كاف بانى روائد كرويت مات تھے عقیقت يى ير براظم تعامقتول کے ساتھ مرگز عدل نہیں ہے کہ اس کے قاتلوں کو مجوڑ دیا جاتے، برظامرے کراگر ایک بی شخص ایک شخص کو مادسے گا تواس خیال سے کر بیعید کسی پر ظاہر در ہو جائے یا اپنی کم طاقتی کے نیال سے یاکسی اور وجہ سے قتل کرنے ہیں مقتول کوتکلیف بہت کم دسے گا کیونکہ وہ یہ چاہے گاجس طرح ہوبہت جلداس کا کام تمام کرووں مگرجب کی مارنے والے ہو تھے توان کی جموی توت معتول کی طرف سے بے پروا بنا دیے گی اور پھرجس طرح ان کا جی پاہے گا باطینان اسے قتل کریں گے - اکثر خون کے مقدموں میں و کھا گیا ہے کرجال کئی قاتل گرفتار ہوئے ہیں۔مقتول کی نعش سے الاعظر کے وقت یرمعلوم ہواہے کرقتل كرتے وقت قاتلوں نے اس پرظلم بہت كيا، ان ان حالتوں پرجى قاتل سزائے موت سے بری کیے ماتے تھے گربوں بوں عدل اورعقل کو ترتی ہوئی وہ تادیک ترداستے ہمار حکام کی جاتی رہی، اوراب بہاں تک ہوگیا ہے کر اگر ایک شخص کوسوا دی قتل کرتے پکرا جائیں گے توسوہی کو پھانسی طے گی۔

پھرائی مالت میں ہم امام اومنیفہ مائی کی دائے کو کیونکر تسلیم کرسکتے ہیں ہونہ صرف عقل و نقل کے خلاف ہے۔ مرف عقل و نقل کے خلاف ہے۔ بلکہ ایسے توانین سے امن میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ دومراایک اور بھی نداتی کا مستقلہ ہے کہ امام ابومنیفہ کے نزدیک کفن ہورکا گفن کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کاٹنا چاہیے کہ موری پر ہاتھ نہ کاٹنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کاٹنا چاہیے کی کوئی پوری دنیا وی چوری ہوتی ہے۔ اگر قطع بد سے کیونکہ دیارہ مزاائہ اس کی تجویز کرتے تو شایان تھا وہ باتیں ہو خرب اخلاق اور ظالمانہیں اسام

نے اُنہیں بہت دوکا ہے یہ ما ناکہ مُرُدہ کاکفن اتارٹاکی شخس کے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا گرجس کی پرفطرت موکر انسان کی ایسی مالت پرجب وہ نہ بول سکتاہے نہ چل سکتاہے ن حلد کی مدا فعت کرمکاہے وجم نرکرے اور اس انتہا درجر کی مظلومیت پرجی اسے ترس ن آئے تو الیا منگول اگرزندہ انسان کی کمی موقع پر کھال کمارہے تو پکے بعیدنہیں ، ان ندہی روایات کوجن میں موت کے بعد انسان سے پیش اکنے اور کسی طرح اس کی بردہ وری نہ كرنے كا مكس ، اگر م اخلاق اور تهذيب كے معاملدين نظر كريں گے تو بميں معلىم بو كاكر اس سے زیادہ سنگ دل کا پیشر دنیا میں اور کوئی می مذ ہوگا بنی ہوئی قبر کو اندھیری دات میں دوبارہ کھودنا اورایک عصمت پناہ خانون یا ایک پاکباز مرد کے جم کو کفن اتا دینے وقت بڑی تذليل كے ساتھ قبرين بلياں ديناكيساسخت اورغيرقابل معانى برم ہے -اكثر عصمت بناه خواتین حالت مان کندنی بس بر ومیتت کرماتی بین کرمهارا بنازه غوب آقاب برامی اور اس وصیت سے عرض یہ ہوتی ہے مباواکسی نا موم کی آکھ پڑر جائے بین کی مالت زندگی میں یرفطرت ہو پیرکتے ظلم کی بات ہے کہ ان ہی کے بے جان جم کویس میں نہ توت نموری نہ اپنی سالت میں برقرار رسمنے کی طاقت برقرار رہی اورجس کی عصمت بناہی سے خودعصمت کو بعی فخرتما اس طرح برمبزكيا جاتے اور ذرا بھى رحم نرائے -ميرے خيال يس كفن بورى كابرُم قتل سے دوم نبر کا خیال کرنا چاہئے بتنا اس برم کی گہری فطرت پر خیال کرتے ماؤے اس کی مبيب صورتين تكلى آئيں گى ، اور بعدازال انتوديد يقين مو جائے گاكركفن بوركا باتد كائن ظل نہیں ہے ۔ بلکھین انصاف ہے ، اور اسے اس کے ننگین برم کے مقابلہ میں بہت کم سزا دی گئی ہے۔

میراادادہ تھا کر ہراستباطی سند پر بحث کرتا ہوئی طول زیادہ ہوجائے گااس سے
میراادادہ تھا کہ ہراستباطی سند پر بحث کرتا ہوئی طول زیادہ ہوجائے گااس سے
مشتے نمونہ اور خروادے پر اس بحث کوختم کرکے صرف اس قدر اور بھی مکھنا چاہتا ہوں کہ
بہت سے مسائل میں امام اعظم صارت کی دائے برنسبت اورائر کے عین جواب پر ہے میٹلا ایک ناسجھ بچہ کا چوری پر ہاتھ نہ کا ٹنا یا خلوت صیوسے پورا نہروا جب ہوجانا وخیرہ ان مالے
میں امام اعظم کی دائے زیادہ مسلم ہے ، اور حقیقت میں بائسل صحے ہے۔

یں یہ کہتا ہوں کونسا امام اورجہترد الیاہے کرجس کی دلتے میں خطا اور صواب وونوں کا احتمال نہ ہو یہ خیال کرنا محصن تضول اور تھکم ہے کہ فلاں امام سے استنباطی مسائل میں تبھی خطا ہی نہیں کی - یہ ایسا بدیمی جموٹ ہے کرجس کی کوئی بھی انتہا نہیں -

ہمارے ہی اکام میں الشرعلہ دسم کی داتے ہیں جب خطا اورصوب کا احتمال باتی تعا اور دینی معاطلت ہیں معاطلت ہیں معاطلت ہیں معاطلت ہیں معاطلت ہیں معاطلت ہیں موائے میں دیے کوئی ناطق مکم نہیں دے سکتے تھے دنیا کے معاطلت ہی فرما دیا کرتے تھے میرے دائے پرخوا ہم خود بھی نوب بھے لینا مبادا میری دائے پرخوا ہو اور بھر تمہیں گفتہ میں بات ہو جہر یا دام کس گفتی ہیں ہے ۔ ان باتوں کے سمھنے کے لئے عقل زیادہ اور علم کی کم صرورت ہے یہ کچھ صرور نہیں ہے کہ تمام جہان کا فاضل ہی اسے تھے، نہیں معمول پڑھا کھا بھی سکے سکے سکے کہ تمام جہان

مه شرط انسات بعبريات ين الع بنده فواز

موان شاہ اسمیل صاحب شہیر بن پرمعن تعقب اور سرسے الزامات قائم ہوئے ہیں بہی فرایا کرتے نصاوراک کا اصلی مربب بہی تھا ان پر دمقلہ کا نفظ عائد ہوسکا ہے ، نہ فرمایا کرتے نے والک بجہد تھے بھر انہیں ان استباطی سائل کی تقلید اور غیر تقلید کرنے سے غرصٰ کیا تھی ۔ صحاح سے بوائر جہرین کے زمانہ بیں مدون ہوئی تعییں - ہمار سے جہر وقت کے سامنے کھی ہوئی رکمی تعییں ہوگا بین نقہ کی ہم نے اوپر بیان کیوان ہیں جہر ت کے اختانی مسائل اور فتلف آرا کا ایک بی پیدہ بھنور پایا جائے گا اور صحاح سر بین کی اگر میں اسمیل کے اختانی مسائل اور فتلف آرا کا ایک بی پیدہ بھنور پایا جائے گا اور صحاح سر بین کی اگر اس کے بعد ورم تیقن پر ناظر پہنے جائے گا - صداح سائل ہو نقہ کی صحاح سے تول نبی کا نیوال بوگا اور اس کے بعد ورم تیقن پر ناظر پہنے جائے گا - صداح سائل ہو نقہ کی کر بوت کی سے تول نبی کا نوال بی معلی سے دیں موجود ہیں بھر کیونکر ممکن ہوسکتا ہے کر صحاح سے پر جن میں ہمزالزمان نبی صحاح سے تدیں موجود ہیں بھر کیونکر ممکن ہوسکتا ہے کر صحاح سے پر جن میں ہمزالزمان نبی صلی الشرطید وسلم کے اقوال بحد ہوں جہدوں کی تصنیف کی ہوئی کر بوت کی ہوئی مین نامکنات سے ہے کر امام اعظم کو ہم تمام احادیث کا حافظہ تا ویں استغفرالٹ یہ معنی نامکنات سے ہے کو وہ بیاں صدی کے اختیام پر بیدا ہوئے تھے جنہوں نے مشکل سے نبی عربی وہ بیاں صدی کے اختیام پر بیدا ہوئے تھے جنہوں نے مشکل سے نبی عربی وہ بیاں سے نبی عربی وہ بیاں صدی کے اختیام پر بیدا ہوئے تھے جنہوں نے مشکل سے نبی عربی

صلی الندعلیہ وسلم کے امحاب میں سے شاید کسی کو دیکھا ہوگا مگر وہ محاربی مدتوں تک اپنے مغ موجودات اور رحمت عالم كے مركاب رہ چكے تھے أنہيں خود صدرا مديش يادن تعين، چنا نچر جب معزرت صدیق اکروشے دادی کے جعقے کے بارے میں در یافت کیا گیا توآب نے فرایا بھے معلوم نہیں کر دسول الشرصل الشرعلير وسلم نے دادی کو کونسا معتر داوايا ہے۔ يس نے کھی اس کی بابت نی اکرم کی زبان مبادک سے مجھ نہیں سُسنا ، عیراَب نے ظہر کی نماز کے بعد لوگوں سے وریافت کیا کہ اگر کسی کو دادی کے محصتہ کے بابت معلوم ہوتو بیان کرے یس کے مغیرہ بن شعبرنے کھڑے ہوکے کہا کہ دسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم نے وادی کو چھٹا مستد دیاہے محفرت الدیکر مدیق نے فرمایا تیرے سوا اور بھی کوئی اسے جا تا ہے ورهم بن سلمه نه اس کی صداقت پرشهادت دی ، محضرت الویکر صدیق کواطینان موا، اور دادی كر بها جعته ولواويا- حبب يارغاركا يرحال مواكر أسع بهت مي مديلي يادنه مول توعير ن كبرسكاب كرچاد مبرول ميسب فلان مبتدكوتمام مديس يادتمين

این خیال ست و محال است وجنوں

مولانا شہید جنیں خود جمتر مونے کا فخر صاصل تھا کیمی ان جھگروں میں نہیں بڑے نہ أنهين تقليدوغيرتقليدسي غرض تعى اورنروه قوم مين نسادبريا كرنا چاستے تنعے ان كاخشاص یرتھا کر ہرمسلمان موحد بن جلئے اور ٹشرک وبدیحت مسلمانوں میں سے نکل جائے۔اس بیب بوش اور نتھرے موتے اصلاح کے خیال نے اپنا اثر کیا اور جس قدر تھوڑی مرت میں اصلاح بوئی وه اینا نظیروتی کی تانتاع میں تونہیں رکھتی۔

ناحق آپ کی ذات والا پرالزام قائم ہوتے ہیں کر انہوں نے برکہا اور انہوں نے یہ کہا وہ مقلد تھے اور وہ غیرمقلد تھے یاوہ والی تھے نافہم اور الزام دینے والے اگر ذرا فود کرتے توأنبيس معلوم بوجا تاكريبنول الغاظ اس والا ذات برعايدنهي بوسكة بس فيام إومنيغ سے زیادہ دین کی مدو کی اور تو تحوار سکھوں سے اپنے بھائیوں کے تون کا عوصٰ بیا یہ باتیں کوئی معولی اورسرسری نظرسے دیکھنے کے ال تی نہیں ہیں ان پر مزید توجد کی صرورت ہے۔ آپ کی والا شان ذات ان بیموده الزامات سے بہت دورہے جو مخف آپ کی سوائح عمری بغور

پڑھے گا اُسے معلیم ہو جائے گا کریر کس پایہ کا شخص تھا اگر کسی سلطان کے ہاں پیدا ہوتا تو دنیا میں اشاعت اسلام کہاں تک کرتا اوراب بھی ہم تو ہی کہتے ہیں کر توحید پرستی کی زبر دست بنیاد وہ ہندوستان میں جما گیا اگر ضدانخواستہ وہ پیدا نر ہوتا تو خرنہیں مسلمانوں کی کیا مالست ہوتی اوروہ دین ضدا میں کہاں تک دخذ ڈالے ۔

مولانا شہیدکی تصنیفات ہیں ٹایدایی ایک اُدھ کماب کوئی ہوگ جس پس تعلید غیر تعلیدکا اٹنارٹا بھی کہیں ذکر ہوا ور نہیں ،کل کما ہیں اصلاح مسلین ہیں مکھی گئ ہیں اور بئت پرسی سے مسلمانوں کو بچایا گیاہے ۔

تعلید وغرتعلید کا ایک ایسا جنگم مستدہے کہ اس پر کوئی سمے وارادی وگفتگو۔
بیس کرنے کا سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ نتیجہ ہی نہیں بوشنص پر کہتا ہے کہ ابتها،
ام ابومنیفدرہ امام مالک امام شافعی امام منبل پر تمام ہوگی اور ان بیں ہرایک جمتہ دیجائے
خود دی کا بازگشت بنا ہوا ہے بینے ہرام کا گرفہ یہ کہتا ہے کہ ہما دسے امام معاصب شطا
سے بالکل پاک بیں ایسے مجنون لوگوں کو ان ہی کی مالت پر چھوڈ ویٹا چا ہیتے اور فدا
سے وما مانگی چاہیئے کہ ان پر رحمت نازل ہو اور اس بینون سے ان کی ضاحی ہو مالی تھال
کے لوگ بحث کرنے اور گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

مولانا شہیدی نے بنقا مربث وفقہ کی کتابوں کوپڑھا تھا ان پرخود کیا تھا اوراس کی مصنعت کو بخو ہی بات ہے ایسے شخص کی نسبت مقلد یا فیرمنقلد یا وہاں کا لفظ استعمال کرنا کننے خصنب کی بات ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کر آپ اپنے وقت کے ایسے ہم ہی بہدتھ کر بسیے اور گزر گئے ۔ ووسری جیٹیت آپ ہیں مصلح ہونے کی تھی ، اس لوبظ سے ، جہان کے مصلحوں ہیں شمار ہونے کے قابل ہیں ۔ اور مور نوں نے آخر ان کاشمار مجموداً بیا ہے۔

جب نک ہمارے على ديں سے يرباندى تقليد وغيرتقليد كے جمكوے ندا كھ مائينگے اور سب ذاتى اغراض كو برطرت كركے قوى منفعت كا نيال ندكريں گے كبھى اصلاح توى اور ترتى نہيں بوسكتى ـ

جن نقر کی گابوں کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا ہے انہیں بنور پڑھنا چاہتے۔ متقدین کے نہیں بلکداس طرح پڑھوجس طرح اور کتابوں کو پڑھتے ہو تواس وقت تمہیں معلم ہوگا کران عظیم الشان ہے شمار کابوں ہیں کیسا جمیب اختلاف پایا جاتا ہے جس کا ہونا لائی تھا مختلف طبائع اور خیالات بوب کسی قرآن یا صدیث کے نفظ سے کوئی مستد استباط کریں گے تو ان میں اختلات موصحت ہوتی ہے، ان میں اختلات کو وسعت ہوتی ہے، طبائع بڑھتی ہیں اور دماغ میں نئی نئی ایجاد کرنے کا ماتھ پریدا ہوتا ہے گران کے خیالات پر طبائع بڑھتی ہیں اور دماغ میں نئی نئی ایجاد کرنے کی ماتھ پریدا ہوتا ہے گران کے خیالات پر انسان ہو ہوکسی ذکری جبید کی تقلید کی زنجرین اپنا پر چھنسا کے اپنے کو بالکل مقبید کر لیے ہیں ، اور ایک بھرائی سان کھری بیں اور ایک بھرائی سان کھری بیں ۔

زماندگی آب وہوا الیں درست پابندی کے موافق نہیں ہے گو ابھی ہمیں اس کا مصر اثر بھی میں اس کا مصر اثر بھی میں درست پابندی کے موافق نہیں ہے گو ابھی ہمیں اس کا مصر اثر بھی میں درست ہمیں مالت سے بھی واقعہ دھونا پڑنے گا اس پابندی نے ہماری گویٹ تہ اور موجودہ نسلوں پر ہو کھے بدنسا بلکہ زہر میلا اثر کیا ہے وہ سخت ہمیں تاک ہے اور اس کا نتیجہ قوم کے غارت ہو جانے کے سوا اور کھے نہیں ہوسکتا - خدا ایسا روز بدنر دکھائے۔



# بندر معوال باب

# دينِ إسلام بين سهُولت

دنیا کے نہبی تواریخ میں پر نظارہ می بھیب و فریب فیکٹس سے پرہے کہ ندہب اسلام میں بیس فدر سہولت ہے کسی مذہب میں بی نہیں ہے جہاں صاف صاف بر مکم ہے " اپنے نفوس کو تکلیف نہ دو مگر جہال تک ان کی وصعت ہو " پھر کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان پر فرائش دنی ادا کرنے کا اسی قدر ہو جے نہیں رکھا گیا جنٹی کہ اس کی طاقت ہے - اسلام کی باندی مین آزادی ہے اور مذہبوں کی آزادی مین پابندی ہے ۔ نراسلام نے دولت مندو کو جہنی ٹھمرایا ہے ۔ نراہ بیانہ حیات کی تعریف کی ہے نر دنیا سے کنارہ کئی کرناانعنل بتا با ہے نہ اپنے کسی عفو کو ضواکی ندر کرونیا سکھا یا ہے نرکسی کنوئیس میں الٹی لئک کے جہاد کرنی سکھائی ہے دہ ان تمام فعنول باتوں سے ان کو بچاتا ہے اور ہمیں اس نے ایسا ہی کیا ہے ۔

موتودہ زمانہ میں ہمارے علمار دین اسلام کو ایسی ہمیب صورت میں پیش کررہے ہیں ہے دیچھ دیچھ کے نودمسلما نول کے دل کا پنے جاتے ہیں بھلا غیر ندہب والے تو کیول نون کے دارے قریب آنے ملگے ۔

دہ پیچیدہ اور قریب قریب لاین مسائل جو بیچارے مسلماؤں کے آگے پیش کئے جاتے ہیں اور اَنہیں جبور کیا جاتا ہے کرتم اُن کے پا بند ہو قرآن اور اسلام کی نفس تعلیم سے آپ ہیں اور اَنہیں جبور کیا جاتا ہے کرتم اُن کے پا بند ہو قرآن اور اسلام کی نفس تعلیم سے آپ کچھ علاقہ نہیں ۔ اسلام ان ففنول باقوں سے بہت وُور ہے ۔ اسلام کی شان برنہیں ہے کہ وہ پرطیعے پڑیا کی کہانیوں ہیں پابند سے اور معولی طرز معاشرت میں زبر دستی بیٹھا چلا جائے ۔ ایک شخص وضو کرنے بیٹھا اُس نے گیاں کرنے سے پہلے ناک بیں پانی دسے لیا اس پر فتوسے وہ ویا گیا کر تیری نماز اگر اسی وضوسے پڑھے گا تو ناکارہ جائے گی اس

کا یرمطلب ہوا کر بوشخص کلیاں کرنے سے پہلے ناک میں بانی دے وہ خداکی درگاہ میں اُصر مونے کے قابل نہیں ہے یاجس نے تین دفع مر پر پانی کے چھیکے مارنے کے بجائے چار دفعہ مار سے و مشخص بھی خدا کے درباریس حاصر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یا جبتک مُخذے سے اونچا پائجامرند مونماز درست ہی نہیں موسکتی یا اگربیس نہ کتری ہوئی موں تو وہ شخص مسلمان نہیں یا اگر اُس نے کسی محتبد کے استنباطی مستعلد پر تحتر چینی کی یا اپنا شبہ ظ ہرکیا وہ فوراً کافرینا دیا گیا پہلے زمانہ میں تو پر کیفیت تھی کر غیراں لام کومسلمان بنانے کے لئے لکھوں روپیہ اور جائیں ضائع ہوتی تھیں یااب وہ زمارے کر ہمارے علمار پڑانے ملانوں کو دھکے دے دے کے شکال رہے ہیں اور کافر بنائے جاتے ہیں۔ غضنب خداکا مولانا شہید جیسا پاک نفس اور اس پر کفرکا فتولی نگایا جائے صرف اتنی س بات پر کرائس نے برکہاتھا خدا کے ملال کے آگے کسی کی بھی کھھ اصل نہیں خواہ نبی ہو یا خربی وه آخرالزمان نی جیسے مزارول پیغمر پیدا کرسکتا ہے مگریداس کی عادت نہیں ہو وعدہ کر مکتا ہے پوراکرتا ہے صرف اس قدر تکھنے پر ایک وندیج گیا اور ہرطرف سے کفرکے فتوسے دینے ٹروع کردینے اگرہی شعار ملت املامیان ہیں توملام سے ایبے ندمهب پر اور ندیمی گرده سے کنارہ کشی ہی بہترہے۔ ایسے ہی شعاد ملمت اسامیان پریہ شعرموزوں ہوتاہے۔

شعار تلت اسلامیاں بگزار اگر نوابی کر در دیرمغال آئی وامراد نہاں بین اس کے مقابل ہیں بیادے شہید کو دیکھا جائے کر جب آپ بیدگاہ جانے گے بین تو دوستوں نے منع کیا ۔ وہ شخص ہے ام سخت بدفن ہے بُت برین کرتا ہے اور تمام افعال شنیعہ کو بہتر جان کے اپنا اوڑ منا بچونا بنا رکھا ہے اس کے پیچے ناز کیؤ کر درست بوگ آپ نے یہ بواب دیا ہے تو مملیان ہیں اس کے پیچے نماز ہو جائے گی میں کہی تفرقہ مملیان کا باعث نر ہول گا۔ آپ نے کبی کسی شخص کو بددین نہیں کہا ، زاور فاسی بتانا تو مملیان کا باعث نر ہول گا۔ آپ نے کبی کسی شخص کو بددین نہیں کہا ، زاور فاسی بتانا تو کہا یہ جلیست تھی بر انصاف پرندی تھی اور اسلام پر بھی فدائیست تھی ایسے برتر نفوس کہاں بیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی مبندی مسلانوں کی نوش قسمتی ہے ان ہیں ایک ایسے شخص کا فہود

بوا بواسلوى مندى أته صدى كى للطنت كا خلاصه يا فوش أتنده تيج تها آدً ایک نظرخودنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارک اورصحاب کے احمال اور بدایات پر دالیں اور دیکھیں آیا اسلام ایسائی سخت اور دشوار ترتھا میسا علمار آج پیش کررہے ہیں باس سے کہیں زیادہ سہل تھا۔ نی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بیجا بیوں اور غیرتیجہ جھندنوں سے بالکل پاک تھا، آپ نے کبھی ایسی تعلیم نر دی ہوگرال گزرتی ہو، آپ کے ماز مسعوديين نقباكى بحث كى طرح اسكام بي بحث نه بوتى تعى ، اور مقيقت بين اس كى صرورت بی نرتعی ۔ دوحانی تعلیم جس نے عربول کی تعلیم بدل دی اس کی کیج بخش سے بہت دُور تھی جو نقہا کے زمانہ میں کی جاتی تھی - کوئی شخص ارکان شروط - اداب کو دینل کے ساتھ جدا جدا ثابت نه كرتاتها - نه صورتين فرض كرتاتها - نه فرض كى بهوئى صورتول پر كلام كرتاتها ، نقابل تعرييف ک تعربیت بیان کرنے کی اُنہیں فرصت تھی۔ نہ قابل مصر کا مصر کرنا جائتے تھے۔ یہ سادی بیس ان کے نشار عالی میں خلل انداز تعبیں - نبی اکرم وضوفرواتے تھے صحابہ و پیکھتے تھے اوراس پرس كرتے تھے وہاں يربيان نہيں كيا جاتا تھا كر وضوييں يرفرض سے برست بے -ير فرضى باتين اسلام سے بہت دور بين - مثلاً امام الوحنيف كا ندبب سے كر وصوبين حارفرض بین اورا مام شافی ان چارین دواور می اضافه کرتے بین یعنی نیت اور ترتیب - امام مالکت بجائے ال کے موالاۃ کوفرض کہتے ہیں - امام احمد منبل کا مذہب سے کر وضو کے وقت بتم التُدكها صرورس اوراكر تصداً نركها تو وصوباطل سے يركج بحثيال نغس اسلام يس كوتى

صوابر بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا ویکھتے تھے اور خود بھی اسی طرح پڑھتے ہے اور خود بھی اسی طرح پڑھتے ہے۔ کیا جمال تی الی ہو کوئی بات وریافت کرتے جس سے کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوتا اور وقت ضائع ہوتا۔ نبی اکرم نے جج کیا۔ صحابہ نے بھی اسی طرح ادکان جج اوا کئے بی اکرم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ وسنو کے چھے فرض ہیں یا چار نہ آپ نے بر فرمایا کوافاق وضو کرے یہاں تک کہ اُس پر فساد یا صحت کا حکم کیا جائے۔ صحابہ اس قسم کی غیر تیجہ بہتریک وضو کرے یہاں تک کہ اُس پر فساد یا صحت کا حکم کیا جائے۔ صحابہ اس قسم کی غیر تیجہ بہتریک وریافت ہی نہیں کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کوئی قوم الین نہیں کہ کے

ہورسول الٹریکے اصحاب سے بہتر ہو۔ انہوں نے تمام زمانہ نبوت میں صرف دسول الٹر م سے تیرہ مسئلے دریافت کئے اور وہ سب مسئلے قرآن مجید میں موتود ہیں۔ ان ہی میں سے ایک یمسئلہ ہے تجھ سے شہر ترام میں قتال کرنے سے سوال کرتے ہیں۔ عبدالٹر بن عباس نے فرمایا ہے "اصحاب کبھی نی اکرم سے ایسا سوال نہ کرتے تھے کہو اُنہیں منعمت نہ بخٹے یہ

عبدالندين عرفرماتے ہيں" ہم نے کھی اليا سوال نہيں کيا جس کا نفع دائی زہو ي حضرت عمر دفنی النّر عندنے اليسے شخص پر نغرين کی ہے ہو اليی چيز کا سوال کرے ہونا پيد ہو۔ قاسم نے کہا "تم اليی چيزيں وريانت کرتے ہو کہ ہم نہيں وريانت کرتے تھے اورتم اليی چيزوں سے کاوش رکھتے ہوجن کی حقیقت ہم نہيں جانتے تھے اوراگر ہم اُنہيں جانتے تو ہم براُن کا چھپا نا بائز نہيں تھا "

عَمَرَ آن اسمَٰی نے کہا " بن اصحاب در سول الٹرسے میں ملا ہوں وہ ان اصحاب در سول الٹرم سے اکثر ہیں بوپہلے گذر چکے تنے - میں نے خوب خوب خور کے بعد بھی کوئی قوم الی نہیں دیکھی کہ اُن سے سہولت میں زیاوہ اور شدرت میں کم ہو یہ عباس بن الکنری سے ایک مری ہوئی عورت کے باب میں سوال کیا گیا کہ اس کا کوئی ولی نرتھا اس نے اُزروہ ہو کے بواب دہائی میں الین خوموں سے کا ہوں کہ وہ تمہاری طرح شدت نہیں کرتے تھے نہ ایسے مسائل دریا ہم رہے جھے تم دریافت کرتے ہو ہے

نی اکرم بحب سلانوں کو یکی کرتے دیکھتے تھے تواس کی تعربیت کرتے تھے اور اس خوش منظرسے بھونے نرمماتے تھے ، اور جب آپ بدی کرتے دیکھتے تھے تو عام جلہ پی عام طور پرسب کو خاطب بنا کے بیان فرما دیا کرتے تھے ۔ یہاں یر عضب ہے اگر کسی بعائی مسلمان سے کوئی خطا ہوگئی، اس پر فوراً کفر کا فتوی دیا جائے گا چاہے وہ بد بخت توبر ہی کرے ، ایک دفعہ تو اُسے کا فر بنا دیا جائے گا گر بائے اسلام نے اپنی پیاری بیٹی بی بی ترقیم کے قاتل کو جب وہ مکم فتح ہونے کے بعد گر فتار ہو کے آیا رہم کھا کے چوڑ دیا اورائی بی حقادت انگیز کلر نہیں کہا۔

#### الهم

مسلانوں کو ایسے بلیل القدرنی کی تعلید کرنا جا ہتے یا موجودہ زمانہ کے فیسلے اور ہات بات پر مُنہ میں کف بعر لانے والے علمار کی -

مولانا شہید نے ان مشکات کوجو دین کے بارہ میں پڑگئ تعین دور کر دیا تھا اور سلالو کوخدا کے احکام کا بچا بابند بنا دیا تھا۔ گور پرستی، تعزیہ پرستی، پیر پرستی کی شرمناک اور رو مانی مفرت دہ تحلیفوں سے نکال کے اس ایک خدا کی پرستش سکھا دی تھی جس کا مُعلِدِ ت قرآن مجید ہے۔ آپ نے اس بیہودہ تعظیم و تکریم کو اڑا دیا تھا بوہندور سان خصوصاً دہلی میں زیادہ رائج تھے اور سلام علیکم کھنے والے کے منہ پرتھیٹر لگا کرتا تھا۔

ربارہ رن سے ارز یہ ہم اسلیمات کورنش کے سواکچھ اور کہرسکتا۔ امیروں کے آگے سافیتہ ممکن ہے کوئی آداب سلیمات کورنش کے سواکچھ اور کہرسکتا۔ امیروں کے آگے سافیتی کھڑے رہنا اور بات بات پر جھکنا ایک عبث اور ناجائز امرتھاجس سے شریعت عزانے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس کی تلقین مولانا شہید بھی کرتے تھے اور دن بدن بیہورہ تعظیم کی

تقلیہ سے لوگوں کو آزاد کرتے جاتے تھے۔

کل مومن آپس میں بھائی ہیں بجال برحکم ہود ہاں پھر کیونکر جائز ہوسکتا ہے کہ ایک شخص

کے آگے دوسراشخس دست بستہ اس طرح کھڑا ہوجیہ وہ خدا کے آگے کھڑا موتا ہے۔

کے آگے دوسراشخس دست بستہ اس طرح کھڑا ہوجیہ وہ خدا کے آگے کھڑا موتا ہے۔

پنانچہ مدیث میں آیا ہے ۔ تال دسول الله علیه وسلم من سری ان پیمشل له الدجا پنانچہ مدیث میں آیا ہے۔

تیا کما فلیتبو اُ مقعد کا من النال یہ بعنے رسول النّرانے فرنایا جس شخص کو بینوش آوے کولوگ اس کے آگے تصویر کی طرح کھڑے رہیں تو وہ اپنا تھکانا دوزخ میں قرار دسے یہ

اس نے اسے صور می مران طرف دیں برومولانا شہید نے وگوں کو تعلیم کی تھیں وہ والا شا یہ اسلامی ہدائیں اور روشن باتیں ہیں بومولانا شہید نے وگوں کو تعلیم کی تھیں وہ والا شا آفراز دان نبئ جس کی پر جلال ذات نے تمام جہاں کو اس کو نہ سے اس کو نہ تک منور کر دیا جس کی عظرت کے آگے دنیوی شبنشاہ جماروں کے برابر ہیں ایسے جلیل القدر نبی نے پیم کم کر دیا تھا کہ جب میں آیا کرول کوئی کھڑا نہ ہوا کر سے جمیسا کہ اس مریث میں آیا ہے (وقال کر دیا تھا کہ جب بیں آیا کرول کوئی کھڑا نہ ہوا کر سے جمیسا کہ اس مریث میں آیا ہے (وقال لھ یکن شخص احب البہم من رسول الله صلعم وکانوا اذا وا وکا لموقوم والما اجلموں من کواہیة لذالك کہا اصحاب کے نزویک پنجیم ضوا صلے اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجوب د تھا۔ پھر بھی جب محضرت کو دیکھتے تھے تو کھڑا ہے نہوتے تھے ، اس لئے کہ اس میں حضرت کی

نا نوشی تنی یہ سریح باتیں جب موان شہید بیان فرما تے تع تو نا نہم یہ الزام انگاتے تھے کہ یہ رسول الشکا فردا اوب نہیں کرتے ، اس نا فہی اور کوڑھ مخزی نے یہاں نک ترتی کی کرموان شہید پر کفر کا فتویٰ لگا دیا آیا اور بہت وحوم دھام سے اسے شائع کیا گیا ، اور اب مک اس دماغ کے لوگ اُس پر بغلیں بجاتے ہیں ۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے کچھ بھی تبعب نہ کر نا پاہیئے وہ اگر اس سے بھی زیا وہ کفر بحیں تو تھوڑا ہے یہ نوب بچھ لیا جائے کر جیسی آفتاب کی دوشن کریں باتھ لگانے سے می زیادہ کفر بحیں ہوئیں ۔ اس طرح موان ا شہید کی ذات والا کی تابانی میں ایسے ایسے ایک طرح موان ا شہید کی ذات والا کی تابانی میں ایسے ایسے ایسے مینی الزامات سے بچھ وصندلا پن نہیں آتا ۔ ہاں الزام قائم کرنے والوں کی نا تراسے بوجو طبیعت کا اندازہ ہوجا تا ہے۔

اسلام کواگر مب ادبان پر فخرہے تو اس بارہ میں کر اس میں سہولت بہت ہے ادر جب کے معابہ اور خلفار کی مکومت کا دور دورہ رہا ۔ سہولت بوں کی توں بنی رہی ، اور جب سے کوڑھ مغزمولولوں کے ہاتھوں میں دین کی باگ آئی ہے انہوں نے کوسٹن کر کرکے اور مان نظرالٹراکے اس کو مشکل سے بھی کئی درجہ آگے بڑھا دیا جس پر بیر شعرمادتی آسکتا ہے ۔

مناترا نہیں اگر آسان تو مہل ہے دشوار تو یہ ہے کہ وہ و تواری نہیں ایس اگر آسان تو مہل ہے در موار تو یہ ہے کہ وہ و تواری نہیں ایس میں اسلام کو مخاطب بنا کے یہ کہتا ہے اے اسام اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا تو یہ بات مہل تھی اور ہم اسے ماصل کر پہنے یعنے جب آسان نہ ہوگا و شکل ہوگا اور مشکل بات کو شش اور با انکا ہی سے ماصل ہو باتی ہے۔ مگر دشواری یہ آپڑی کہ وہ و ٹواری کے درجہ سے بھی آگے بڑا ہوا ہے پھر بھلا اس تک کون پہنے سکتا ہے جو لوگ مسلمان ہیں اور پشتینی مسلمان ہیں ملانوں کی توک جھوک سے ان کا دم ناک بیں آگیا ہے صورت دیکھی اور پشتینی مسلمان ہیں ملانوں کی توک جھوک سے ان کا دم ناک بیں آگیا ہے صورت دیکھی اور کا نہوں نے اول دن سے یہ بہتی پڑھایا ہے کہ اگر دونو ہیں چاد فرض تسلیم نہ کرو گے توکا فر ہو جاؤگے اور اگر چیلہ شری نہ کرو گے تو فاس ہونے بیں تو شک ہی نہیں کہ کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھی تو تطعی جہتی ہوگئے یا پکار آئین کہی تواشد کفر کے دائرہ بیں کہ گئے یا رفع بدین کر لیا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ گا۔ اس کے دائرہ بیں کہ لیا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ کا دائر کا دس کے دائرہ بیں کریا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ کا۔ اس کے دائرہ بیں کہ گئے یا رفع بدین کر لیا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ کا۔ اس کے دائرہ بیں کہ گئے یا رفع بدین کر لیا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ کا۔ اس کے دائرہ بیں کہ گئے یا رفع بدین کر لیا تو بہنم کا ساتواں درجہ دہنے کے لئے ساتھ کا۔ اس کے دائرہ بیں کہ گئے یا دو کا درجہ کیا کہ کا ساتھ کا ساتھ کیا کہ کیا گئے کیا کہ کیا گئی کی کو کا کو کیا کہ کو کیا کو کا کو کیا کو کیا کہ کا کا کو کا کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کے کا کو کیا گئی کی کر کیا تو بین کیا گئی کی کر کیا گئی کر

علادہ ادر بہت سے قیود ہیں جن کی پابندی انسانی نطرت سے نوبہت بیدہے - پھر کون خیال کرسکتا ہے کراسلام ترتی کرسکتا ہے ادر پھراسے ابتدائی صدروں کا سا زمانہ ماصل مدیائےگا۔

مولانا شہید نے اول ہی اول جب مسلانوں کو ان پیہورہ قیودسے آؤاد کرنا چاہا تو پہلا عضب ناک اور کریہ الزام جوان پر لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی عربی صلے الشرطیروسلم کی شاخسب ناک اور کریہ الزام جوان پر لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی ادب ہے کہ نبوت اور یس ہیں ہے ادبی کرتا ہے اس نے یہ خص کا فرہے کیا نبی اکرم کا بہی ادب ہے کہ نبوت اور بعث کی اصلی تقیقت کو مثا کے ہم کیا تو نا پاک جملوں سے آپ کو یاد کریں اور ایک وہی لبر بعث کی طرح ناک بھوؤں زلف گرون رضاروں وغیرہ کی تعربیت کریں یا ایسے جملے استعمال کریں کی طرح ناک بھوؤں زلف گرون رضاروں وغیرہ کی تعربی ایسے ایسے ناپاک اور واکرہ کفریس لانے بوخدا ہی خات ہیں ایسے ایسے ناپاک اور واکرہ کفریس لانے والی باتوں سے مولانا شہید نے روکا تھا ہم کہتے ہیں اگر اسی کو کفر کہتے ہیں تو ہمیں ایسے کفر پر ناز ہے خدا کرے ہمارا ونیا سے اسی قسم کے کفریس طاقہ ہمودے (آئین)۔

برنازے خداکرے ہمارا دیا ہے ای سم سے مری کا دور سے خوا کیا ہے کہ مجھے وکھے کے جہاں نبی اکرم ملے النہ علیہ و کم نے بڑی شدومد سے خود منع فرمایا ہے کہ ولود کی مجلسوں میں برخیال کر لیا جاتا ہے کہ ولود کی مجلسوں میں برخیال کر لیا جاتا ہے نبی اکرم خدم رنجہ فرماد ہے ہیں اور معاً لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تقیقت میں اگر خود کیس اسے کا تو نبی عربی کہ بیری جائے کا تو نبی عربی کہ بیری اسے ہوئے کا تو نبی عربی کہ بیری اسے ہوئے کا تو نبی اور میا ایک مکان میں ایک مکان میں ایک مودی کے ذریعہ بلایا باتا ہے ، اور بھر سرخا ہا ہوا باتا ہے ۔ ممکن ہے کوئی کھڑا نہ ہو اور دی کے ذریعہ بلایا باتا ہے ، اور بھر سرخا یا کھڑا ہوا باتا ہے ۔ ممام ہندوستان میں ایک ہی آن میں اگر ایسا کیا بس اُس وقت سے کافر مطلق ہو جاتا ہے ۔ تمام ہندوستان میں ایک ہی آن میں بہتری باتا ہے بہتری ہو بہتری ہوں ہا ہے کہ آن واحد میں رسول النہ کو سب بگر بہتری باتا ہے بہتری اور ہے اور بی باتوں پر کیا خصنب ڈھا دہ ہیں ہیں ہیں اور اپنی جانوں پر کیا خصنب ڈھا دہ ہیں ہیں میں مربی ہو ہو ہی ہیں ہیں کہ ہم کیا کر ہے ہیں اور اپنی جانوں پر کیا خصنب ڈھا دہ ہیں گور ہم کیا کر ہے ہیں اور اپنی جانوں پر کیا خصنب ڈھا دہ ہیں کہ ہم کیا کر ہے ہیں اور اپنی جانوں پر کیا خصنب ڈھا دہ ہیں کہ ہم کیا کہ معمولی تئیں کو ہربار ہے تکیف اپنے گھر پر نہیں بلا سے یہ کہ ہم ایک معمولی تئیں کو ہربار ہے تکیف اپنے گھر پر نہیں بلا سے کہ کیونکہ ہمیں دو باتوں کا لخاظ ہے ۔ اول تو ادرب اور دو سرے اس کی ناراضی جب ایک اور فی کیونکہ ہمیں دو باتوں کا لخاظ ہے ۔ اول تو ادرب اور دو سرے اس کی ناراضی جب ایک ادفی کیونکہ ہمیں دو باتوں کا لخاظ ہے ۔ اول تو ادرب اور دو سرے اس کی ناراضی جب ایک ادفی کیونکہ میں دو باتوں کا لخاظ ہے ۔ اول تو ادرب اور دو سرے اس کی ناراضی جب ایک اور کیونکوں کیونکوں کیونکوں کیا لئی ہو کیونکوں کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کور کیا گور کور کور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کیا گور کور کور کور کور کور کور

دنیا کے کتے کا ہم آننا ادب کرتے ہیں سخت غضیب اور ماتم کا مقام ہے کر شہنشاہ دنیا ودین کا درا بھی ادب نرکریں۔ ہماری مقلول پر انسوس جعلاان انعال ثنیعہ پر ہماری نجات کیؤکر ہو سکے گی ۔ کیا اُسی منہ سے ہم نبی اکرم صلی السّٰر علیہ وسلم کی شفاعت کے اید واد ہیں سیعت معے کہ ہم مفخر موجودات وحمت سالم کا فرا بھی ادب نہیں کرتے جب جی چاہا اپنے دو تین فاسق ادر سخت ناپاک ووستوں کی دعوت کی جن دوستوں میں کبیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور ایک کمبنت نابکار مولود کہنے والے کو آٹھ آنہ اور کھانا کھلانے کی ٹوٹٹخبری دے کے بُلا بھیجا اور پھرائس نے گدھے کی طرح اوھر اُوھر مُنہ چھاڑکے کر بیہ اَواز نکالی شروح کی اوربنی اکرم صلے السّرعلیہ وسلم کی والا شان ذات میں ایسی ایسی باتوں کواکمیز کرکے دکھایا اور وہ وہ سخت تہتیں اٹھائیں کر سے مومن کازہرہ شق ہوجاتا ہے۔ کبھی یہ کہا باتا ہے بنی اکرتم جب معراج میں تشریف ہے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ چالیس ہزار فرنتے کا ذوری مشعلیں کئے ہوئے تھے کبھی عرش کی دوری گروں اور پھرمیلوں سے ناپی جاتی ہے کبھی خدا كومعطل بناكے تمام كاروباركى بخيال رسول التدم كے فاتھوں ميں دى جاتى ميں ،كھى شاه عبدالقاورجيلاني كورسول التركاكاركن بنايا جاتاب بمارا زمره نهيس يحرم ان الفاظ کو خود بھی رسول السُّرم کی شان میں استعمال کریں ہو مولود نے اکثر کیا کرتے ہیں وہ کھانا بومولودیس رسول الشرو کے نام پر پکایا جاتا ہے خدا کے نام پراس کھانے یں سے ایک داند بی نہیں دیا باتا بلکہ بوشفس آٹھ آنے خرج کرکے مولود کملواتا ہے وہ اپنے سرام کار ووستول کوبہت شوق سے کھلاتا ہے ۔ ایک وفعہ کا ذکرہے کہ اتفاقیہ ایسی ایک مجلس میں میراایک دوست ما بھنساتھا اُس نے ایک خون اگود نظارہ کا جومجھ سے بیان کیاروتے روتے میری بچکی بندھ گئی، اور زہرہ مش ہونے لگا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص شریعیت صورت سفیدلباس پہنے موتے وستر خوان پر آبیٹھا کہیں صاحب فاندنے اُسے دیکھ لیا اپنے دو نتظموں سے کہا اسے اٹھا دو وہ سخت بونگے پنے سے اُسے اُٹھانے لگے اس نے آبدیدہ موے کہایں سدموں آج جھ پرتمیسراوقت گزر پکا ہے میں نے مُنا ہے کہ مرنے وقت سُور کا کوشت بھی حلال ہو جاتا ہے۔ جلو اسی مجلس میں چل کے اپنا پریٹ بھر

لو، گواپی تمام عربی کی ناخواندہ کسی کے باں نہیں گیا گرمزنا کیا نہ کرتا۔ اس کی اس دوناک زاری پرجی کسی نے توجہ نہ کی اور اس بے جارے کو بڑی طرح وصلے وسے کے شمال ویا اور آخریں پر کہا گیا ایسے بے ادب نہیں بنتے جہال بی صاحبہ اور شہر کے دئیں فیرہ نیٹے ہوں وہاں دسترخوان پر نہیں آ بیٹھے فیر تو ٹھم برجا ان کے آگے سے بو کھے نچے گا تو کون کے ساتھ تجھے وے ویا جائے گا۔ پرشن کر روتا ہوا وہ جلا گیا میرا دوست بیتاب ہو کے آٹھ بیٹھا۔ صاحب فانہ بو کہ برش کے دوست سے دو کنے ملے کہ بائی صورت آپ کہال ودوسترخان پر سے اٹھنا یعنے بد آنہوں نے صاحب کہ دیا آئ سے میں تمباری صورت دیکھی نہیں جا ہتا ہم سال نہیں ہو دیکھے تم پر فدا کا کیا خصنب نازل ہوتا ہے کہ تم نے ایک بید کو ذلیل کیا اپنے گھر سے بھوکا نکالا اور نی اکرم کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ کیا۔

یرس کے اور بھی دو تین آدمیوں نے ہمارے دوست کی ہاں میں ہاں ملائی، اب اس بدی تلاش ہونے مگی ۔ وور دور دیچھ آئے پتر بھی نہ لگا ہاں تیسرے دن مُناکہ ایک بے وار ٹی نعش جنگل میں پڑی ہوئی ملی ہے ۔ پولیس نے تلاش کے بعدایک چھی متونی کے حیب سے تکالی اس میں یہ مکھاتھا ہو پولیس کے افسرسے سے کے ہم بعیتہ درج ذیل کرتے ہیں۔

" نودکشی کرنی اسلام میں حوام ہے مگر میں نودکشی نہیں کرنا بلک در تقیقت
اپنے کو ایک نگین بُرم پر مزا دیتا ہول اور نگین جرم یہ ہے کہ میں ایک مولو کی مجلس میں جلا گیا تھا چوبکہ جوک کا غلبہ بہت تھا اس سے میں نا نواندہ دستر نوان پر بعیٹھ گیا ، صاحب خانہ نے سختی کرکے درشتی اور نا تراثیدگ سے جھے اُٹھا یا میرے مُنہ سے یہ بحل گیا کہ میں بید ہوں چر بھی اس ظالم نے نہ مان اور میرا مجتھ گھیٹتا ہوا باہر سے آیا جھے اور تو کچھ رنج نہیں ہے مرف یہ ہے کہ تجھ سے ایک نگین جرم مرزد ہوا کہ ایسی صالت میں اپنے کو یہ کریوں کہا گویا خاندان سادات کو سخت ذلیل کر دیا - اس جرم کو میں کو یہ موان برم موان مراز موانے موت تجویز کی جاتی ناتا بوں اس سے اس کی مزا مزائے موت تجویز کی جاتی

ے - پولیس استحقیق میں تکلیف برداشت نرکرے کراس کوکس نے مار ڈالا یاکس بیماری سے مرگیا - فقط "

يرحمنى ديكه كے نود افسر پوليس بولندن نژاد تعا آنكھوں بي آنسو بحرلايا اور اس پر عبس نے ایسے باحمیت شخف کو دستر نوان پرسے اٹھا یا تھا سخت نفرین کرمار ہا اس حکابت سے یہ اندازہ ہوجائے گا کرنبی اکرم کی ان مسلمانوں کے دلوں میں جو اپنے آگے دوسرے مىلمان بھائيوں كو كافرمطلق نيال كرتے ہيں كتن عبست ہے اور وہ كہاں تك اس ہيں ضدا كا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ یہی لوگ بنم عربی سے بچا فدائیا نہ عشق رکھتے ہیں، اور اسی مُنہ سے یہی دسول اللہ کے سیعے عاشق سے ہیں پہلے تو یہ فرض تعاکر منداکو واحد جاننا محدور ب صلے الله عليه وسلم كو برگزيده آخرالزمان بى تسليم كرنا، بيوك اوران كى كتابول پر اعتقاد ركھنا، ر دز برزا کا بقین ، فرشتوں کو مانیا بس جہاں کسی نے ان باتوں کوتسلیم کرلیا وہ مسلمان ہوگیا پھر میا ہے وہ بو کھ کرے گا اس کے ایمان میں کھے فرق نہیں آسکتا گو وہ گناہ گارصرور تھرے گا، اوراس گناه کی ا سے سزا صرورسلے گی - مگر اس زمانہ میں اور بھی ببہت سی باتیں بڑھانی پڑینگی تاكه كا مل مسلمان بهوسكے، كسى بيركا مريد بهونا ،كسى قبرسے حسن اعتقاد ركھنا قبرول كالحوات كرنا برسوي دن كمى براے عرس ميں شروك بوكے چولوں كى جا دريا دوايك كھانے كى دیگیں برط معانا، ایک نرایک توالی کی مجلس کرنا۔ قوالوں کی اسے وائے اسے وائے برمشکنا۔ گیروا کیرے بہننا، بمی لمبی زلفیں بڑھانا ،مولانا روم کی نننوی کا قرآن کی طرح حفظ یاد ہونا، سیدی کا سرایا رسول مقبول کا برزبان یا و ہونا، سرقبرکو دیکھ کے اس کے آگے بحدہ کرنا، جمعرات کو مُردوں کی فاتحہ دلوا کے کسی طلنے کی ندر کرنا - برسویں دن صرور اپنے گھر بیں مولود کہلوانا، اہل حدیث پرمبرنماز کے بعد دونین نبرے بھیج دینا، رسول الندم کی ذات اتدسس پرنے نئے بہتان قائم کرکے ان کا درجہ خداتک پہنیا دینا، مجموثی اور مزود صدیثوں كوسنيس بالاتفاق سب مردوو تعبرا يحك بي دسول التداكى طوف عائد كرنا، اور بار باد زور وسے دسے کے یہ بیان کرنا درسول النٹرم بدفرمانے ہیں۔ ہرپیر، شہید، ولی کوشفیع روز آخر اور مالم غیب مجمنا اور برعقیده رکھنا کر انحصرت کی طرح یر بھی معجزه وکھا سکتے ہیں-پیرکے

م تھ پر بیدت کرکے تمام ندہی بانوںسے آزاد ہو مہانا، شاہ عبدالقادر بیلانی کی نماز بڑھنا، ہر بيركورسول الندس زياده درم عطاكرونيا جيسانور الابعبار والصف في البيني بيركى مدح يس اشعار مكع بي اورينظام كردياب كرحقيقت يس يى بات سے اسے شاعرازمبالغركبى نربھا ماتے ان میں سے چنداشعار ہدیر ناظرین ہیں -فروغ مشرب وملت تمهاري ذات عالى سے برط بلوہ تمہارے نیض سے شرع ممتدم کا میے پرخ عرفان ہے کلیم طور ومدت ہے تعالے اللہ کیا رتبہے اس ذات مفرد کا بناتے دین والیان اتھ سے تیری موے محکم کیا معمار حق نے تم کو ارکان مشید کا تیرے کونیر (کویر) کے تھرسے کسے امکان عوی ہو بوں تک نام دشواری سے آیا سنگ اسود کا یرا گردش میں وہ جس سے نظر نیری بھری شا ہا ٹھکانا ہی نہیں لگتاہے اس کے اختر بدکا بو منکرہے ولایت کا تری وہ منکرتق ہے بعینبہ ماہرا یہ ہے ابوجہل اور محتدم کا لکھا ہے وسعت بیں نے بومری نظروں سے گزدا نرانداز نیالی ہے نر مفنمون سے خوشامد کا تلطف سے عنایت کی نظر مجھ پر ہو اے شایا بحروراس نقط مجه كو ترس الطاف بيد كا غلام بارگاه آسمان رفعت عمر عاجز رجمت دالله مجاور میں ہوا قصر زمرد کا (ان ودالابصارمطبوعه نسرة المطابع وبلى صفحه ٢٦٩)

اب یس عام مسلمانوں کی ضرمت میں اہیں کراہوں کر آیا ان مذکورہ بالااشعار کے ہرم مرع سے کفرہا یا جاتا ہے یا نہیں ۔ اگر کچھ بھی جیت اسلام باتی ہے اگر ذوا بھی اتی نبی صلے الشرعیہ وسلم کاشرم آنکھوں میں ہے اگر کچھ بھی اثر ہاشی گرم گرم مصفا خون کا رگوں میں باتی ہے اگر قرآن مجیدا وراس کے اسحام کی کچھ بھی عزت کرتے ہوتو بول اُٹھو، اے دکھن اور اُترکے رہنے والو بول اُٹھو، اے پورُب اور پچھم کے رہنے والو بول اُٹھو، اے بورُب اور پچھم کے رہنے والو بول اُٹھو، اے بورُب اور پچھم کے رہنے والو بول اُٹھو، اے بورُس اور اُترکے رہنے والو بول اُٹھو، اے وہ لوگھ بو دین اسلام کو سی مجھے کے مسلمان ہوئے ہوتھ ہوتھ ہے تہیں اس خداتے بزدگ کی جس نے تہاری ہدایت کے لئے اپنا بیارانی میوث فرایا کہ یہ مذکورہ بالا اشعار کیا محض معمولی مبی کے مالے موجی بھری کی تعریف میں ہوتھ بھی اس پران شور لوگھ ہو بھر بھی اس پران شور لوگھ کے ایک مصرع کا بی اطلاق نہیں ہوسکتا ۔ مشار بہلے ہی شعریس یہ دعوط کیا گیا ہے ع

مضعت ملادل کے انصات پرچھوڑتا ہوں -

غرض ہوجو تیود کر آج کل مسلمان ہونے کی پیش کی جاتی ہیں وہ بے ضمارہیں۔ مولانا نئہیں نے چاہ تھا کہ ان تمام تیودے مسلمانوں کو اُزاد کردوں بین قیود بیں کتنی بڑی مختیہ ہے ہو ہمارہ ہے بیرجی صاحب نے لگائی ہے اور وہ مفصلہ ذیل ہے یہ ہو منگریے والایت کا تیری وہ منکر می ہے ، بعینہ ماجرا یہ ہے ابوجہل اور فوٹر کا اے اب بڑی مشکل آپڑی ہے کم مسلمان ہونے میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ اُنوند ہی صاحب کی والایت کا قائل ہو ورز اس کی نبیت رسول انٹر مسے ایسی ہوجائے گی جو ابوجہل سے نبی کو تھی ہولوگ پہلے گزرگئے ویلیت رسول انٹر مسے ایسی ہوجائے گی جو ابوجہل سے نبی کو تھی ہولوگ پہلے گزرگئے ویکھئے ہمارے ہیرجی انہیں بھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔

بیں دریافت کرتا ہوں اگران ان اشد کفریات پرمولانا شہیڈنے فرمایا اور لوگول کواس تاریک، زندگی سے نجات دی تواس کا صلہ وہ کفر کا فتویٰ ہوگا ہومولانا شہیڈ پر لگایاگیا ہے اور مدت تک اس کی نوب اشاعت دی گئی گواب خیالف بھی سرچھکاتے اور مانتے جاتے ہیں اور ان کے فاس خیالات کی بہت کچھ اصلاح ہوتی جاتی ہے ۔ پھر بھی اجمیاس قیم کے لوگ باتی ہیں بن کے اشعار اور نقل ہوئے اور یہ کوئی معولی صاحب نہیں ہیں بلکہ ان کے مرید پانچ چار ہزار آدمی ہوں گے جوان کے ہر بیر تول پرجان دیتے ہیں اور نورالابھار کا ہر ہر لفظ قرآنی الفاظ کے ہم پلہ سجھتے ہیں ۔

بعایرواسلام ان تمام بیہودگیوں سے پاک ہے۔ توجیداسلام کا بہت بڑا دکن ہے جو پابندیاں اور قیدیں کر اور ندیمیوں میں لازی قرار دے دی گئی ہیں اور قیین کر لیا گیا ہے کہ بغیر ان کے نجات ہی مکن نہیں، اسلام ان تمام باتوں کو ناکارہ بناتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت کے موافق اسے ہدایت کرتا ہے۔ اس کے قوانین قوانین قدرت کے بالکل مشاہر ہیں اور فرا بھی فرق نہیں ہے نفس اسلام نہیں کہتا کہ ابو صنیفہ کی اگر تعلید نرکی تو میں اپنے ہیں سے خاص کر ووں گا یا شافعی، منبلی، ماکلی نہ بنے تو میرے فرزند نہیں ہو بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ منداکو واصد جان کو، اس کو مشکل کش بھے لو، محد کو اس کا آخر الزمان نبی مان لوبس بیڑا پارہے۔ جو اسکام قرآن نبید میں آگئے ہیں اور جن کا بیان مدیرے نبوی میں موجود ہے اس کی پابندی کروکیوں کہتر قرآن نبید میں آگئے ہیں اور جن کا بیان مدیرے نبوی میں موجود ہے اس کی پابندی کروکیوں کو

یہ پابندی مین آزادی ہے۔ نجات کے لئے ذکی پیرسے بیعت کرنے کی مزورت ہے ذکری پر سے بیعت کرنے کی مزورت ہے ذکری ہو فی فی پر سے اور کی ہو کہ اسکے خود ایک بین کے مولوں کا کہانے کی ہو سلمان بجائے نود ایک بین کے مولوں کا مقید نہیں ہے وہ اور ندہب کے پنڈتوں اور پا در پول کی طرح مولویں کا مقید نہیں ہے وہ نود قرآن کے موافق اپنا جج بن سکتا ہے، اور خود ہی اپنے کو مزا دیے سکتا ہے۔ ہی مولانا شہید کی تلقین تھی جن لوگوں نے بین سے بو گئے اور چہنوں افران سے ہو گئے اور چہنوں نے بین سے بو گئے اور چہنوں نے بین سے بھے اوہ گھرائے ہوئے اور چہنوں اور پیروں کے پاس پڑے بھرتے ہیں اور پیران کی تھی نہیں بھتی ۔ اسلام اور کو رک اور پیروں کے پاس پڑے بھرتے ہیں اور پیران کی تھی نہیں بھتی ۔ اسلام اور کو رک دو داستے کھلے ہوئے ہیں جس کو ہو بھلا معلوم ہواس پر سے کی دہ کی تھی نہیں بو کھی بین اور وہی خت مذاب در ددینے والا ہے ۔ خدا ہر شنف اپنی ہی ذات پر اٹھانی پڑے گی ، اور وہی خت مذاب در ددینے والا ہے ۔ خدا ہر شنف کو اس سے بچائے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں کو اس سے بچائے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں بہال سے پیانے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں بہال سے پیانے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں بہال سے پیانے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں بہال سے پیانے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہیں یہال سے پیانے بدگانی کو دل سے نکال ڈالو، اور اسلام کے بچے بتے بن جاؤ۔ اب ہی

# Mc Sh

# سولہوال باب

# مُولاناتهيدً كي تصنيفات ، اور تعض خطا

مولانا شاہ محد اسمنیل صاحب کی تصنیفات ہو خاص خاص موتعوں پر نہاہت صورت کے وقت مکمی گئیں بے نظیر یادگا رشہیدی ہیں۔ آپ کی سوانح عری کا ویکھنے والا ہجھ سکتا ہے کہ ہوش سنجھا ہے ہی ہو نیال آپ پر خالب آگیا اور جس کی وهن میں آپ نے اپنی عرکا بہت بڑا وہ ترص نی وهن میں آپ نے اپنی عرکا بہت بڑا وہ ترص نے دیا اور آخرابی میں شہید ہو گئے، ایسا نہ تھا کہ ہو بیس گھنٹے روز وشب میں کوئی اطہنان کا وقت نکلتا ، اور آپ کسی مجرہ میں بیٹھ کے تصنیف کی کارروائی شروع کے ترصیف کے کارروائی شروع کے تصنیف کی کارروائی شروع کے تصنیف کے کارروائی شروع کے تصنیف کی کارروائی شروع کے تصنیف کے کارروائی شروع کے تصنیف کے کارروائی شروع کے تھا کہ بیٹون کی کارروائی شروع کے تو ایک کاروائی شروع کے تو ایک کارروائی شروع کی کارروائی شروع کے تو ایک کی کارروائی شروع کے تو ایک کی کارروائی شروع کی کارروائی شروع کی کارروائی شروع کے تو ایک کی کارروائی شروع کے تو ایک کی کارروائی شروع کی کارروائی شروع کی کارروائی شروع کی کارروائی شروع کی کی کی کی کرتے ۔

فطرت نے پیارے تہید کوتسنیف و تالیف کرنے ہی کے لئے پیدانہ کیا وہاں کام
ہی ایک عظیم الشان لینا تھا ہواور کسی سے کبی نہ ہوسکا تھا۔ ایک دفعہ تحصیل سے فارخ
ہوکے مولانا شہید کا تغییر قرآن لکھنے کوجی چا ہا تھا اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا تھا ، بیٹا
کی خدمت میں عرض میں کیا تھا کہ میں تغییر لکھنا چا ہتا ہوں شاہ صاحب نے فرمایا تھا ، بیٹا
تغییری تو بہت سی موجود میں اگر تغییر لکھنے کا اداوہ ہو تو کوئی تی بات پیدا کروا و داگر نئی
بات نہ ہوسکے تو بے فائدہ ہے۔ مولانا شہید شنے عرض کیا تھا کہ وہ کونسی بات قابل لحاظ ہو
بس سے تغییر میں نیا دنگ پیدا ہوجائے۔ شاہ صاحب نے ادشاد کیا بیٹا کھے بھو آل اوب
کی تا بیں شعرائے متعدمین کا کلام اور محاورہ عرب دیکھواور پھر قرآئی محاورہ اور محمد ن کی
تحریروں سے اسے تلبیں دے کے دیکھو، اسی طرح کی بہت سی نئی نئی باتیں جب تغییر
کیکٹے بیٹھو گے تکل آئیس گی ۔ مولانا شہید نے اسی دن سے شابی کتب فائہ سے جنی کا بیں
ادب وغیرہ کی بل سکیس انہیں بخور پڑھا اور ان کے مطالب اور محاورات کو دل بن جگری ادب

گریر بہت درست ہے ہرکے را ہرکارے سافتند۔ نطرت نے بیارے شہرت کو
بن نوع کی اصلاح اور ظالموں سے اسقام لینے کے لئے پیداکیا تھا اسے منظور نہ تھا کہ ایسا
بوہر فرد بجرہ میں بیٹھ کے تصنیف کی وھن میں کبی ڈاڑھی نوپتنے لگے اور کبی کی مطلب کے
سوچنے کے لئے مُنہ پیٹنے لگے ، کبی زچ ہو کے دوات وقلم اٹھا کے بھینک وے یہ بیعت
میں مصنفوں کی صالت بجب وہ تصنیف کرنے بیٹھتے ہیں بالکل مجنول کی می ہوتی ہے مولانا ہیں مستفوں کی صالت بجہ وہ تصنیف کرنے بیٹھتے ہیں بالکل مجنول کی می ہوتی ہے مولانا ہے بیانچ چھ جیلنے تواس میں صرف کئے گر اکثر کارجس رستہ پر چلنے کے لئے فطرت نے
بنایا تھا وہ ہی راہ اختیار کی اور تصنیف و تالیف کا نیال تک بالکل مچوڑ دیا۔

بچریمی ہو گنابیں حسب صرورت مولانانے مکھی ہیں یا یہ کہو کہ ان کے بعض بعض وعظو<sup>ل</sup> کا خلاصہ سے وہ مفسلہ ذیل ہیں -

۱ منفون الابمان: - یرایک چهوٹا سارسالر عجیب دلیپ پیرائے میں مکھاگیا ہے وہ باتیں بوائے بیں مکھاگیا ہے وہ باتیں بوائی وقت مسلانوں میں دائج تھیں اورجس سے اسلام شرک میں گھی کھچڑی ہور ہاتھا انہیں اس طرح علیحدہ کرکے دکھا دیا اور قرآن وصدیث سے ان کی الیی تردید کی کر ہوا کارُٹ ادھر سے ادھر پھرگیا۔

سے ادھر پھرگیا۔

یرا ہواب دسالہ جس کی شہرت وریائے جنا سے فرات تک بہت مقبولیت سے پیل جہ ایک بیب بوہر ہے جس بیں پتا اسلام اور ایمان اپنی تابانی دکھا رہا ہے۔ سوائے قول خدا اور حدیث رسول الٹرکے نرکسی امام کا قول نقل ہے اور نرکسی جمتبد کا نہ اپنا مطلب ظاہر کرنے کے لئے کچے منطق وفلفہ کا خرج کیا گیا ہے نہ نٹاعوانہ مامہ عادت کو پہنا یا گیا ہے ۔ سادی ساوی عادت اور چھوٹے چھوٹے بھلے اور عام فہم الفاظ معمولی بول چال کے بیں کہ معمولی پڑھا تھا بھی باکسانی بھے کے اپنے وینی خیالات اس سے درست کر بھی ہوگا ہی ہیں اور قریب قریب لائنی عادت بس سے باکس مطلب خبط ہوجا تا ہے اس میں کہیں نام کو نہیں پائی جات ہی بہت بڑا کال جواس کا بی مطلب خبط ہوجا تا ہے اس میں کہیں نام کو نہیں پائی جات ہے در دونوں جہان میں مطالب بن سے دین اسلام صاف ہو کے اور نقر کے فرک و برعت میں سے نکا ہے باتھ فیل درج کردئے گئے ہیں جن کا برمنہ و ہے اور نقر کے فرک و برعت میں سے نکا ہے باتھ فیل درج کردئے گئے ہیں جن کا برمنہ و ہے اور نقر کے فرک و برعت میں سے نکا ہے باتھ فیل درج کردئے گئے ہیں جن کا برمنہ و ہے اور نقر کے فرک و برعت میں سے نکا ہے باتھ فیل درج کردئے گئے ہیں جن کا برمنہ و ہے اور نقر کے فرک و برعت میں سے نکا ہے باتھ فیل درج کردئے گئے ہیں جن کا برمنہ و ہے اور نوان پرعل کرایا تو دونوں جہان میں بیط ا

پارسے میں فیال کرتا مول کہ کوئی بات بھی ایسی جیوڑی کر دومبندی مسلمانوں کا اور صنا بچھونا نرہواوراس سے اخلاق مزبگرنتے ہوں اور دین میں رخنہ نربرتا ہو۔ تمام وہ مکرمہ بختیں جنبوں نے مسلمانوں کا ستیا ناس کردیا تھا اور ان کا گھٹی میں پڑگئی تھیں اور تمام وہ شرکیں جنبول نے قرآن و صدیت کے خشاکو بالکل پلے دیا تھا۔ اس خوبصورتی سے ان کی قرآن و صديث سے ترويدى گئى جس كى مثال كوئى اور كتاب نہيں معلوم موتى - صدواكتابيں إن مضایین میں دیکھنے میں آئیں وہ ایسی طول طویل اور ادق ہیں کراول توان کا مطلب حصل سے کھلتا ہے اور دوسرے عام بدایت ان سے نہیں ہوسکتی کیا ہوا اگر فی ہزار ایک شخص دشواری سے اس کی ترتک پہنچا ایسی کتاب کا اسلامی دنیا میں عدم وجود سب برابرہے برہمت درست ہے کہ اگر تقویۃ الایمان نہ ہوتی تو بواصلاح مسل انوں کی معاشرانہ زندگی میں ہوئی ہے کہی نہ موتى اورخبرنهيل مسلمانو بريكتني أفتيس نازل موتيس اوركيا كياغضنب الكي اكن براكتر تايو كجه روشنی اس وقت ہندوستان میں و کھائی ویتی ہے اورجس سے اسلام اسلام معلوم ہوتاہے سب اس بی کتاب کا صدقرہے اب تک اس کی اٹاعت چالیس پیاس لاکھ کے قریب مویکی ہے اور دن بدن موتی جائے گی- بہال سے اس کی مقبولیت کا پورا پورا اندازہ مو

بڑے بڑے معرکر کے مضابین چندہی الفاظ میں اس طرح ادا کر دیتے ہی ورانہیں صاف کرکے دکھا دیاہے کر سخت تعب آتاہے اور زیادہ حیرت یوں ہوتی ہے کرجب اللہ نے ان معنایین پر کچھ تکھتے ہیں توصدہا صفحے بیاہ کر جاتے ہیں گرمطلب ہی نہیں کھاٹیا کہ لکھ كا رہے ہيں آئندہ كيا تھيں گے بحث طلب كونسا امرہے - مثلاً ايك مشہور ومعروف مسكر

كوربيادا شبيد سادم لفظول اس أيت قرآني كے تحت ميں يرلكھتا ہے۔

قل ادعواالذين زعنتم من " كمد بعلا پكارد تو أن لوگول كوكر بنيال كرتے بوسوائے دون الله كا يسكون مثقال النُّرتم کے سو وہ تو ایک ذرہ برابر بھی اسمانوں

ذركة فى السموليث كا فى الادض اور نین میں اختیار نہیں رکھنے اور نہ اُن کا

ومالهم فيهما من شمالت ومرآ اُن دونوں میں کھر ساجھا ہے اور نہ اُن میں سے

الندتم کا کوئی بازو ہے کسی کی مفارش اُس کے دورو کام نہیں آتی گر جے وہ نور مفارش کرنے کی پروانگی عطا فراوے یہائک کرجب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کجتے ہی تہارے رب نے کیا فرمایا کہتے ہیں کرحق اور وہی ہے بلند بڑا ایہ

له منهم من ظهیری و کاتنفع الشفاعة عنداد الالمن اذن له حتى اذا فدع عن قلویهم قابوا ماذا قال رب کم قالوا الحق و هو العلى الكبير-رسُورَةُ البّا)

کی قسم کی شفاعت پر بحث فرما کے آپ یہ تحریر کرتے ہیں (دھو ھذا)
مہوکوئی کی بنی یا ولی کو یا الم اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیرکوانٹ توم کی بناب میں اس قسم کا شفیع بیجھے سو وہ اصل مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ
اُس نے خدا کے معنے کچھ بی نہ بیجھے اور اس مالک الملک کی قدر کچھ بی اس نے خدا کے معنے کچھ بی نہ بیجائی اور شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن نہ بیجائی اور میں اور ولی اور جن و فرشتہ جبرتیل اور محد مسلم کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس بگہ قائم کرے کراس کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس بگہ قائم کرے کراس کے تومین ادادے ہی سے ہرچیز ہو جاتی ہے کسی کام کے واسطے کچھ اباب اور سامان جمع کرنے کی کچھ ماجت نہیں " دار تقویۃ الایمان)

اس کھنے پر کہ خدا محرسلم جیسے اور بھی نی پیدا کرسکت ہے خردماخ طانوں بیں طوفان بے تیزی برپا ہوگیا ، اور اُنہوں نے اپنی بھونڈی عقلوں کے صدقہ بیں ہو کچھ ان کی ہونگی طبیعت نے گواہی دی ، الئے سیدھے درمانے تھے ڈانے اور خدا کی عظیم الثان قدرت کو قدُم دولاً کے اپنے تنگ وتاریک مجد کے جمرہ بیں مقید کر دیا ۔ بیں کہتا ہول کہ ہما کہ اس رب کو جس کا قرآن شاجہ ہے اتنی قدرت ہے کر اگر چاہے قرآن کی اُن بی موجود ونیا کے ہر تنفس کو قوملم کے برابر رقبہ دے سکتا ہے ۔ پھر بھی اس کی اانہا عظمت اور اور ان اور اور ان شاک تاہم اس کی عالیت ان عورت ہیں اُسکتا ۔ اگر اسلام مدف جلتے اور شخص اور بی فرق بن جانے میں برابر بھی فرق

نہیں آسکتا نظامی کی برسخت اس جبار قہار کے ساتھ سور ادبی اور خیرو کپٹی ہے کہ وہ اپنے سكندرنامد میں خالق كون ومكان كومخاطب بنا كے يركہا ہے سے گناہ من از نامدے ورشار ترا نام کے بودے آمرزگار اس سے شاعرکا کچھ ہیمطلب کیوں نہ ہو گر ظاہر الفاظ سے سرامرہے ادبی بائی باتی ہے۔ اگرانسان دراعبی غور کرے تواسے ادنیٰ توم کے بعد خود ہی معلوم ہو ملتے کہ یانی کی بوصفت سے مینی پیاس بھانا وہ اس میں ہرمالت میں باقی رہے گی خواہ تسام جہان اس کا استعمال کرنا چھوڑ دے اگر کوئی پانی کو مخاطب بناکے یر کھے کرتیری بربیاسس بجعانے کی صفت بھب تک مسلم ہے کہم استعمال کرتے ہیں اگرہم نہ کریں توتیری پرصفت کہی بھی نہ رہے ۔ بے جا تبختر اور ناملام نازہے ۔ اسی طرح پر مجھنا کفرہے کہ خداوندتعالیٰ میں يرقدرت بى نهيى سے كدوه محرّع بى جيسے نى پيدا كرسك استغفراللر لايول ولاقوة اس نریادہ کفر بلکہ اللہ تاریک تراور خلینظ کفر ہونہیں مکتا ، ایسے ہی کم عقل لوگوں کے بہکٹ جلنے کے لئے قرآن کریم میں نبی عربی کی صاف طور پر تقیقت نبوت کھول دی گئی ہے مثلاً ایک جگر فرمایا سے نہیں ہے محر مگر رسول با قاصد" دوسری جگر فرمایا ہے " کہ اسے مردی تمہاری طرح ایک آدمی مون مجرار شادمواسے " میں صرف ایک بشیراور نذر مون " ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے نبی اور نبوت کی حقیقت صاف طور بر کھلتی ہے۔ان بین آیتوں پر نظر کرنے کے بعد بھی اپنی ناکارہ عقول کے صدقہ میں اگرہم نبی کومعا ذالسر مذاکے ہم پار تھمرادیں تو ہمارا تھکانا سوائے جہنم کے اور کماں ہوسکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جو توانین قدرت منصبط کئے ہیں ان کے خلاف کرنے کی اُسے عاد<sup>ت</sup> نہیں ہے مثلاً اس میں قدرت ہے کہ بغیر شوم رکے ہر کنوادی کے پیٹ سے بچہ پر داکر سکتا ہے اور بغیر بادل کے بانی برما سکتاہے اور بغیر پانی کے ڈبوسکتا ہے اور بغیراً گ کے ملا مكتاب اور بغیرزبان كے بلوا مكتاب اور بغیر بیرول كے چلامكتاب اور بغیر تلوار كے كاف مكتاب مرير سارى بايس اس كى عادت يى نہيں بى ده اپنے توايس قدرت کے ظاف بواس نے اول ون سے مقرر کئے میں کبھی نہیں کرتا نہ اُس نے آج تک کیا ۔ کیا

اس بین به قدرت نہیں ہے کر بغیرانیا رعیم السام کے مبعوث کے دنیا کو ہدایت کا رستہ دکھا دیتا اور بہان ہیں کئی تنفس پر شیطان کا غلبہ نہ ہوتا کر اس کے توانین قدرت کے خلاف یہ ساری باتیں پڑتی ہیں ، اس لئے اس نے سب قیم کے اسباب بھے کردیئے اور ایک ایسا باغ لگا وہا بہاں گلاب اور موتیا کے تختے بھی ہیں توستیا ناسی کے بھی ورخت ہیں بہسال بلیں بچیہا رہی ہیں ، ہوم بھی فوبت زنی کرتا ہے ، اس طرح پیغمبر آخرالزمان کی مشل پیسدا کرنے کی اس میں قدرت باتی ہے مگر عادت نہیں ہے جب اس لئے بنوت کا خاتمہ ایک مقدس معصوم نفس پر کردیا اب اسے صوورت نہیں ہے جب اس میں نثیل ہم ترپیدا کرنے ایک مقدس معصوم نفس پر کردیا اب اسے صوورت میں یہ محمدا کہ اس میں نثیل ہم ترپیدا کرنے وعدہ کے خلاف ایسا پیدا کرسے اس صورت میں یہ محمدا کہ اس میں نثیل ہم ترپیدا کرنے دور و قدح کی گئی یہاں تک کر بعض کوتاہ اندیش دور از اسلام طانوں نے آپ پر کفر کا فتوی گئا ور اس کی دور از اسلام طانوں نے آپ پر کفر کا فتوی گئا ہم اس میں اور استجاب نرکرنا چا ہیے ۔ جہاں خدا کو زمختا اور اس کی بیری اور جہاں نی بیری اور جادوگر ہمونے کا الزام قائم کیا گیا جہاں صوبا کے اسلام مشلاً امام غزائی اور اور علماء پر فتوی کھر لگایا گیا گیا رہاں صوبات کی بیری اصل ہے۔

دہ بی ارسے مہیدی ہا اس ہے۔
الحریت کہ موجودہ زمانہ کی رفتار نے پڑانے ڈھکوسلوں کی بوکسی زمانہ میں وہی سمجھے
جاتے تھے بہت کچے قلمی کھول دی ہے اور دن بدن ان کی عقدہ کشائی ہوتی جاتی ہے۔
اب وہ زمانہ نہیں رہا کرمبی کے تنگ و تاریک مجروں اور باڈوں کی غلیظ کو تھر پول میں پیٹھ کے ہم جہاں کا فیصلہ کیا کریں اور ایک طرفی ڈگری دیا کریں ۔ طانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو
گیا اب ان کی اتنی ہتی بھی نہیں مانی جاتی جتنی ادنے سی ادنے ضدا کی مخلوق کی ہو،اگر سلان اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں اور انہیں مشرک اور برعتی بنانا نہیں چاہتے توانہیں فرض ہے کر قرآن کے بعد وہ معصوم بچوں کو تھویۃ الایمان پڑھائیں۔ اگر اب اُنہوں نے یہ طرفۃ اختیار فران کیا چند دور کے بعد زمانہ نور انہیں مجمود کرے گا کہ دہ ایسا ہی کریں لاکھوں کہ ایس عرفی ہیں ترجہ ہوکے عرب میں بھیج دی گئی ہیں جن کو عرب سورائٹی میں چاہت سے پڑا جاتا ہے۔
ترجہ ہوکے عرب میں بھیج دی گئی ہیں جن کو عرب سورائٹی میں چاہت سے پڑا جاتا ہے۔

اور دلچیں سے اس کے مطالب کو میں جگہ دی جاتی ہے۔

قرآن جیدیں زیادہ زور تورید پر دیاگیا ہے مگر قرآنی توریدیں طانوں نے شرک کی ایسی آمیزش کردی تھی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا یا علی دہ کرنا مشکل پڑگیا تھا مگر خدا مولانا موسون کوجنت میں مدارج اعلی عطا فرباوے کہ انہوں نے صاف صاف کھول دیا اور تورید وشرک کو بالکل علیحدہ اور جدا جدا کرے دکھا دیا ۔

تقویۃ الایمان کے دوجھتے ہیں ایک تومولانا شہیر نے اپنے قلم سے کھھا ہے اور دومرا بحقہ آپ کی وفات کے بعد محرسلطان خال صاحب نے ترتیب ویا ہے گرمطالب وہ ہی درج ہیں جو پیارے شہیر کے ہیں یہ بھھنا چاہیے گویا پیارا شہید کھھواتا گیا اور جرسلطاخان کھھتے گئے۔ اس سے بہتر نبی ، ولی ، پیر شہید کی حقیقت اور کسی کتاب میں کم سلے گی مبیی تقویۃ الایمان میں پائی جاتی ہے ۔ ایک انمول گوہر ہے جس کی تابان شعائیں جمناسے فرات تحدید بار رہی ہیں اور اُمید ہے کہ آئندہ باسفور سن کک اسلامیوں کی فصیلوں کی منہری قبول اور شاخ زرین یا گولڈن ہارن کے طلائی گنگروں پر بڑیں گ

کہ اتنا مکھنا وہ خفنب ہوگیاکہ اس کی تردیدیں ہونے لگیں اور ایک ناظم برپا ہوگیا۔ اسس افسوس ناک نظارہ سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اسلام کی طانوں کے ہاتھوں کیا بڑی گت بنی ہے اور یہ لوگ کیلئے بدنام کنندہ نیکو نامے چند ہیں۔ اب ہم رفع بدین کے بارے یس تنویر العین بین کے معالمہ ہیں کیسی دھی متوبر العین بین کے معالمہ ہیں کیسی دھی طبیعت ہے اور وہ رفع بدین کے بارے ہیں کن انقطاعی سموئے ہوئے انھان پرالفاظ بیس فیصلہ کرتے ہیں چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

"حق بیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تجیر تو پیہ رکوع سے کھوٹ ہونے دورکھتوں سے تیسری کی طرف کھڑے ہونے کے وقت سنست غیر مولکہہ ہے (لینی الیی سنت ہے جس کی تاکید نبی عربی شنی فرمائی) سنن ہدی سے بھر بقدر کرنے کے اس کا کرنے والاستی ٹواب ہوگا اگر مہیشہ کرتا رہے گا تواسے ہمیشہ کا نواب بلے گا اور اگر ایک مرتبہ کرے توایک مرتبہ کا ٹواب پاوے گا اور اس کے تارک پر ملامت نہ ہوگی " الحق آن رفع اليد ين عند الانتتاح والركوع والقيام منه والقيام الى الثالثه سنة غير مؤكدة من سنر لهدى فيثاب فاعله بقدار ما فعل آن دا شافيحسبه و آن مسورة فيسشله ولايلام تناركه ـ

اس کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مولانا شہیدنے صاف طور پر انصافی الکھ دیا اس میں جھگڑا ہی نہیں رہا نہ کرنے کوجی چاہے دفع بدین نرکرے عذاب نہ ہوگا ہاں اگر مولانا شہید یہ تکھنے کہ نہ کرنے والے کی نماز نہ ہوگی یا وہ جہنم واصل ہوگا تواحر امن کرنے کی محل نا نہ میں جھوڑ دیا گیا بھر کیوں اتنا علی وسور مجاتے ہیں اور ناسی وریدہ دہنی کرکے اپنی شرافت کے بترے کھولتے ہیں۔

مدانے ہمیں اس لئے علم نہیں دیاہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی تکفیر کے فتو نے ٹواہ نوا مرتب کریں ، اور اپنی علی تلوارسے ان کے گلے کاٹیں بلکہ ہمارے یہ علی ہتھیار غیراسلام کے سلتے ہیں ۔

یں وریافت کرتا ہوں آج تک کسی الآنے نے میسائیوں کے مقابلہ میں بھی کتا ب

تعنیف کیں اور ان کی زہر بلی تعانیف کا بھی دو مکھایا سوائے مسلمانوں کی تروید کرنے کے انہیں کچھ آتا ہی نہیں جب ائن سے کہا جاتا ہے کہ پادر ایوں نے بہرت کی کتا بین مسلمانوں کے خلات تعنیف کی بیں اور نہی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی سوانے عمری ایسے بر سے پہرا پہر جو تی خلات تعنیف کی بین اور نہیں جو تی بین بین کے ویکھنے سے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور جوائے ہیں اور جا بل مسلمان اپنے دین میں مشتبہ ہوجاتے ہیں ان کی تردید بھی آپ نے مکھی تو دہ پیجواب دیتے ہیں کہم انہیں قابل خطاب نہیں مجھتے وہ اجھل من الناس ہیں طانوں سے الی اُمید کی نفنول ہے وہ آبادہ ہیں اور بہت متعدی سے آبادہ ہیں صوف قرآن و مدیث کی تردید کرنے میں کوئی مسلمان کا ب مکھے طروراس کی تردید کریں گے اور اگر تحییت نے زیادہ تردید کرنے میں کوئی مسلمان کا ب کھے طروراس کی تردید کریے گوئی نہ ہوگی لاؤ ان نور ادا تو کفر کا فتوئی اس پر دے دیں گے بی مسلمانی رہ گئی ہے۔ اور یہ ایمان ہے۔ ادھر الایان کے روجھی دے ہیں اور ادھر تنویرالیدنین کے مگر یہ توفیق نہ ہوگی لاؤ ان ان اداموں کو بھی اُٹھا دیں بوعیسائی لاعلی یا ہمٹ وحری یا تعقیب سے دسول عربی کی معصوم قرات پر قائم کرتے ہیں ایسی تردید کو جہالت مبھد رکھا ہے۔ قرآنی تردید کو علم نیال کر دکھا ہے۔

رسانی ہمیاست کر دارد مافظ وائے گزار پسے امرونہ بود فردائی میں است کر دارد مافظ وائے گزار پسے امرونہ بیان کی تھی کہ جوسے ایک بوڑھے شخص نے خدا اس پر رحمت کرے یہ روایت بیان کی تھی کہ جب فحرا سمیل نے توریانعینین کھی ہے تو آپ پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب کی معدست میں عب کے ماضر ہوئے اورع صن کیا چھا جان آپ اسے ملاحظہ فرمالیں تو چربیں اس کی اشا دوں ۔ شاہ صاحب نے بغود اس چھوٹے سے رسالہ کو ملاحظ فرمایا، آپ فرط انبساط سے بیخود ہوگئے، اور مارے خوش کے بھولے نہ سمائے اسی سرخوشانہ مالت میں اپنے فوجوان بیارے بھتیے کی پیشانی پر بورسہ دیا اور کہا تو نے ہو کھھا وہ بالکل درست اور سے ہے۔ پیارے بھتیے کی پیشانی پر بورسہ دیا اور کہا تو نے ہو کھھا وہ بالکل درست اور سے جسے کوئی شخص اس کی تردیز نہیں کر سکتا ،حقیقت میں اس چھوٹے سے رسالہ کی عمدگی میں شک نہیں ہوشف مسلمان بن کے اس رسالہ کو و بیکھے گا اسے طرفیوں کے قوی دلائل کووزن کرنے نہیں ہوشف مسلمان بن کے اس رسالہ کو و بیکھے گا اسے طرفیوں کے قوی دلائل کووزن کرنے اور ان سے ایک بیتے ہوئے نے پیدا کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔

۱۸ نیمری کتاب آپ کی مراط متقیم ہے گو دہ بیدا محد صادبے کے نام سے متوب ہے مگر دراصل پیادے شہری کا کھی ہوئی ہے جیسا کہ منٹر اپنی کتاب دی انڈین میلان صفی اور مولوی محمد عبد الجب میں مکھتا ہے کر" مولانا اسمیل سے اس کتاب کو فارسی ہیں تالیف کیا اور مولوی محمد عبد الجب کا تبودی نے اس کا ترجمہ اُردو میں کیا یہ کتاب یا رسالہ جس ہیں بہتدا تمد صاحب کے مقولے ہیں ،تصوّف اور نصائح سے جمرا ہوا ہے ۔ عبارت کی عمدگی پر مؤلف کو جس قدر ناز ہو وہ کم سے حب معالیت کا دریا بہر رہا ہے الفاظ کی بندش اور عبارت کی چی سے جس قدر عالما نہیں برستا ہے اسی قدر مطالب کی مدگ الفاظ کی بندش اور عبارت کی چی سے جس قدر عالما نہیں برستا ہے اسی قدر مطالب کی مدگ سے مؤلف کی شان معلوم ہوتی ہے ۔ یہ بین نہیں کہتا کہ اس رسالہ کے ہرمضمون سے میں متفق سے مؤلف کی شان معلوم ہوتی ہے ۔ یہ بین نہیں کہتا کہ اس رسالہ کے ہرمضمون سے میں متفق ہوں تا ہم اس کا بہت ساجھ تا بی مدرح اور عمل ہے جس کا اختصار ہم ودرج ذیل کرنے ہیں ( و ھو ھن ۱)

دمائے مجمت واگفت باضدائے عن وجل برکس میکندلیکن حقیقت آن کم یاب است
بلکر نایاب حقیقت مجمت اگفت آئست کر باوجود کمال ایمان واعمال وعلم وعقائد او در بر
باب و ابتناب از معامی و میئات بمرتبر علیا اگر اورا مصائب و بلیات آل پنال در در کربان
دمال و اولاد و زوجر و قوم و آبروی او را فرا گیرد و بر بد ترین امراض بمثلاً گرود و در بی بلیات
جان واده بعذاب شدید آن عالم گرفتار شود برگز پاره از جرب شکایت و دخاط خطور کندار رب
التجا و زاری دنیایش و بیقراری از معرم تحمل آن مصائب بحفود خداوندی ببیب فرط اعتقاد و
معموم دیمت و معفوت برقدر کرکند و بهتر و بجا بلکر مقتصات کمال ایمان آنست فاما مفهوم شیا
دانسست بان وات پاک در ویم و خیال جا ند بد بلکه آنرا بالیل بقصور مال مآل و نفضائی که
در استعماد از کی اوست نسبت کند - و ما اصابک من حسنة فین الله و ما اصابک من
سیستة فیمن نفسک و ما اصابک من مصیبة فیماکسیت اید بیکھ و یعفوعن کثیر دابسین
مال نود شمار دو بهی امر باحث مصور مقام صبر و مضیب دخا با افتضا یباطر و لیمین کند کر وی مستق
مال نود شمار دو بهی امر باحث مصور مقام صبر و مضیب دخا با افتضا یباطر و لیمین کند کر وی مستق
مال نود شمار دو بهی دیم و بیمین ام باحث صدر اطائ آدارا شکر کر میمین درجرعذاب کر مکانی قصورش باشد ابتلا نفر موده و بهین ام باحث صدر اطائے افرائ شکر کر کیان
درجرعذاب کر مکانی قصورش باشد ابتلا نفر موده و بهین ام باحث صدر اطائے افرائ شکر کر

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درمین بننه و بلا باو بچوم مصائب است میگردد و بالجمله انسان دائیج مقیقت قابل آن نیست کر درصورت نوج کرم آنی تصورمعی قدروانی النّدتعالیٰ کند و درصورت توم پخلش او تعالیٰ دانات دران پندار وج به ادرائیج قدری نیست کربسبب آن النّرتعالیٰ دا بقدر دانی و ناقدر دانی خودخیسال کند " نشظ

اس جادت سے اندازہ ہوگا کرصبرو حکر و دضائے اہی ہیں پیادسے شہید کی کیادائے تعی اوداس نے اپنے بلندمبارک نیال کوکس پڑانر عبارت میں ظاہر کیا ہے۔عبادت کے پڑسنے اور ہر ہر جملہ پر خود کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا داتم و بی شخص ہے جومبروشکر ورضائے آئی ہیں ڈوبا ہوا ہے اور بیخودانہ سرٹوش مالت اور عالم وجدیں اس کی زبان سے یہ دلون ہیں گھر کرنے والے الغاظ یا جھلے سرزد ہوں۔

انسان کی طبیعت کا آیئنداس کی تحریراور تقریر ہوتی ہے۔ بالغ نظر ہرتحریراور تقریر سے
پہاں سکتی ہے کرتو کچھ معنف مکھتا ہے آیا اس کی طبیعت کی بھی ہی کیفیت ہے بااسس میں
محص تصنع ہے بعض تحریریں الی ہوتی ہیں کہ اُن سے صاحت طور پر یہ ہو بیا ہوتا ہے کہ معنفت
کا دل تلم کے ساتھ موید نہیں ہے دل کچھ اور کہتا ہے طبیعت کچھ اور گواہی ویتی ہے تلم کچھ
اور کہر دیا ہے گر پیارے شہید کے وہی نربان پرتھا ہواس کے دل پرتھا اس سے میسا اُس
کی زبان میں اثر تھا اُس قدر اُس کی تحریر میں اثر تھا ۔ اُس کی اُنھوں کی زبردست اور توی تر
مقاطیری شش خوند کی پر ذور تھی جس سے نگاہیں طائیں اور اسے اپنا گرویدہ بنالیا۔ بالجملہ یہ
کی مصنفہ سمجھ کے اسے پڑھتا ہے اور اپنی اپنی نہم کے مطابق اس سے دلیے کہا اور اعظ
ہی کی مصنفہ سمجھ کے اسے پڑھتا ہے اور اپنی اپنی نہم کے مطابق اس سے دلیے پیا۔

بر پرقی کا ب منصب امامت ہے یہ ایک اس سے حقیقت نبوت حقیقت امامت و دولایت وغیرہ کو گڈ ٹرکر نے کے دربر کا لکھا گیا ہے یہ ایس موردی کتا ہے وہ لوگ ہونہوں و امامت و دولایت وغیرہ کو گڈ ٹرکر نے کے دار میں مالہ سے اس رسالہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ انبیا رعیم السلام کے کیا کیا موارث ہیں اور آئی ہی اور آئی ہی میں مالہ میں منداونہ تعالی نے انہیں انصال اور ممتاز اپنی جمعے محلوق سے بنایا ہے وہ اور آئی ہی خلوق سے بنایا ہے وہ ا

غیر توش آئدہ اور ناروا الزام ہو پیارے مہید کی بابرکت ذات پر مفدین دین اسلام نے قائم کئے ہیں کریہ انبیار کی کھے تقیقت نہیں سمحتا اور انہیں اپی طرح ایک آدی کہتا ہے اس بیش بہا سے سب کے دندان شکن ہواب مل سکتے ہیں بشرطبکہ معترض ہاتھ ہیں ہے کے اس بیش بہا رسالہ کو دیکھیں اور بھیں کرجس مبلیل القدر شخص کی نسبت ہم بے بنیاد بہتان ہوڑ ہتے ہیں اس کی مرتفع ذات اس سے بہت وور سے اس ہیں شک نہیں کر نبوت و خال فت واما مت کی مرتفع ذات اس سے بہت وور سے اس ہیں شک نہیں کر نبوت و خال فت واما مت و خیرو کی حقیقت جہلار کھی نہیں جان سائلے وہی نفوس جانتے ہیں جنیس خداوند تعالے اپنی و دیوت سونین ہے جابل کئ ما کیا جانیں کرحقیقت نبوت کیا ہے ۔ ان کا اعتراض کرنا مراسرنا دانی اور کی فہی ہے ۔

ہم درالدمنعسب امامت پر نود کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں بھتے جب کاب ہمادی
آنکھوں کے سامنے موبود سے پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم آنکل پچورائے زنی کریں جس سے صم کی
ہرگز کامل تشفی نرہو۔ مناسب ہے کہ بعض مقام ہم منصب امامت کے نقل کرکے اس بات
کا افسان کر انبیا طلبہم السلام کی نبست مولانا شہید کا کیا خیال تھا ناظرین پر چپوڑتے ہیں اور
انہیں ہے جا اور نامعقول اعتراضوں اور پیارے شہید کے روشن عقائد ہیں ہو وہ معصوبین
کی نسبت رکھتا تھا مکم بناتے ہیں اُمید ہے کہ اُکٹرہ سے پھر کوئی ایسی نا بکار اور دورازعقل
نکتہ چینیاں کرنے کی جرائت نرکرے گا۔

# مانودازرسالهمنصر المامنث درئبان خیقت وربت

باید دانست کرابنیار طیم الدام دا در معاملات دومانی و کمالات انسانی برنبدت عوم ناس اعتباری باشد کر مصرت رب الارباب قابل خطاب اندوماس کتاب باشادات بنجی مود اند وبشادات لادیبی مسرور پرورش بافته بستان تحریم اندوتر بهیت یافته و بستان تعلیم مربلندال محالس تنظیم اند - ودانش مندان مجالس تفهیم مخزن اسرادات کام اندومورد انواد الهام منور نوروارق

طكوت اند وموتد بظهود نوارق ناسوت بنوراليقان ومكمت معمورا ندود بجرامتناب وخثيمت مغور بكمال مجست وموالات موصوت اند وبادراك لذت مناجات مشفوت درمقام حب فى النه راسخ القدم ودرمع كربغض فى التَّدصاحب علم درابواب خصوع بغايت بموشيار اندو دراداب عشوع نهايت بخريه كار درشدت نوف درجابسان سماب وراصطراب اندوبقوت ومحووفنامش شبغم درآفتاب ورتعظيم رب كريم بغايت مؤدب اندو درمعاملة رضا وتسليم نهايبت فهذب ودر تبتل وتجريد حبيت وجالاك اندوور توكل وتفريد بهطرو پاك در قطع علائق نفساني بيباك اند ودرقلعه وساوسس سيطاني سفاك برطهارت فطرت مجبول اند- ودرعبادت دب العرّت مثغول - آتش فبهت عق در دل افروخته اند- وغیری مرامربسرسوخته در زهدوقنا بے بدل اند و در صبر و استقامت صرب مثل - در کل مشکلات فهم ممتاز اندو در سرانجام محبت ہمت بلند پرواز فخزن عقل وعلم اند، ومعدن عفو وحلم ، مجمع خلت و وفيا اندو منبع عفت وحيها ، بركافهُ خلائق رتیم اند- و درمرامات علائق کریم یگاز مربیکاراند- و مهای مرخانه وربی مرگزیده دوان اند، دربس مرگزنده سرگردان انیسان سخاوت اند وبهار گلتان سماحت شیران بیشهٔ شماعت نند و دلیران میدان شهامست در است بازندسیرچشم وشمن نواز- درمکادم اخلاق بگانه آفاق اندو برنسبت طالبين حق عاشق ومشتاق بمين است مقصود ازولايت وري مقام -ازمهين ببان واصخ تشت كدمرتية ولايت داسه شعباست اول معاملات صادقيشل لهأم

ازمیں بیان واصح گشت که مرتبهٔ ولایت داسه شعباست اول معاملات سادة بشل لها ازمیں بیان واصح گشت که مرتبهٔ ولایت داسه شعباست و توکل و درمنا و تسلیم و معبر و و تعلیم و تقیم غیبی و تکمست و دو و درمنا و تسلیم و معبر و استفامت و زبد و قناعت و تفرید و تجربه سوم اخلاق فاصله مش علوم ست و و نورشفقت و ملم و یا و مجبت و و فنا و صدق و صفا و سخاوت و شجاعت و امثال ذلک پس گویا منصب و لایت دا ازی مرشجه مرکب توان گفت هرچندای و لایت جمع خواص عباد الشر و اصل پیشود چنانچه کریم ۱ کا ان اولیاء الله کا خودت علیهم و کا هدم مید نون الذین امنو و کانوا پیقون برال و لالت میداد و مکن و لایت این کبار رنگ و پیگر میداد دبیانش این که متی بهل و عالی دو کال بس عظیم از نزاد خاص خود بایشان عطاحی فرماید و آن مردودا و رتبایی کمالات مذکوده برای و مساری پینا ید پس مرکمال ایشال برنگ و برگری براید میتاز از کمالات اولیار دیگراول عودیت مساری پینا ید پس مرکمال ایشال برنگ و دیگر می براید میتاز از کمالات اولیار دیگراول عودیت

است وثانى عصمت معنى عبوديت آنست كرايشال دا باوجود اتصاف باين كمالات نقصان ذاتى خود دائما طحفظ طاطريمياندواين كمالات دامثل لباس مستعادى انگادندومشابرتقبل ليل ونهاری شمادند- دائما بحض فعنل دب العالمین نظری دادند وبهرمال شکراد بجا ی آدند- د گاہے خودرا از مدبندگی نمی کشند و مهیشه راه تادّب می روند وادنائ مراتب گتانی وشوخ چشی هرگزدوانی دارند- ونوعی از نازوتبختر بخیال نمی آرند - از سکرشطح نیرار اندوازشورش و متی دست بردار- ہمینشہ رابندگی پونید- وزیادت سرافگندگی می جونید-عی الدوام تھزعات عبوديت ميدارندنه ادعاى تصرفات الوميت بسان خاك مناموش اند ندمش آتش درجوش درمقام تجرید وتفرید از بندگان البی تنفرنشوند- وحقوق ذوی الحقوق تلف نکنند-ودرمقام توكل برأه مستان لابعقل فردند وطريقه تادب داكه عبادت از دعايت امباب است بالكل از دست ندہند وبنابرشوق لذ*ت مناجات اذگم گھنگ*ان بادیے صلالت وامن نکشند بلکہ تخلل اوقات مناجات روا دارند وبهدايت ايشان همت برگمارند و درمقام حن خلق مُذات ور دین متین مسابلت دراسکام رب العالمین گوادانی کنندوبرگز بای راه ناروانی روند- و ورمقام سخاوت وسماحت اسراف راداه ندبهند ودرمقام شجاعت وشهامت تابع بوش وخنسب نشوند - پس گویا کرافعال وا توال ایشال از اقتضائ اخلاق کاملر ایشان صاورنیست بلكه ودفهض اطاعت دب العالمين است وبس مثلاً أكركسي داچيزي في بخشذ مركز بمقتقا كمخاوت جيله خودنى مجنث ندبلكه تامل مى فرمايند كراگر دهناى دب العالمين باير جشش متعلق آنست فی الفورآنرا برددی کاردی کاری آرند والا ازاں نبایت نیراراند واگر درمقایی مقدم کارزار و جنگ وپیکادبریا میکنند بنا برمقتفنائے شجاعت نود بریانمی کنند بلکہ اگر دھنائے زلائے نود درا*ل می ببینند داد شجاعیت درال مقام میدیهند والا پیلوتهی کرده براه نود می دوند- دیمینی* در سائرامور قیاس باید کرد - پس گویا کر بظا سر کمالات مذکوره بسان دانهای تسبیع متعدد ومتکثیر است فاما در حقیقیت ہمان درشتہ عبو دیت ہمہ دا یک سلک گردانیدہ ۔ ومعنی عصرت آنست که آنچه بایشان تعلق میدارد اتوال وافعال وعبا دات و عادات ومعاملات و م**قا**مات و اخلاق واحوال آل بمددا حق جل وعلى از مدارخلدت نفس شیطان وخطا ونیبان بقدر پیجا لمہ

خود محفوظ میدارد و ملایحد ما نظین برایشان می گمارد و تا غبار بشربت دامن پاک ایشاں داند کا ایشاں داند کا ایشاں داند کا ایشاں داند کا ایشاں دونفس بہی بر بعضے کمنونات خود امر نفرماید و اگر اسیاناً چیزے کہ خادج انقانون درخاند می محدث بن باشد راز ایشان بطریق شندو ذو ندرت صادر می گردد نی الفور حافظ مقبقی ایشاں داکشاں کشاں براہ داست می آدد وایں ولایت مذکورہ کر دنگین باشد برنگ عبودیت و عصرت آک دا ولایت النبوة میگوئند پس ولایت النبوت غیرشصب نبوت ست چرشصب نبوت ست چرشصب نبوت ست چرشود فا ما بوت مفصوص است با نبیار وایس ولایت النبوة اگرچ بالاصالت در انبیار یافته می شود فا ما بعضے اکا براولیا دائم بر تعبیت انبیار ازال یقینے بدست می آید چنانچہ دلائل این دعوی از کتاب وسند عنقریب مذکورہ خوا ہدگرید" فقط - دانصفی ۵۰)

امام بمنزله فرزند سعادت منددسول است وسائرا كابرامت واعاظم ملت بمنزله ملازمان خدمت گزاراند وفدویان مان شارنس بنانکد تمام اکابرسلطنت وادکان مملکت العظم شهزاده والاقدر منرورست وتوسل بإد واجب موازنه منود باوعلامت نمك بترامى ست واظهار مفاخرت بروامادت بدانجاى بم چنين تواضع وتذلل مرمياص كمال مجعنورا و باعث سعاد دارين است وشمرون علم وكمال خود روبرئ جالب شقاوت نشاتين بيكانكى باويكا نكيست بارسول وبينگانگى از وبينگانگيست ازرسول نصوصًا ورين مقام كرمنصب نيابت پنيريم از مانب مكيم على الاطلاق بادمفوض كرديديس حالش درصنن ايرتثيل بايدفهميد كر الممقربان باوشابى اميرس باشد بغايت مليل القدرمقرب ورميان مصار وربار مامور برضرمات عمده قائم برمناصب ماليه واودا فرزندى باشدبغايت سعيدشا نست يحضود بإدشابى وقابل تفولين خدمات در بباقت ومهزمشابه پدر خود ومهراه پدر خود آمدو رفت به بارگاه پادشاسی میداردو عرت واعتبار دونگاه باوشاه و ورحصار آن بارگاه بادشاس جدی بدست آوروه كرمنسب نیابت پدرخود با واز معنودملطانی مفوض گرویدپس اگر کسے از دفقائے پدر او باوراه مساوات خوابد پیمود وبرمنصب خود درمقابر او تفاخر خوابد نمودیم نمک سرامی برنسبت آتا ی خود کر آل اميركبير است باوعامد نوابد شدويم متاب سلطاني برومتوجه نوابد كردية مجنين مسركشي دروتابي ازامام وقت گرتاخی مست برنسبست او ومساوات اوست برنسبست دسول واعتراص مخفی است

برمکیم علی الحلاق کراین چنین شخص ناقص دامنصب نیبابت انچناں شخص کا مل عطافرمودہ بالجملہ تقرب الی النٹر تیرک توسل ایشاں خیالی سبت پراخت کی ووہمی سبت مراسر بالحل و ممال ۔ بےعنا بات مق وخامیان حق

قال النبى صلى الله عليه وسلم حب على حسنة لا يضومعها سيئة وبغض على سيئة كا تنفع معها حسنة قال عليه السلام الا ان مثل اهل بيتى نيكم كمثل سفينة نوح من دكبها نجا ومن تخلف عنها هلك رزقنا الله وسائر المسلمين حب الهل البيت - واتباعهم بل حب جميع ائمة الهداى واتباعهم المبنيارب العالمين -

اس فاضلانہ تحریر کے ویکھنے کے بعد کون شبر کر کتا سے کہ ہو کچے فالفت سے مولانا فہید کی نسبت مکھا گیا سے وہ کس قدر ناروا اور بے جاسے ۔ آپ نے اس عزات گزیی کی جوبنی نوع سے ولی نفرت پیدا کرنے کی پہلی منزل ہے اور جس کا مدود مالکل قانون در کے خلاف سے پوری فلعی کھول دی آپ نے صاف طود پرفرما وبا کہ انتہا ورجہ کی رؤیا دانھا اوربدترین ناس سے بھی نفرت نہ کرنا چاہتے بلکہ مناجات چھوڑ کے ان کی برایت میں مرگرم ہونا چاہیتے۔موجودہ اور کسی قدر گزشتہ زمانہ میں ولی اور فنا فی السّٰر اسے بماستے نفے جو ترک دنیا کے نام سے محتوق مذا پر سنگ بادی کرسے اور اگر کوئی مسلمان اس کے پاکسس مائے تواس پرنگاہ ڈالتے ہی لا تول پڑھ دے اور تعوقعو کرکے اپنا جحرہ بعردے گزشة ووتین صدیوں میں منروستان بھرییں برشان ولامیت اور فنا نی الٹر ہونے کی کا مل شہادت سجمی ماتی تھی اگرید بھی تبول کرلیا مائے کر تادک دنیا در حقیقت پہنیا ہوا فقرے اور وہ بجكر ضداكى ياديين مروقت مبتاب اس سنة اسع آدميول كى صورت سے نفرت بوتى ہے توجی ہم اس پہنچے ہوئے ولی اللہ کو برکہیں گے کہ یہ خود عرض سے ذاتی نفع براس کی نظربے اور وابشات نغسانیدیں اس قدر عوہے کہ بمدردی بنی نوع کا خیال بھی اس کے ول میں نہیں اکا - مندامولانا شہید کے جنت میں مدارج بلند کرسے کر آپ نے معا مت طور بر کھول دیا کہ ایسا شخص جو مندا مامت پر جلوہ افزاہے ایسا شخص سے منعب امامت

یا وایت کے حاصل کرنے کا افتخار ماصل ہو بچکا ہے اُس پر واجب ہے کر ترکی مناجاً کرکے گراموں کی ہدایت بیں مصروف اور بنی نوع کی ہمدردی بیں اپنا دھن من تن قربان کر وے - اور مردم اس کی زبان پر یہ جاری ہو ندصرف زبان پر بلکہ اس کی عملی زندگی ہیں ہر مرقدم پر یہ پایا جاتا ہو۔

وقف ست ہمر ہر ہوا نواہی اجا تعلم وہمز وسیم وزروجان وول ما
کی زمانہ میں ولیول اور بڑے بیتد صوفیوں اور بڑے بڑسے مولولوں کو چھوئی موئی
کا ورخمت بنا رکھا تھا کہ اوھرکی کا سابہ بڑا یا ذراکس نے ہاتھ لگا دیا بس وہ مرجھا کے بڑر
پڑا لوگوں نے کیا ہم دکھا تھا انہول نے خود ہی اپنے کو چھوئی موئی بنا رکھا تھا بنی نوع کی
صبت سے اُنہیں سخت نفرت تھی اور وہ اپنی عظمت ایسی قابل نفرت فعل سے جانتے تھے۔
یہ اب تک غلط فہی سے مطہور ہے کہ مولانا اسلیس ولیوں وغیرہ کو کھے نہ مجھتے تھے
مگر تحریر بالاکی شہادت سے تمام وہ اعتراضات ہوناسی اس ذات والا پر کئے جاتے ہیں
دُور مو جائیں گے اور اُمید کی جاتی ہے کہ اُنگرہ پھر کمی کو نیالی اعتراضات کرنے کی پُرظط دلیری

منصب امامت کی نسبت برنظ مکھتا ہے کریتدا محدصات کی امامت منوانے کے
سے مولانا شہید نے تصنیف کی تعی گریں کہتا ہوں اگر وہ منصب امامت کو بالاستیعاب و بھتا
تواسے اس کہنے کا موقع نرملتا یہ بیش بہا رسالہ ورحقیقت کوئی نصوصیت اپنے میں نہیں کھتا
عام طور پر نبوت خلافت ولایت کے اوق مضامین پر کوئی محث کرتا تواسے صدیا اجز اسبیاه
کرنے پڑتے بھر بھی شاید مطلب صاف طور پر نہ کھلتا - مولانا شہید نے چندا برا میں طولانی
مضامین اور فیر محدود مباحث کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس طرح اواکر دیا گویا کچھ بڑا
کام ہی نہ تھا ہر جملہ ہوتین چارالفاظ سے زیادہ کا نہ ہوگا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل سے محلل کے نکل رہا ہے۔

مفسب امامیت کوداور اسے بنور دیکھو۔ فکرکرو اگر در تقیقت تمہیں ان مصابین سے کچھ بی مذاق موگا تو مجھ جاؤگے کر پرچھوٹا سادسالہ اپنی توعیت میں اپنا ٹانی نہیں

ر کھتا ۔

یہ نہایت کمال کی بات ہے کرجہاں نبی کی صفات بیان کی بیں وہاں اس کے فرائش منعبی سے بھی الحلاع ویے دی ہے۔ ماکہ صفات کی فرائفن نعبی کے ساتھ تطبیق ہو سکے۔

پانچویں کاب منظر نے اپنے رسالہ صفحہ ۱۲ میں مولانا موصوت کی تصنیق تذکرة الاخوان کسی ہے بین کر الاخوان کسی ہے بین نے مرجنداس کتاب کو تلاش کیا گر مجھے نہیں بی خبرنہیں ہنظر صاحب کے ہاتھ یہ کتاب کہاں سے لگ گئ تعی بہر مال اگر اس کتاب کا وجود تسلیم بی کریا جائے بھر بھی یہ صاحب ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کھے صیعتیں ہوں گ

چھٹی کتاب ایضاح الحق نامی مولانا موصوف کی تصنیعت سے بیان کی جاتی ہے۔مہزر نے اس رسالہ کا اپنی کتاب میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ ان رسائل کے علاوہ آپ کی فاس تصوف میں اور بھی کئی کیا ہیں ہیں جن میں سے بعض کی میں زیارت کر یکا مول اور بعض کو میں نے دیکھا بھی نہیں نیراب میں اس بحث کوخم کرے ایک نہایت ولیب امری طرف ناظرین کی طرف توجر مرزول کرنا بیامتا مول اوروه برسے کرمنٹر صاحب نے ایک کتاب اس نام کی مسمارے مندوستان کے مسلمانوں پرازروستے ایمان کے مکمعظہ سے بناوت کرنی فرض ہے "تصنیف کی تھی اورجس کے شانی اور دندان شکن مواب سریز دنے لندن کے انگریزی اخارت میں طبع کرائے اور تھروہ کل مضامین ایک رسالہ کی صورت میں جو ۱۱۵ منفے کا ہے ود کا لمول میں جس میں ایک کالم انگریزی کا اور دوسرا اُددو کا ہے جس ہو گیا بصے ویکھ کے ڈاکٹرصاحب نے اپنی رائے اور خیالات کو داپس لیا اور اپن تحریر پر پشیمانی . ظاہری ۔ میرسے نیال ہیں اب اس تسم کی بحث کرنے کا زمانہ ہی جاتا رہا۔ سکا شائر میں ذرا لوگ ان باتوں کوغورسے پڑھتے تھے نیا نیا غدر موچکاتھا، اور بدقستی سے بے گن مسلمانو برالزام لگایا گیا نما اس لے بعض صاحب بهادر عبی اپنی گوزمنٹ میں اپنی مشرقی واتفیت اورمشرتی تجریخطیم کا فرطومر المنے کے لئے نئ نئ باتی گھڑے گورنٹ کو دکھاتے تھے اس ہے انہیں بہث نرتھی کر محلوق مندا کا ایک بہرت بڑا جصتہ تباہ مبو جائے گا۔ان کو توحزت

رض عی کر لندلیل کی آنھوں میں ہم ایک بہت بڑے مشرقی علم وہمزاورزبان اور مالات سے
تف کارکہلائے جائیں ۔ گوزمنٹ پوسین نہیں ہے بحب چاہا لٹا دیا اورجب چاہا اٹھا کے
عادیا وہ ان باتوں کو نوب مجمئی ہے اسے ایسے زمبر بلی تحریروں کا کا مل علم ہے ۔ میں پُرائے
مگڑے کو چھیڑنا اور بے نتیجہ تقریر کرنا لیست ندنہیں کرنا صرف اتنا صرود کھوں گا بوٹی اکٹر
منٹرصاحب کا یہ حال ہے کہ تنویر العینین کو بورفع پیرین کے بارسے میں کھی گئی ہے اور
افقیۃ الایمان کو بوشرک و بدعت کے دومیں کھی گئے ہے ۔ صراط متنقم کو جس میں مواتے
ایک جگر کے ہرجگر ترک دنیا کا ذکر ہے ۔ جہاد کی دوح مسلمانوں کے تنوں میں چوکے دائل
کابوں کی نہرست میں اپنے درمالہ مذکورصفر ۱۲ میں ددیج کرویا۔

این کار از توآید و عالم پینین کمن.

تقویۃ الایمان اور تنویرالعینین میں ایک جملہ بی جماد کی طرف نہیں اشارہ کرتا اباس اتصدیب اور اندھے پنے کا کیا علاج کران مذہبی کتابوں کو بھی جہاد کی کتاب کہا ما اللہ اللہ اللہ تعصیب اور اندھے پنے کا کیا علاج کران مذہبی کتابوں کو بھی جہاد کی کتاب مام طور پر بجی بیں ہماں آپ سمنت تحیرسے تکھتے ہیں "اب تک برٹش عملداری میں برکت موری تویہ تو میں کہتا ہوں اگر ایس بی کم مانیں ہوتیں تویہ تو کہ کموں میں برکت دے کہ بہت کہ وہ ایک معاملہ کی خوب تمقیقات نہیں کرلیتی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی ورنہ ایسے جب تک وہ ایک معاملہ کی خوب تمقیقات نہیں کرلیتی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی ورنہ ایسے آتشین عنصر تو کبھی کے اسلامی برانے شکستہ ڈھانچہ کو توڑم وڈر ڈالتے۔

اتنا برط محقق اس اولوالعزی سے توات بڑے اہم مسلدیں دائے وینے اٹھا مگر اسے یہ مسلدیں دائے وینے اٹھا مگر اسے یہ معلم نہ ہوا کرجن درمائل کو ہیں جہا دے درمائے کہتا ہوں اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہو تولاؤ کسی نابالغ مسلمان پچرسے پڑھوالوں ، گھنٹہ دو گھنٹے ہیں معنایین درمائل کے بارے ہیں الملاع ہوجاتی - وہاں تو خوش گوزمنٹ کومسلمانوں کی طون سے بھڑکا نے اور صریح دھو کا دینے کی تھی اس کے مرحق بات سے عمداً چٹم پوشی کی الحمد لٹر کر مرب کی زیر دست تحریر نے دورہ کا دورہ اور بانی کا بانی الگ کرکے دکھا دیا اور ڈاکٹر مماحب کی خلط فہی تعصب یا دورہ کا دینے گونمنٹ اور تقریباً تمام تعلیم یافتہ صحة لندن ہیں ظامر ہوگئی، اب مجھے کیا دھوکا دی کی نینت گوزمنٹ اور تقریباً تمام تعلیم یافتہ صحة لندن ہیں ظامر ہوگئی، اب مجھے کیا

صرورہے کہ بین نی طرز پر بحث کروں ڈاکٹر صاحب پٹیان ہو چکے گود نمنٹ ڈاکٹر صاحب کی فلطیاں تیلیم کر چکی پھراب نریادہ مجھنے کی صرورت ہی کیا دہی ۔ اس قدر توہیں نے کھا بھی توصت اس لئے کہ مولانا شہید کی جن کتا ہوں کی بابت ہیں نے لکھا اوران پر محتقر ریبادک کیا ہے اس لئے جھے صرور ہوا کہ بیں اپنے ناظر سوانے کو ہزرگی کا ذکر ہر شرصا صب نے بھی کیا ہے اس لئے جھے صرور ہوا کہ بیں اپنے ناظر سوانے کو ہزرگی کا فاش خلطی پر بھی مطلع کردوں اور دکھا دوں مغربی بھی محقوں کی یہ شان ہے کہ ہو کچھان کے میں اُن اس ہے ۔ اپنی فلط منطقی و بچیدہ عبادت میں اُن کل بچو کھھ مادتے ہیں اُورواندا ہے کو ایسی جمدہ عبارت اُرائی بیں بیان کرتے ہیں کم مصل کذب بھی صدق بن جاتا ہے ہاں محمرکی نگاہ چاہے وہ کذب کا کذب ہی درہے ۔

بزیر جام، نہاں کروہ برص لیکن بیٹم اہل بھیرت برہن، می آئی
اس کے بعد میں مولانا ٹہیٹر کے بعض خطوط بعینہ درج کرتا ہوں گو میرے باس
خلوں کا ایک بہت بڑا ویٹرہ تھا گر اُنہیں ددی کی ٹوکری میں ڈال دیا اورصرف ان ہی بیند
خطوط پر اکتفا کیا ہو ناظر سوانے کی کھے نہ کچھ دلچی کا باعث صرور ہوں گے بعتے خطوط کہ
مختلف مرواروں، حکم انول اور مولولوں کو سید اسمد صاحب کی طرف سے مجھے گئے وہ کل خطوط
در اصل مولانا شاہ ٹھ اسمعیل صاحب، ہی کے قلم کے مکھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی ایک گل
میں طبع بھی ہوگئے میں مگر میں دوخط دہ ہی نقل کرنا چاہتا ہوں جن میں اول یہ جملہ
ملت سے از اسمعیل بی رمعت فلال میرسے خیال میں دو ہی خط کانی ہوں گے۔ پہلا خط
برسے ۔ (دھوھنا)۔

ازمولانا محمدا مسلميل بنام ميرشاه على صا

بسم النّر الرّمَن الرحيم - اذبنده صنعیف عمداله پل بخدمت معدن غیرت ایرانی بنسع حمیت اسلامی مقبول بادگاه دب توی مخدوی میرشاه علی سلم النّد تعالی بعدازسال م منون و وعاستے اجا بت مقردن واضح آبنحہ - نامرُ نامی ورقیہ گرامی متعنین برکامیکرفیما بین صادقین و منا فقین واقع گردیده درسے پر معنایین مندرجہ واضح گردید جزاکم النّد خیرا - آنچز نگادش فروده بودند كرمعنايين سوال وجواب واستن كروانيده وأتزاكسوت تاليعت درسالر بوشانيد ارسال بايد واشت مخدوما حقيقت امراين است مرجند كرتحرير وتقريريم دريس مقدمات نوعى ازجباد است فاما این صیعت بلکر مائر مامنری این مقام ور امری مثنول اثر کر تقریرات وتحریرات داددال امراصلا كنجائش نيست مال مامردم برنسبت مال اين تحرير وتقرير بشابرمال شخصے اسسن كربنغس ادائے صلوہ مشغول است برنسست كسے كرتعليم مساعي صلوہ مى نمسايد بس برجيد تعليم مساحى مسلوة بم ازج لم مقدمات متلؤة است فاما مال اواست نفس مسلوة مانع است از افتتفال رنعلیم مسای صلوة کیک مال مجابدین دامش ابده نماید بایعین بداهگرمشک قيل وقال وبحث وجدال خواه حق بالشدخواه بالمل ديگر ومسلك ايس مردم ديگر-مسلك اول ازبىنس مىلك على اسست ومسلك ثانى ازمېنس مسلك بپيابهيان وشتّان بينهما-حالانگر دریں مقام پرندکلرتحریر کردہ سے شود آہم برخاطر فاتربس گران است فاما بنابر پاس خاطر عاطر نوشتہ سے شود کہ در انعقاد امامت بناب امیرالمؤمنین برقانون مدمیث وکلام ونقراصلا بشرثيست وآنچر فالغين اذمنس قبائح بآنجناب يا باتباع آنجناب نسبست في نمايندبس اولهٔ اینکه آنچربذات آنخاب نسبت میکنند آن بمهرمرامر باطل مست واز دسمّ صدق عال وآنچر برفقائے آبخناب نسبست می نمایندپس اکشرے ازاں ہم مطابق واقع نیسست برتقارُ تسليم بس تع رفقائے امام مرگزور امامت آل قادح نيست چنانچر تبح انتيان مرگز درنبوت بني الشان قدح نى تواندكرد ونيزبرتقذيرتسليم آنچر بذات آنجناب بم نسبست ميكنندپس پُرظامِرات كر أنهم ودثبوت امامست بالقاراك اصلا قادح نيست بيرنتها كے اكن قدح ودمراتب ولايت است وبنوث مراتب ولايت اصلا ودشروط امامست نيست بكرفسق وظلم بمرسبب ندوال ا مامت بعد ثبوت آل مبرگزنمی تواند شریخه ای در اما دیریث متواتره عبادات اسلامت اخلات وفقبائے متعلمین برآل دلالت می داردو بالجمله مدار کلام برمیس درامراست اول شوت اما مت بعدازآن عدم زوال آن بسبب اعترامنات مسطوره - اما مقدمه اولی پس بیانش کک طريق ثبوت امامت راا زكتب مديث وكلام وفقه تقتيش بايدكرد و درس مقدم روابات توى ازصعیعت و را رح را از مربوح تمیز با بد داد وبعدانال خلاصة مصمون قوی دا رح که درباب

طرلتي انعقاد امامست است منقح كرده ورذبن المحفظ بايدداشست وبعدازال تامل بايدكرد كردد ماعن فيه آن امرمنقح متحقق است بإنه مرجين مطيقت الامردد امثال اين مقدمات بمشامده منكشف مى محرود كركيس الخبر كالمعاينة مديني است ماثور وشنيده كے بود مانندويده مثلى است مشهوراما بنابرآ فكرمشابعة مال برنبعت غائبين مفقود اسست پس انكثاف البربيل اجمال برنسست اليثان ازالحلاع براجارابن مجمع انيادهم بقدر صرودت مى تواند شدبنابرآ دكريك تطعد يرية اجادا طلاح معرين وقطعات كواغذ ويكركم مشادح قطعه ندكورم واندش وبدمت ارسال داهنته شدتا يوجرمن الوسوه حفيقة الحال منكشف محرودلس مركر دريس مفدمه بخوبي تاس حوامد كرو لابد انعقاد امامت آبناب اذعان نوابد نمود اما مقدم ثانيديس أل دابم ازكتب حديث وكلام وفقرتفتيش بايدنمود كركدام كدام إمر ياحث انعوال امام بإشدا ذمضسب امامت نود و این بحدّی دربادگاه آنجناب بعیداست کرکس از کفار کمتر وغیره از دعائے وجود این قبائے ور ذات آنجناب نى تواندكر وبالجمايول امامت آنجناب ثابت گرديديي امرسے كرباعث انعزال آنجناب ازمنصب امامعت بامشر يافعة نشدلس ا لهاعمت آنجناب بركافةمسلمين واجب گرديد سر كداما مت آنبناب ابتدار قبول نكند يا بعدالقبول انكارنما يدبس بمونست باغى متحل الدم كر قتل اومثل كفار دمراد ازسكهاس، عين جها دست وبتك ادمش بتك سائر ابل فسادعين مفى رب العبادج دامثال این اشخاص بحکم اما دیث متوانره از جمله کلاب دفتار وملعونین انشرُاند این است نزبب اين منعيف درين مقدم بس بواب اعتراصات معترضين مزداين منعيف مين صنریِ بالسیعث است نه تحریر و تقریرا ما آنچه ذکرمی نمایند کربرای مقابله ابل شوکت مماثله ایشا<sup>ن</sup> در شوکت منروری است پس میگویم اوّلاً این کر این مقدمه ندکوده منوع است بلکرسی در تحصیل معى شوكت بقدرامتطاعيت نودكانى اسبت مماثل شوكت مخالفين باشد يإنباث قال النّد تمارك وتعالے واعدوا لهم ما استطعتم (ولديتل) واعدوا لهممش ما اعدوالكم-

وثانیاً آنکدمعنی وجود مشوکت این نیست کردرسیم امام قوتنے بیم درسد کر ممال وقت دولست مخالفین دا بریم زندو بذات خود تمام جنود عساکر ایشال دا سزمیت دید بلکرمینش بمیں

است كرجماعات موافقين ممراه اوجدى مجتع شوندكه باعتبار فللسرعقل مدافعت مخالفين بقوت ایشان می تواند کرد ومراد از اجتماع این نیست که درم ران گرداگرد اوایستاده مانند بلکرمینش مہبی ست کر ایشاں ما بنوات اوعلاقہ ہم ررر کر مقتضائے آل علاقہ ورسی ایشان ا لها عست احکام اد باشدمش علاقه نوكري ورعرمت سلاطين وعلاقه قرابت وبراوري ورعرمت افاخنه ودرعرمت مشرع ممیں علاقہ بیبت را اعتبار فرمودہ اندنس چنا نکر صاحب شوکت درعوف سلاطین بمونست کر مجع كثيراز نوكرال داشة باشد ودرعرت لغاخنه بمانست كدجمع كثيرازنوكال وأشتر باشربيخنين عوف تثرع امام صاحب شوكت بمانست كمجمع كثيرا دمسلين بردمست اوبيمت الممست بحا آورده باشدچه علاقه بعیت نزد شادع اقدی است ازعلاقه نوکری وقرابیت پس جناب امام بمام دانثوكت نشرعيه بالغعل نجدى صاصل است كربراتب اقوى است اذبنثوكت مخالفين جدمردادان بثاود كمماصب عباكر وجنود ونوب وثنابين اندونوانين موآتت وبمنزويمدوبمد خواص دعوام ایشان و پایندی خان تنولی بیعت امامت بردرست آنجناب بجا آورده اند و شماراين انتخاص براكمعوكها ميرمدبس لابرشمادع اكرآبنياب بحدى نوابردربيدكرشمارجنود کے از مخالفین ہرگز بان مدنی تواندرسید فاما اینکر بعضے از ایشان تکس بعست نمودہ و حق آن اطاعت است بجانیا دردند پس خمل سست که دیگرال ہم ہمیں معاملہ پیش کنسند پس این معی اصلا در شوکت شرعیه قدح نمی تواند کرد بینا فکر بیباری از نوکوال نمک مرا فی میکنند ودربد نوابی آقای نودمیکونندلس احمال است که دیگرال بم بمیں معاملہ پیش کننسدلس چنا تی این احمّال درشوکت عرفید سلالمین قلع نمیکندلس بم پینیں اک احمّال رشوکت شمطیر ائرقدح نی تواند کرد-

ثالثاً اَنح مما ثلت شوکت باشوکت جمیع مخالفین اذکفروَ شرق وغرب اصلام اذمیست والا امامت ، پسح اما می ازمالقین و لاحقین ثابت بمگردد پس مماثلت باشوکت بمیں مخالفین مراد باشد که بالفعل مقابله با ایشان ( یلیخ باسکعال) درپیش است ودر مانحن فیر این قسدر شوکت البته متحق است که مماثل شوکت نافمان چچپ و برزاده و پیمل میتواند شد اگر مماثل شوکت واج رئجیت منگاه تراشد و کدام کش باشان خبر داده کرجناب امام بهمام بهمیس جمیست قلیله عزم لا مور

ميدادند بلكرشب وموزازو يادمجيت مملين وترتى شوكت الشان مساعى بليغر بجاى أدند دعروج خوکت ا*ملامیه تددی*کا امید میدادند واین امراصلامننبعدالوتوع نیست بلکرددانقلاب ال و دول بميس منست الشرجاري اسست كرمنعيف ازمنعفار اماد الناس مثل نادرشاه ورنجيت كمع وفيره سرى براً دد واكبسته البستر الدنقا بماعة بهم مي دراند و توت وشوكت تدريجاً بدست مي ادد حتى كرملطنت ساطين عظام ومملكت خوانين ذوى الامتشام برمم ميزندم بلاسد انصافي ا کے کومف برائے طلب ونیا کمریت باشدودی او گمان فتح ونعرت نمایند وبریمیں گمان رفانت اواختیار کنندوکے کرمعن بٹرونی الٹروابتغار بوبرالٹربرائےنعیرے بین ت مستعد كروودنديق اواصول بيني فتح ونصرت مستبعدى بندارند وأنزا ازجمله اوبام بعيده شمادند واشکالات دنگادنگ واعترامنات گوناگون بردوادد گردانند وتوددنیتی ا و نشوند بلكرعوام مسليين ماازرفاقت اوتمنغر كردان ثروآ نومث ره نوبت بايي حدرما نند كر ودبريم زول كادوباد جهاد وسي نامشكور بجا آدند الا لعنة الله على الظالمدين الذين يعسدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا- آنئ ملمنا معمول توكمت قور مثمط اقامت جاد باابل شوکت باشد وآنخاب دانژکت بالغعل ماصل نیست \_ لیکن می پرسم کو طریق مصول مثوکت برائے امام وقت میسست آیا مثوکت بای طراق ماميل بيشودكر شخص ازعكم مادرخود معرعماكر وجنود وسائر سامان جنگ بيرون براكيد تادقتيكر براقامىت بهادمتعد حوديس بمان وقت فىالنود اذغيب العنيب تمام عياكر وجنود ومبائر رامان بننگ با دعلما شوداین نزگایی شده ونرگاست شدنی است بلک طریش بهران ست كريخانچرنعسب امام بزمّز كافرمسليين فرض است ومدا بهنت دراكن موجب معصيت بيحنين تحسيل منى هوكست بم براستے امام وقت برؤور ايشان فرض اسست كه كل جماعات مسلين ومرسود وال نزواد جمع شوند ومركس ازايشان بقدر استطاعت نود ورتحصيسل سامان بننگ كۇسىشىش نمودە اىباب آن بقدر كهاقت خود بدرست أورده بجعنورامام وتت ماصر گرواند ولهذا ودكري اعد وا به حرما استطعتم يجياه دوا باموانكر وانعسكم خطاب بعموم سلف متوم گردید نه بخصوص با که ۔ پس برکرمیگوید کوشوکت امام شرط جهاداست وشوکت مذکود در مانحن فید متحقق نیست پس اورا اوزم کر اول نود تهاید و بقدر استطاعت نود سامان جنگ بمراه آرد و انتظار مشارکت دیگرے درین امراصلا جائز بیست -

پی درانچه درامیجها و تعویق و تعطیل واقع بیشود وبال و بمال آن بمه برگردن قاعدین متحلفین است برشا بران و تعدید متحلفین است برشار آن به نماز مجمعه بربرکس وابوب است واو بدون جماعت متعود زوانسقاً جماعت بدون امام متنع پس اگر کسے درخان نسشست اتنظار این منی کشد کر وقتیکه امام قاتم خوا برشد و مجاعت مجتمع خوا بدگشت بمال وقت من بم ما منرخوا بم شدپس لا بدنماز جمعه فوت شود آنکس عاصی و آثم گردد -

چرنزول امامی از ارواح مقدسه وجماعتی از جماعات ملاتک برائے اقامت جمعه گر واتعه شد نی نیست بکه طریقش بهانست که هرکس از خانه اگرچرتنها با شد بیرون برآید و درمبی درود اگرجماعت مجتع باشد شریک ایشان شود والا دربهان مبی دبرنشیند و انتظار دیگرسے نمایدنرانیکه مبید خالی بیند بخانهٔ خود بازگردد که انعقاد جماعت واقامت جعه هرگز باین وجرنخوا بدشد-

قیام بهاد بگوش بوش ابل غیرت اسلامی می رسید فی الغور دلیانه وار در دشت کوسهار مید دید بلکسمش شهباز می پرید- آیا امرجها د با وجود این عظیم شان از پایر تعلیم و تعلم مش کتاب لیمن وانغاس بهم ساقط گر دید ـ

مناسب بمیں است کہ این اموائے نغسانی و دساوس شیطانی را از ول دورگردان، وغیرت ایمانی وجیست اسلامی الا بحوش آرند و مردانه وار دوجمع مجا بدین درآیند و درنسیب و فراز زمانه کر بر ایشان مے گزر و معما برت ور زند و خیالات و ور دراز کر از عقل اساب پرست سربر می آرند وسست بر دارند وآل را از او بام خبر برزه شمارند علائق و نیبر دنیوی کر مانع استعمال این امر باشد از بم باست ند-

معلمت دیدمن انت کر بانزا به کاد جگزار ندخسم طرهٔ یادے گرند

دۇسراخط سرالانا قولساغىل ئام مولوى خلىرىلى صاحب عظيم آبادى انسرونا قولساغىل بىلى مۇلوى خلىرى كارىپى

بعدازسلام محست التيام واضح أيحركا غذيج مشتملرسوال وجواب مردمان بشاور بودبسع

اقدس درمانيدم آل بمناب درجواب آك بس تحقيقاتي تطبعت وتدقيقاتي بغايرت نظيعت ادشاد فرمودنداما اين فقير دااز ملاحظ كاخذ مذكور حينال واضع كرديد كدمردمان مذكور بااصلًا از زمره علمار بيستندكه قابليت خطاب وادنديا مكابرين اندكرمقعسود الشان تعقيق نيست بلكرمحض فتنه انگيزى است بناعليه نوشتن تحقيقات مذكوره بغام مضائع مى نمود لې ذا چند طلرعم ودميان نثود بطريق كُنتُكُومِنما يند بربمون طريق كاخذى نومش تدادسال مُدمت عالى كرده شدانشاران دتما بملاحظه سا می نوامد رسید لاکن ورین مقام تامل باید نمود که درین جادو مقدمه سست بی<del>ک</del>ے اثبا<sup>ت</sup> ادتداد منسدين مخالفين وتفريع اباسمت تتال ومكست اموال ايشلن كرده مثود تطع نظرازاً نكر ايرمعى بنى برادتداوايشان اسست يا برديگرمبىب يامختلعث كربرنبست بعصنے ادتداد ثابست ثره بانثد وبرنسبت بعض بنى ونسبت بعض سبب ديگر مرج دطريق اول بمونست ممقق دمنقح نزدما ذيماكه مغسدين ندكودين دا باصنعفار فى الواقع ازمبنس مرتدين بكرازمنس کفار اصلی می شمارم وایشال را ازقبیل کفارابل کماب می دانیم - بینانچرابل کاب مجلام بكتاب ايمان مي آوردند وبما مار من عندالت على مبيل الا ممال اذعان مي كروندا ما عند التغفييل لبعنى داقبول ميكردند وبعضه داقبول مى كردندكر أية كمريم افتومون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ووكاسعت مال الشانست ومهيس مذبب مركب رااز ايمان وكفر مشربت يهود ونعرانيت مى دانسستند وأنجراز نعنائل ومناقب يهود ونعدادسط در توريت وأنجيل مذكور بود جانبائے خود راحمل مناقب مذكوره مى شمردندسى مبل وعلى ور رد الشان اين آيت فرمستاد-

قالوالن تسسناالنار الاايامًا معدا ودة قل اتخذا تدعندالله عهداً فلن يخلف الله عهدالا المرتقولون على الله مالا تعلمون - بنى من كسب سيئة واحا به خطيئته فاولتك اصعب الناده حد فيها خلدون - پس چول تفصيل درباب تبول بعض اسكام باعث يحفيراليثان گرديد وايمان اجمالي اليثان بركر پيج بكار نيا مرتجنيل ابن منسدين بم اگرم اجمالا لما جار به الوسول ايمان مي آرنداما بياري از اسكام مشروب به ول نمي المرتب المرتب

ما نوق الدرلع میکنند واک عقد زنادا کاح می نامند واک دا دراعلان و تشهیر و عقد مجالس محاف طرب و تعتیم ولاتم و اظهار مبادک بادی مثل نکاح میکنند واولاد منولدین دا از بهیس زنا مثل اولاد نکاح ورباب استحقاق امحال و ریاست و در و بیگر ملائل می شماد ندمثلاً فرزند و و خر زنائی داشل برا در در است و در و بیگر ملائل می شماد ندمثلاً فرزند و و خرا زنائی داشل برا در و برا در زاد و نرتای داشل برا در و برا در زاد و نرتای و مید و جدزنائی داشل بید جدو برا در و برا در زاد و نرتای داشل برا در و برا در زاد و نرتای داده نکاح و می پندادند و بیجنیس درابطال موادیث و خران و تقییم از و ایکردسوم جاجیست ش کاد سابقین عمل میکنند لاکن این از واقع میست در میان برا در در از کردس می برا در از می میکنند لاکن این خود با آن قدر در است می کنند و تا در در سرح بر و نرب خرانقند بیبای می کنند بکر تفاخر بری امور قبیم کود با آن طعن متوجر نمی کنند و در بس حربر و نرب خرانقند بیبای می کنند بکر تفاخر بری امور قبیم کرد و کرد کر بر ایک می دادند کر ما جست بیان ندار و با میله آنچد این مفدین بسیادی دا از احکام شرجیسه تطعیدمش خواب فرایش کرده اند کر اگر تفصیل آن کرده شود کتاب بس طویل مرتب گردد کرم به جمله از ان در تخور آنها ولالت نوابد نمود و

مکن الرآنجا که این طریق بغایت لحویل است وقیل وقال مکابرین دادراک بسبیا<sup>ر</sup> مجال بنار علیه طریق ثانی کرنهایت منقراست اختیار با پدکرد-

پس میگویم کرحفرت امیرالمومنین را باین مف دین دومعا مله در پیش گردیده یکے معامر
اتمان ازئی دو دیگر معاملہ آتمان ازائی پس بیانش آنگہ در ممالک سرداران پشاور بالاشک انواع ملم وفتق ورسوم جا بلیت آشکارا بود و تا مال موجوداست و سرمکت کرمشش بری مفاسد بود نظم وفتق ورسوم جا بلیت آشکارا بود و تا مال موجوداست و سرمکت کرمشش بری مفاسد بود نظر کشی برای مملکت امام را جا نزاست وزیر وزبر کردن آن مملکت موبب تواب چنانچہ امیر تیمور در باب قبال با اہل بهندوستان بمیں استفقار نموده بود و علار کبار کرمضار آن نمان بودند فتوی داده اند چنانچہ نقل استفقار ندگوره دا سای علما جیبین برائے طاحظ و معاد برناب مندک منظ مندا است اما دوال تا مل باید فرمود کر بعضے اذال رسوم کر در استفقائی مذکور منسک منظ مندا است اما دوال تا مل باید فرمود کر بعضے اذال رسوم کر در استفقائی مذکور فرشته است اگر بھنور میمادر ممالک پشاور متحق نباشد فاما اگر بعض ازاں بعینها متحق باشد د

بصنے دیگرازدسوم ماہلیت درعوض آن دسوم مفقودہ موجودہ باشد پس آنہم درثیورت مح مذكور كافى است جد مدارمكم منصوصيت رسوم ندكوره نيست بلكه مداراكن انتشار مطلق ظلم وفسق واشتهادم طلق دسوم جا بليبت است نواه عين آل دسوم مذكوره بالشديحاه مثل آك والماتقديم منذبس ميكويم كرمنا ديخان بيست امامست بردست مصرت اميرالمؤمنين براشتها يعمل ورو بوديول اذا لماصت انخناب مخوت گرديده برمكان محفوظ نود كريجاديت ازقلع بمثال است اعتماد نمود وامتعانت بحفار كرد وبرمخالفت مفزست امام بمام كربست بس آل جناب او داسبزاى اورسانيدندومال اوراتنتيم فرمودند بلكه سلاح وحيول اور اعتدال مأستعمال فرمودند وديجرال اورامبس كروه بنابر تفاظست برجابدين تقسيم كردند نزبنار عليك لهذا قاعده تقيم غنيست دا درال رعايت نفرمودند كرخس أل جدا كروه وباقى را على السويد برجميع غازبان بطريق بياول وسواد بانقسيم فرمايند ونيزودثار اورا باربار ترغيب فرمودندكر ببائيد-واطاعت قبول كنيدتا اموال مودث بثما بديم الماكن انتقيا بركز بالحاعت امام وقت كرون نها دند بلكر ودياب نغى ونسا وتقليد بمال بالخي كروندواي مقاله مرامرموافق دوايرت فقد است قال شادر الوقاير البغاية تومرمسلمون خرجوا عن اطاعة الامامدعام الى العود وكشعت شبهم فان تخيروا مجتمعين حل لنا قتالم بداء ويجبس مالهم الى ان يتوبوا ويستعل سلاحهم وخيلهم عندالحاجة -

اما آنچرغدد میکنند کر خادی خان امامت قبول کرده بود باز بیعت تامتر صیح تحرد پیسطنگ
هذا به متات عظیم این سفها ایل قدر بیانی دادند که این چنیس کلام بیبوده برزبان می دانند
منط پوست زنی در تمام عالم براغیان بلغب است کرگاہا طاعت کے از سلاطین ہم قبول نر
کردہ اند بر جلتے الحاحت سروادان پشاور کرنی المتبقت سلاطین اند نرکے ایشان دااز جملہ
سلاطین می شمارد بلکہ درخان منود ہم گاہا دعائے سلطنت نرکردہ اند جہ جاتے اقامت ا

اَمدیم برسراصل مقصود کر بعداز واقعہ منڈ یار حمد خان بلاداعیہ شری وعرنی بلکہ بدمعن عناد ذاتی واشارت رئیس الکغار ابتدائے تشکرکشی کرد دبر مخالفت حصرت امیرالوُمنین کمربت اما اینکہ ایں تید دبلا وجرشری بود پس ظاہر است کر بنا بر انتقام باغی مرامام کمربستن سراسر طا<sup>نت</sup> شرع است اما ایں کہ بلا وجرعر نی بود پس بیانش آئکہ درمیان یوسف زئی وورّانی ملک افغانی اصلا معرومت نیست بیاد ازمرومان یوسف زئی از دست میمن زئی وکدون وترکان کشته شده اندوگا سے کے از درّانیاں بلک یوسف زئی کمر د بستہ۔

بالجله يار محدخان بلاشك دريس مقدمه بادى بانظلم بودقتل بادى بانظلم واخذمال اوبلكه قتل جميع حسكر بادى بالظلم واموال جميع عشكراو والواع ليصروت ددال ازامتكعمال بيع وتقسيم بمد در شرع جا مّز اسست چنانچه انوند **چ**ا لای دحمة السّر در دساً لرغوب ناقلاً عن فتا وی الغراّب قرموده المسسلم أذ أكان باديا بالظلم نعليه لعنة الله والهلتكة والناس اجمعين- و يجوز إخذ مال البادى بالظلم والتصرف فيها- پس ازيس دوايت واصح گرديد كرقتال یاد محدخال با نمام دسسیدنس بعدمدتی مسلطان محدخان بازبلاوجر *شر*ی نشکرکش کرده جمع دا ا زماکناں سمہ بلاوم زیرو زہر کردند ہیں ایشان درمی نوبت بادی بانظلم گردیہ چربرا کے انتقام بادى بانظلم كمربست ونبزانا غنه مذكودين دامحض بلاوج ايذا دسأنيدندكرايشان نر قانلان يار محدخان كودندونه دوستان مصرت اميرالموننين بلكه ورزمان فتنه يار محدك الشان بدل وجان دومتاں ایشان بودند - پس بلاشک سلطان محدمنان بادی بانظلم شدندمستی قتل وہیب گردیدند-اماپون برتقدیراہی ایشان عاذم پشاورشدند بدشکرمفسدین دواٹنائے راه بحكم آكربسزاستے تود دسسبد وجوں باز اظہار توبر كردند بريح وتول ايشان اعتماد فرمودہ و برتعظيم فكاسربيس لفظاكر ايشان باين كله كلم كروندكر ماشرع دا قبول كرديم ونظر فرموده مراجعت نودند أصلامعلم نيست كرددكدام مقدم اذين مقدمات سمرموست تجاوزيم ازمدود شررع شرهب واقع گردیده چرجائے کہ این جہال زبان طعن محدی کشودہ کر نوبہت تکفیر درسانیڈاند نعوذ بالله من شروم انفسنا ومن سيات اعمالنا-

د واما انچرمردمان پشا ورمیگویند کر بعد زمان برکت نشان آل تصنرت اصلانعاق متختق نیسست و درس باب تمسک بوجب مدیریث مشکوه می نمایند پس باید وانسست انچد ودمشکوه درس باب واقع است آل مدیث نیسست بلکراثراست قول صفرت عرفادوق دمنی کمشرعند ومعنمونش بميس است كرحعنرت ممدوح فرمووند

«كر برزاين نيست كر در زمانرً پيغير بود فاما امروز كفرامست ياايان "

پس اگراین اثر داعمول برظاهر میکنم پس لازم می آید تعادض ودمیان ایس آخر وودمیسان آیات بسیار واما ویث بے شمار کر وربیان علامات منافقین وارد گرویده و برزمان خاص مقیده نشده مثل قولر تعالے - بشه المنفقین بان لهم عن اب الیما الذاین یتخذ ون الکافوین اولیار من دون المومنین "

پس ازیں آیت معلوم شد کر مدار نفاق بردوستی کفار است تحضیص برئیم زمانه ندارد وقوله تعالى " ان المنفقين يخل عون الله تا هؤلاء - پس ازي آيت معلم شدكم مر كرويب باز بانشد ودر ادائے صلوۃ تكاسل كندودرعبادت رياكند واكثر اوقات او در غفلت گزارد وذکرالٹر کمترکندپس ہمونسست منافق درمبزدمان کہ بائندوتولہصلے الٹرظیرولم «اية المنانق ثلثة - اذا حمد كناب واذا ائتمن خان واذا عاهد اخلف يروري صديث معلوم گرديدكر سركر بدروغ گوئى ويخيانت ورامانىت وبرنقى عهدعاوت كرده باشد لى ممونست منافق وور بعض روايات واروشده وان صلى وان صام ، پر معلوم شده كم باوجود اوائے صلاة وصوم بوجود علامات مذكوره منافق مى مشود ـ وثير در روايتے كر پنجبر صلح الشرطيه وسلم ازمال مصرت تهدى اخباد فرموده اندابس كلمه واقع گرديد \_حتى يعسير فسطاطين فسطاط ايعان كانغاق فيه وفسطاط نفاق كاايعان فيه بسمعلوم شركه ودزبان مصنرت المام جهدى بم منافقين بيباد باستندني تفييص بزبان اول باطل گرويد لابد كلام حصرت فاروق واتاويل باشد مطابق آيات و احاديث مذكوره پس ميگويم كرمعنى كلام حفرت ممدوح این است کر در دل این شف تکذیب دین تق موجود است وای معنے باليقين معلوم بانتد وبازبا ادمعا لمرملمين كرده نثود ودد احكام اين امتخصيص بزبان بيغير بود كم علام الغيوب اتوال قلوب منافقين را بر پنجبرنود برويهي اظهاري فرمود ومؤمنين را باليقين معلوم مى شدكر ايرشخس منافق است بادبود اين بيح قول وفعط كدموجب يحفير او باشد بظاهرا زوصاور نشده باشد بس بحسب ظاهر بااو معامله ملين مى كردند مالا يحد اورا

بالیقین از ابل بهنم می دانسستندینانچرعبدالشدین ابی واتباع اوکر پکذیب ایشان در وعوسے ایمان ودقرآن مبیدنازل گرویده خال امله تعالی اذ اجاء ای المنافقون - تا - ایماذبون -باوبود كير يبغبر مغدا حصلے الت مليدوسلم بادى معامله مسلين ى فرمودند مثلاً بربينونتر زوم ادمكم نغموده بتحريم ذبيم اونيز إمرنغمودند ولعداز نوست نماز جنازه برا واداكروند وغسل تجهيز وتكفين أومثل سائرمسلبين نووند وورمقابرمسليين اورا مدفون كروند ومتروكرالورآ اوداوندحالا بحرباليقين أنخناب وسائرسليين داالى يومناهدنا معلوم اسبب كشخص نذكوا مخلد فى الناد بوديس ايس مختص بود بزيان پغيمبر كرمال قلوب بوجيح آشكارا مبكر ديد فاما بعد ارال زمان پس تاوقتیکه پیچ علامتی از علامات نفاق از منافق مدادر نے گردو پس مال او کسے را معلوم نیست و وقتیکه صادر گردید کا فرمطلق ت مکم کفر براو جاری گروید پس بعد ازال زمان انسان پاکافرانست یامسلمان امری دیگر ددعلم نیسست نپس منافق ثابیت النفاق کافرانست وازجمله كغاراسست ومنافق مستورالحال وراجزاى اسكام اذمومنين بس معن قول حفزت ممدوح چنین باشد زیاده - والسلام مودخ ۵ رجمادی الاول ملاسم اسریری - نقط اس کے بعدیم وہ فترسے درج کرتے ہیں ہومولانا ممدوح نے اپنے خط سے نتی كرك اپنے دوست كمتوب اليدك پاس بعيما تھا - بلفطه اس فتوسط تيموري كي نقل

# استقتاراميرتيؤر درباب نهيب شهربلي

بهم الندادمان الرجم - چرفرانید علی دین خمدی ونقهائے شرع مصطفوی علیرانعساؤہ والدی اندین مشلر کم شہرے از شہر باستے مسلمانان کر آں جا والی وقاضی وعلیا وساوات بهتند و نہیں وفیوں واہورنا بشروعہ باعلان وافهاد کنند ودواری سازند وخاتون خوبصورت وجہرہ دا آشکادا کردہ دکان کردہ آس بنا بخشائند و دوزوشیب آس جا زنا کنند وروز و درجہ ابتہائ ایشال با بچینوں مسلمانان وعلی روحتیان باویل ودون ونائ اصناد کنند وتفی فرنا پھنے میں عموات معین دارہ دونیاں موسندان ومستونا مصدورات والدی مونوں

وسرمهمانی (دعوت) کر بروفق سنت محدی است چنانچه وایمه بعد شب تکاح وعقیقه مغتم روز اذ ولادت تحنن بلک برمکس آن برمشا بهت دسم کغار بهند پیش از نکاح مین د و دمهانی کنند وشب سشتم (چٹی سے مطلب ہے) ازولادت چنانچر رسم کفار منداست عورت راغس وبندو مزامیرومنیه دا اصناد کنندوتهام دسوم باطل کفاردا امانت کنند واگرسل نے بروفق دين محرى ايشال دامنع كندنشوندويم برآن مصرباطند دگويندكه بمجنيل طاكفهمف ده ورسوم باطلة اين كاربيسرى سود اين عف كفراست ونيردكان باراميان بادموسع ماذارنا كنند وأشكارا أنجا بيمع بتيزجائزه ونأجائزه فروست ندوثوكال راآتتكادا ورآبادئ تمبرط مدارند و آن شعاد کفرامست ونیزدر بازاد با وضرابها (شراب خانے) وگزد بای آب (گھاٹ، ٹشکارا (عاملان محصول چنگی) تعیین کنند و با جها (محصولات) درایکها مخلان شهرهٔ انور دیست نمایند تااز تجار وغانریان ورعایا واہل موق کلم وتعدی مثدہ تمام مالہلئے نابی بستانندواک دا ہی نود دانند واز بعض عمل أنجر من جهث الشرع مي كيدينا نج نبزيه ومبنس غنامٌ أنرا برشوت بگذائد وآل دا بردواحسان تصور كنند وبرآن ثواب دادند ونيز بعضے متعان ا داہل كفار ا زاہل علم وجهل دعمل داصد چند كفاير زياده بدم ندواز بعض حق درال بأى مقداد كركفايت اوست بازدارند ونيزعهده ودآل بعدكغا يرازبيت المال بينانجه قاصى ومنسب واميرشحنه وركيس و كوتوال اخذد بمومات وعقدانه وبيجالات كنندواك ناحق دا ازبواستے نفس وجهل متق مق خود دانند داین کغراست ونیزمردان لباس ابریشی وانگشتری ندین دسوسنے کی) برتغا خربر ملاف سُنّت برمثابهت كفار پومشند وبند دستار برخلاف مُنّت بشابهست اغنيار بريندند ويوں ایشال دا از آن منع كنندگويندكر مايان خازيان بهتيم منوعات شرعی برمامياح ارست يم ودال مغربات ندواي مبب نوال ايمان است پس اگر پادشاه قام رم كردردنيا باشد وبرابينان بنوت مى شداين كارم مى كنندواين دسوم باطله كماز شرع دور وبر يحفيرن ديك ست مى پردازىدوانسان منع نشوند وېم برال كادمصير باشند برايى بادشاه قابر بام وابب است بکرفرض است کربرای اعزازدین محدی تشکر با کشند د بکان سلماناں بریشغ محاربرنمایند و ايشان دابحشذوذنان وفرزندان ايشاں دا اميرنما يندواک ولايت دا فواب مبازند تا اک

رسوم باطله با تعلیه براُفند و دین محدی اعزاز پذیروتا بلاد بلت دیگرخلق انتباه شود وسلمانان دیگرکدازین نوع میکردند تنبه شوند وازال باز مانند- آن بادشاه قام بام ردی کادشاب باشد وانشراعلم و تخط و تهری دالرشدان تطلب آلد الهری محدین ظاهر البخاری الماودار النهری - عبدالعزیز بن قطب الدین الهروی علی بن جداگریم الاصفها فی شین بن مینید الکوفی - ابو بحرین ابی القاسم البخدادی من کتاب الفج العیق جدالی بن یوسعت الفجاز - یوسعت بن مجدالسم قدی می الهری منظفرین منصور البلی فظام الدین بن تار و المروئی - فقط -

ہمارے مولانا ممدوح کے ان دوخطوں اوراس استغتار سے جو آپ نے اپنے دلائل جہاد قدی کرنے کے لئے بیش کیا ہے صاف ہو بدا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل زندگی کا م شریعت کے دائرہ میں گزار نے کا خیال کتنا وائق اور کس درجراستوادتھا۔ کن کن باتوں کو نا جائز اور کن کن اعمال کو جائز قرار دیتے تھے جو پیارے شہید کی سوائح عری کو بغور دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ بچپن سے وقت وفات تک جس شخص کی زندگی بالک اسکام نبی کی متابعت میں گزری وہ شخص اسمعیل شاہ ولی اللہ محدث دہلو کی کا پوتا تھا۔ ہم نے جس خوض سے یہ سوائح کی میں گرا ہی کہ اس بزرگ قوم اور دکن اسلام کی نبرت بعض سائل اپنی ناوانی یا خلط فہی یا ہر ایر سے دھری یا بیجا تصتب سے ہوسور ظن رکھتے ہیں وہ بائکل شادیا جائے اور پہلک کے سامنے اس کے ذاتی ہو ہوں کا ایک ایسا نوز پیش کیا جائے کھی جائے اور پہلک کے سامنے اس کے ذاتی ہو ہوں کا ایک ایسا نوز پیش کیا جائے کھی اس کے قبول کرنے میں دشن کو بھی چادہ نہ ہو، اور اس برتر نفس کی بھی شان عالم پرظام ہو جائے۔

یں نے جہاں تک ممکن ہوا اس بزدگ کے مالات کو اختصار کا جامہ پہنا یا ہے ورنہ اگر اس کے مالات اور بھی زیادہ منعمل مکھتے جاتے تو اس جیسی چارکتا ہیں تیار ہو جاتیں بہرمال ناظرین کی طبع کا نیال کر کے یرسوانے عمری نہایت اختصار سے مکتی گئے ہے۔اورا<sup>س</sup> کا انصاف پبلک پر محبور دیا گیا ہے۔

#### TAD

اس کتاب کے مکھنے سے میری غرض واہ واہ سُننے اور اپی تعربیت میں لوگوں کو رطب اللسان دیکھنے کی ہر گرنہیں ضداگواہ ہے اور اسی کی گواہی کانی ہے - مرت غرض یہ ہے کہ ہمیں اس بزرگ قوم کی سوائے عمری سے بودا علم ہوجس نے اپنا دھن من تن قوم پر قربان کردیا اور اس پر ایسا احسان کیا کہ وہ قیامت تک اس سے بکدوسش نہیں ہو سکتی۔

خوت تعاکراگرا ہے جلیل القدر واجب الا ترام نئیدری کوئی یا دگار قائم نہوئی تو مزر ایک نر ایک دن زمانر اسے بھلا دے گا۔ پھرسے ٹی زندگی بیارے شہید کو بی اور قرآن کا وہ فیصلہ کرشہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے بائکل صادق آگیا۔ مجھے اپنی اس جا تکا ہی پر نر کچھ نحر ہے نر ناز ہے، نر بیں قوم سے اس کا کچھ صلہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بیں بانتا ہوں کہ جو کچھ میرافرش نفا میں نے پورا کردیا پھر قوم پر یاکسی پراسان ہی کیا ہوا فداسے اگرہے تو صرف یہ دما ہے کر قوم میں یرک ب مقبولیت کا جامر پہنے اور مسلمان اسے ولی سے رہیں آئین ٹم آئین۔

اس کے بعددوسرا بھتہ شروع ہوتا ہے جس میں عالی بناب بھنرت بیدا ممدما حث کی مخترسانے عری ہیں۔ ہوئی دونوں ہیرومرید کا زندگی کا بہت سا زبانہ یک سال ورایک ای مالت کا گزادا ہے یعنے ابتدائے بنگ سے شہادت تک بو مالات قلبند ہو چکے ہیں وہ دونوں ہی ہیرومرید پر صادق آئے ہیں اس وجہ سے یہ دلجیپ نہ ہوگا اگر برتبدیل الفاظ بیدما حب کی موانح عمری ہیں جی وہ ہی باتیں درج کی مائیں مناسب معلم ہوتا ہے کہ آپ کے حالات زندگی میں وہ باتیں درج کی جائیں جو نہایت عجیب وغریب ہیں اورجن سے اس محترم سستید کی دوشن ضمیری اور لاٹانی شری زندگی کا بچا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔



تفثم

الشرائش المستحدالة المتحديدة مولانا سيراحم صاحب محصا مسكوران حيات مشرش طيفولسي من

موانا بیدا حمد صاحب بریادی جمنوں نے سرصدی جنگی تادیخ بیں بہت برانام پایا بماہ موم الحرام سنتارہ مطابق سند المربی بیں پیدا ہوئے ۔ آپ کا خاندان بہت بڑا ناموداور عالم منہورتھا۔ بید محد عزنان صاحب آپ کے والد بزدگواد تھے جن کی سرافت ایبان داری اور علم کی اہل بریلی قدر کرتے تھے ۔ آپ کے نانا بید ابو سعیدایک فقیر طبعت بزدگ تھے جن کی ممتاط زندگی اور انقا پر بیم گاری نے نصرف ان کی شہرت کو بریل کی چار دیواری یا صدود میں بند دکھا بلکہ دور دور آپ کے تفدی اور پاکی کی ناموری نے آپ کے خاندان مادات کی بزدگی میں اور بھی جان ڈال دی ۔ دہل میں شاہ عبدالعزیز صاحب سیداہوسید سیدا حمد مان کو نام کو ن

شربعت میری کے مطابق جب آپ کی عرکھ میلنے اوپر چاربری کی ہوتی حب سمول

محتب میں قرآن سرید پڑھنے کے لئے بھا دیا گیا گریہ تعب سے دیکھا جاتا ہے کاس بچے نے تعلیم کی طوف اپنی توبر مطلق مبدول نہیں کی بچپن کے قالات گوکی ایسے سلاسے میں نہیں پہنچ کہ ہم انہیں ہے و کاست یقین کرایں بھر بھی ہمیں ہو کچھ تھیں تواہے جس کے صدق وکذب کا خداکو علم ہے ۔ ہم یہاں ورج کرتے ہیں امیدہے کہ ہمادے ناظر سوانح کو دلجبی ہوگی ۔

بداحدمات کا بجین معول کھلنڈرے بچوں کی طرح نہیں تھا گوکوئی کی بات ہمیں نہیں معلم ہوتی ۔ بھر بھی دشت اکیز تفکر بجین ہی سے آپ کو لاحق رہتا تھا مسکینی غربی ، کم بولن ، اُہمتہ سے بات کرنا ۔ بہتمام صفیں ہو بچہیں بہت کم دیجی جاتی ہیں بزرگ یدیں موجود تھیں ۔ واجب الاحترام یدیتیم نہ تھا مگراس کی فیرمعولی سکینی اور ہریات پر بجا و درست کے اور گردن نچی کرکے جواب دینے نے اس کو ناظر کی نگاہ میں تیم بچوں کی طرح نابت کردیا تھا۔

عوا وہ ناز تعرب جلے ہو چھوٹے نیچے اپنے والدین سے کرتے ہیں وہ بات
بات بیں جول جانا۔ قدم قدم پر انھیلیاں کرتے ہوئے جانا، اپنے والدین کوناز بردا سے بی جان کی گودی بیں لوط جانا۔ ہر خواہش کو بہت اُزادی بلکہ خود احسان لکھ کے اُن کی خدمت ہیں پیش کرنا اور اگران سے پوری نہ ہو سکے تو مند کر کے اس کی تعمیل پر مجبود کرنا۔ کھلنڈ دے بچوں کی طرح بستہ کوا دھر اُدھر چھپا کے اپنے ہم عمول کے باتھ باغوں کی سیرکونکل جانا وہ ناز بھری خوشنا ہوئیں بوعمونا پنے والدین سے کرتے ہیں ان پرمھر بیونا۔ غرض پر تمام معمول باتیں جنہیں عومًا ہر بچر غیر معمول رنگ بی این گر ٹی ہوئی زبان اور اپنی بھولی جولی صورت سے پیش کیا کرتا ہے۔ بردگ بید یہ کوئی بات بھی ایسی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ فاموست سے پیش کیا کرتا ہے۔ بردگ بید ربانی نہا دو اس کی پرفاموش کوئی اس کے بی معاموش کوئی جوز نہیں مائی ۔ ربانی نکا ت اپنے میں معنہ نہیں رکھی مگر اس کی طبی مزاج کی صاحت شہا دت و تی ربانی نکا ت اپنے میں مصر نہیں بات پر میں کے اور صد کرکے والدین سے کوئی چیز نہیں مائی۔ اور نہ کہی بست برمی کے باں رکھ کے پڑھنے سے کبی رفو چکر ہما ۔ جمان تک ہم

اس کے بین کے حالات برخود کرتے ہیں کوئی غیر معمولی بات تونہیں معلوم ہوتی - إلى ير صرور خیال بین آتا ہے کم اس کی زندگی سودو سوبلکہ ہزار دو مزاد بول بین نی طرز کی تعی یر تعجب سے نظرکیا جا تا ہے کربزدگ بینجین میں اپنے غیرمعمولی سکوت کی وجہسے پرلے درم کاغی منہور موگیا تھا اور لوگوں کاخیال تھا اسے تعلیم دینا ہے سوم ہے کبی کھ آئے جائے گانہیں میں ذہن کی بابت کوئی دائے قائم نہیں کرسکا۔ صرف اس قدر لکھنا کا فی سمحتا ہول کرستید کی بجین میں کیا پوری عنفوان بوانی میں بھی مکھنے پڑھنے کی طرف طبیعت ربوع نرتھی ۔ آپ کا خاندان گوکسی زمانہ میں اعلیٰ ودرمہ کا دولت مند اور صاحب اقتدار تھا مگر زمانہ کی نابکار اور نوش آئندہ رفتار نے دولت کے الاسے بہت ہی محدود کر دیا تھا۔ بزرگ بیدی پیدائش اوزیین میں پھر بھی غنبت تماکرعزت سے گھربیٹے دوٹیاں کھاتے تھے گردوبوں بزرگ بید بڑا ہوتاگیا وولت کی کمیاب تصویر آنکھوں کے آگے گردش نگاتے نگاتے فاتب ہونے نگی اور شدہ شدہ بہاں تک نوبت پینی کرصرف ایک پر چھائیں سی نظروں کے سامنے رہ گئ اور بانی خیال بی خیال اصلی صورت کا دل و دماغ میں جاگزین رہا۔ بدی کھنے پڑھنے کی طوف اس قدر ہے توہی اس کے بزرگ باپ کے ل یس این فلاح اورمعزز کنبر کے نام کو برقرار رکھنے نے مایوسی کی طرف چیر دیا۔ والدین خواہ غریب موں یا امیران کی بور جی آرزوئیں اینے ہونہار نوجوان بحول کی کومشمثول پر موقوت ہوتی ہیں ۔ اگر وہ وولت مند ہوتے تب ہی اپنا نام بلند ہونا اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، اور بووہ امیر نہ ہوئے تو چریہ خواہش رہتی ہے کر جب ہمیں ہمارے ہے پیر جواب ولاویں گے تو ہمارے نوبوان بیجے پرورمشس کریں گے۔ اور جب بوڑھے۔ والدين اپني بونهار اولادك اطواراس قم كے ديكھتے ہيں بن سے كى بات برمطلق اميدنهيس بندهتي توان كى حرماني و مايوسي أورسشكسة خاطري سخت آفت ناك محوتي س اكثر بارخى منر المعاكم قبل ازوقت جان بحق تسليم بوجات بي ادر بسعن بسيسك رست میں مگران کی زندگی نہایت وروناک طریقہ سے کٹی ہے۔ بی کیفیت بزرگ بند کے

والدین چھ وغیرہ کی تھی انہیں کھ اس بات کی تو پر وانتھ کر یہ بڑا ہو کے ہمارا کفیل بنے گا

بلکہ انہی یہ بنیال تھا کر ہونام ہم نے پیداکیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے علی ور الماس کی ہے اس کی بدلیا فتی کہیں اُسے نیرباد نہ کر دے صور در تھا کہ بزرگ یہ کے والدین اور

بچا ماموں کو یہ نیال ہو یہ عام مسلم سستلہ ہے کہ بنتے کے پیر پالنے ہی ہیں نظراتے ہی

کو پیارے اور معززید کی پیشانی چپن سے تا بال تھی اور ایک تیا ذشتاس نظر کے لئے

ایک عظیم الشان واقعہ کی پیشین گوئی کرتی تھی مگر ایسے نظر بازکہاں تھے ہو بزرگ بیتر کی
طفولیت کی سکوت نیز صورت سے کوئی پیش گوئی کر سکتے۔

غرض جب پیارای گرست میں بٹھایا گیاہے تواس نے قرآن جیدعمدہ طور پر پڑھولیا اور برنسبت اور بچوں کے اسے یا و بھی خوب تھا استاد بہت خوش تھا اور تعربیت کیا کرتا تھا کہ کمھی میزیچر اپنے بہتی یا دکرنے پر گھڑکی اور مار نہیں کھاتا۔ گھریں ہر شفس نوش تھا اور سید کو ذہان طباع اور پڑھنے کا شوقین جھتا تھا گرجب قرآن ختم ہو چکا اور کرمیا منابق باری وغیرہ کی نوبت آئی تو بارہ مکم ناداد کامفنمون تھا۔

کریاکا پہلام مرع خاصہ دعائیہ ہے گریہ بھی بزرگ بیدکو تین دن یں یاد ہوا تھا اس پر بھی کردیا ۔ اب تو میال ہی تھا اس پر بھی کردیا ۔ اب تو میال ہی کے ہوش اڑے کر آن پڑسطنے یں تو یہ بڑا ذہین تھا کتاب بیں اسے کیا ہوگیا بہتیراسر پر کا اور مغزدی کی بزدگ میٹ کے کان پر بوں بھی نہیں دیگی۔

یرنہیں تھا کہ پیادا اور واجب الاحترام سینگر بسق یاد کرنے پی محنت نہ کرتا ہوادا شرادت سے ڈھیٹ بنا خاموش بیٹھا رہتا ہو نہیں وہ بخربی محنت بھی کرتا تھا۔ بہاں بی کے کھنے کے موافق مکتب کے وقت کی بھی پابندی کرتا تھا اس پر بھی اسے یاد نہ ہوتا تھا اس کے ذہن اور یا دوائشت کا یہ اتا د پڑھا کہ دیکھ کے یہ خیال آتا تھا کہ جیسے پٹی گاڈی میں کوئی دوڑا اُنکا دیتا ہے اور بھیروہ بیلوں کی طاقت سے بھی نہیں جلتی موائے اس کے اس پر انتہا درجہ کا زور نگایا جائے تو پتے دو چار انچ زین سے درگڑا کھا تا ہوا بھی لاگے بڑھے گا ہی کیفیت بعید بردگ سیدی تھی جب وہ ایک ایک جملہ کو گھنٹوں بھے جاتا تھا

تب كمين كى قدرياد بوتا تعااور دوسرے دن تماشا يرتعاكر وہ على توبيك جب يركيفيت ہوئی تو والدین اور میال جی کی تنبیہ بڑھنے گی اور گھر کی جھر کی آٹکھیں سکا لئے سے گزر کے مارپیٹ پر نوبت پہنچ گئی - اس سے بھی والدین کی ارزو پوری ند ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قدرتی طور پر اس کے دماغ میں قفل مگ گیا ہے اور ید کسی طرح کی تنبیرسے بی نہیں پڑھ سکتا تو ناچار ہو کے پڑھنے سے اُٹھالیا اور زیادہ جبرکر کے معصوم جان کو گھلنے نہ دیا۔ کیونکہ اس چند میلنے کے عرصہ میں پیارا سید وبلا اور زرد روبہت ہوگیا تها اسے خود ہی اپنی طبیعت کی اس غنیہ دھنی کا برا اربج تھا اور تبلیہ والدین وغیرہ کو برنسبت اور بچوں کے زیادہ معلوم کرتا تھا۔ جس بچریں قوت منیرہ زیادہ ہوتی ہے وہ ماں باپ کی یااُتاد کی معولی گھرکی کی بھی برداشت نہیں کرسکتا اور اس کے دل پر فانی اٹراییا پڑتا ہے کربھن وقت ہم نے دیکھا ہے کروہ اپنی جان پر کھیل جاتا ہے -قانون عقل کے بوجب عقلانے اس امرکا فیصلہ کردیا ہے کہ بچہ کوکھی سزائے بدنی نہ رے اس کی پرورکشس اس دھنگ پر کرے کروہ اپنے کسی بزرگ کا نوف اورادب اوظ رکھتے ورز مجوری گھری تواسے بے غیرت بنادے گی اور مارسیٹ اسے ڈھیٹ کر دے گی جہاں یہ دوعیب بچریں آگتے بس بعروہ کسی کام بی کانہیں دا اب اگر اسے تعلیم بعی دی جلتے گی بعر بھی وہ اخلاق اور تمدنی ترتی نہیں کرسکا - الحديث كر بزرگ يدكم موث يار اورعقلمند والدين في چندروزك بعد ناگوار تنبيد اور ناروا تقييد سے مطلق آزاد کردیا اور اسے طبیعت پر چیور دیا کہ جاہے جو کھ کرے اسے اختیار ہے۔ بزرگ سي بيد بيساكر بم ابى لكو آتے بي كھلندرا نرتھا جب اسے كائل آذادى لگى ا بنے گریس رہنا اور قرآن جید کی تلوت کرنا اختیار کیا، کئی برس بول ہی گزر گئے گووہ قرآن سجعتان تعاكبونكراس بامعى قرآن مكى ومتورك موافق نديرها يالكا تعاميرهاي کی مصور طبیعت پر کام اللہ کے ہر مرافظ کا ایسا زبر دست اثر بڑتا تھا کروہ بھن قت بے اختیار رونے مگنا تھاجب تید ابوالنعان صاحبؒ نے یہ دیکھا کرمیرے کم عرجینجا کوقراً پڑھنے اور اس سے موثر ہونے کا بہت کھے مذاق ہے ۔ اور اس کے دل پردبانی کام کا

بہت بڑا اٹریڑتاہے توانہوں نے قرآن طریف کے سنے پڑھانے شروع کئے۔ پڑھانے کے ارادہ کو انہوں نے چندروز کے لئے ملتوی کردیا - انہیں خیال تھا ناحق میری مغریجی ہوگ وقت الگ منائع ہوگا اور کچے نتیجہ نہ شکے گایہی اور لوگوں نے بھی کہا تھا مگروہ پہنیں مانتے تھے کرمعصوم بیدکی طبیعت ہیں رتبانی کلام سمچھنے کا پودا پودا بذاق ماصل ہےاور دوسرى كابول كواس كى طبيعت تبول نهيل كرتى يرحكت كابعى ايك مستلي كرجب ايك جگ پرایک چیز رکی موئی ہے اس کی جگہ دوسری نہیں اسکتی مثلاً جہاں چھاؤں ہے۔ وطال وهوب نهبس أسكتي جهال نورس ولال تاريكي دخل نهيس باسكتي اورعلي بزاالقياس پیادے سیدی طبیعت پر قرآنی نقوش اپنے پودے منبط اور زودسے منقن ہو پہلے تھے پھرید کیونکرمکن ہوسکتا تھا کرخالق باری اور کربیا کے اشعار اس کے لوح ول پرنقش ہونے۔ ہماری ان باتوں کو سرسری طور پر برط حدے ناظر خلجان میں بڑجائے گا اگر كونى مصعف مزاج موا تواپنى مجھىكى كوتامى مجھ كے اپنى ڈارمى نويسے كے كا يا ملدى جلدى منہ پر ہاتھ چیرنے سگے گا اور ہوکوئی فیرمنصعت ہوا تومنصعت پر تبرّے بازی کرے گا اور كے كا اسلام ميں باي براے ملمار كرد كے انہيں علاوہ قرآ فى علم كے بہت كے علوم دي اوردنیوی سے جھتہ ملاتھا چریے کلیہ فلط ہوگیا گرمیرامطلب یرنہیں ہے میں یہ کہتا ہول کر بس طبیعت میں صرف ربائی الفاظ قبول کرنے کی فابلیت ہووہ دوسرے الفاظ قبول نہیں کرسکتی ۔ حداکی بخششیں ہیں اپن مخلوق کوطرح طرح سے معزوں اور علوم سے مرباند كرتاب كسي كوكوتى نعمت عطاكرتاب اوركسي كوكس بخشش سے مرفراز كرتا ہے اس ميں کون وم مارمکا ہے اور کس کا زمرہ ہے جواس کی مکست بالغر پر تحت چینی کرنے کا خیال بھی لائے -اور کھی سرسری طور پر کسی قم کا وہم اپنی طبیعت میں بدا کرے -

یہ ہم نہیں تا سکتے کہ بزرگ سید کا جوہر کن کن آئمانی عفروں سے بنا ہوا تھا ہاں یہ ہم اس کی لائعت دیکھ کے کہ سکتے ہیں کروہ مسلمانوں کا خیراندیش بعولا جماط زندگی دیکھنے والا اورمسلمانوں کی ہر باست پر اعتبار کرنے والا تھا۔

یر فوٹی سے دیکھا ماتا ہے کراس کے صربی ہوہزین سے ایسے ہی چمک دار اور

تاباں نصے اوران ہی صغات سے موصوف ہوکے اس نے اپنے چچاسیدابوالنمان سے کڑکار قرآن جیدکو دوبارہ باسعنے ہڑھا۔

قرآن مجید کا با معنے پڑھنا برزگ بید کوئی زندگی کی طرف دہنمائی کرکے ہے گیا۔
پہل مالت کی قدربدلتی ہوئی معلوم ہونے گی اور چہرہ پر بھی نیا رنگ ملوہ دے گیا۔ پہلے
طبیعت میں سکوت سکون خاموشی سلامتی تھی اور اب اس کی بگر ہوش اور دسشت نے اپنا
جلوہ کیا۔ بزرگ بید گھریس زیادہ بیٹمنا ایچا نہ مجھتا تھا بلکہ اب دہ بازاروں میں گشت نگانے
اور ادھرادھر لوگوں سے بلنے اور اکثر باتوں پر اپنی عمر کے مطاباتی انہیں نصیحت کرنے میں
اپنا وقت صرف کرنے گئے وہ رہبانی زندگی کو اچھا نہ بھتا تھا اب اسے قرآن مجید کے معنے
پڑھ کے یہ بیتین ہوگیا کہ انسان دنیا میں ذاتی اغراض میں پھنے رہنے اور ذاتی نفع کو طوظ
فاطر دکھنے کے لئے پیدا نہیں ہوًا ہے بلکہ نشائے باری انسان کی پیدائش سے صرف
من میں ہوئے۔

اب دماغ کی وہ کیفیت بھی نر رہی تھی کہ کوئی بات سوائے کلام الٹرکی آئیت کے یا و نر رہتی ہو بلکہ اس کے خلاف زبانی ہرعلم وفن کی صدیا باتیں یاد ہونے لگیں پہلے ضمیر یس بھی کہ وہ رہائی آئیت کے اگے دو سرے اقوال کو قبول نرکر سکے مگر اب بمقتنا نے فطرت انسانی اس میں اور با توں سے دلچپی بیلنے اوران سے تیجہ نکا لینے کا نداق برصور اس سے کوئی عمدہ بات ا پہنے لئے پیدا کرنے کا مادہ آگیا۔

اس عرصہ میں کہ آپ کی عمر پوری سترہ برس کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کے والد مابد کا انتقال ہوگیا ۔ شفقت بھرے باپ کا بول گزرجان ایک فرمانبردار مطیع بچہ کے حق میں بہت سخنت ہوتاہے مگر خلاکے اسکام اور مضبط توانین فدرت میں کس کوچسارہ ہے بیدصاحب کو درج توبہت ہوا ہوگا مگر دُھن ایک نئی گئی ہوئی تھی ۔ وہ یہ تھی کرجس طرح ہواہنے غریب بھائیوں کو مدد دی جائے ۔

والدہ مابدہ سنوززندہ تعیس اورآپ کے مامول بھی موجودتھے بوگھر کے افرا جات اور انظا بات کے کفیل بن سکتے ۔ بوش ہمدردی نے تمام کنبری غیرمعولی مجنتوں کودل سے مو کردیا - اوراب نوبت بایں با دسبید کر آپ کے دل میں یہ نیال پیدا ہوگیاجی طرح ہوسکے کھ تحصیل کروں اور اپنے بھائیوں کو اس سے مدد پہنیاؤں ۔

اس عصدیں آپ مختلف شرفا کے ملقول میں ملتے ملاتے رہے ایک دن چندیم فرو یں برمشورہ ہوا کر کے تحصیل علی اور زری کے لئے باہر جلنا چاہئے۔ وطن میں پڑے رہنے سے کھ نینے نہیں تکل سکتا ان کے دل میں برخیال سفر غیر معمولی طریقے سے اٹھا۔ وطن میں سسست اور کابل پڑے دہنے سے سے توشر کہ چل کے دیکھیں دنیا کے ذرا حیرت فزامنظے وہ آماوہ ہوتے کہ ادھراُ دھرمجرکے کھو تلاش معاش کریں اور دنیا میں مربلندی پیدا

كري اس مشوره بين سيدما حب بعي شريك تھے - آب روز گار كے تو خوائش مندز تھے لان عرف يرجاب من تنف كرايك فيرمعولي أك بوميري لمبيعت بين عوري - اس كى كسي

بدمارج كرموا اورمتن أب كے دوست تھے اپنے زمانے موافق كھنے پڑھنے اور دو چار ہمزوں میں کائل وست گاہ دیکھتے تھے۔ بیدساسب مانظ قرآن نہتھے گو بہت سی آیتیں آپ کو یاد موگئی تھیں ، اور آپ نہایت خومشس الحال سے پڑھ

انسارہ انیس برس کی قررو گی کہ آپ اول ہی باربر بی سے روانہ اکسنو ہوئے، اس سے عف بے خرتم کو ٹیعر نیوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں ، اور ان کے بے باتھ

اجن كا بدساس كوشيعه اورسى ك تمام وكمال جفكرك كابعى علم نرتما وه

مانتے ہی نہتھے کرشیعوں کے اصول مذہبی کیا ہوتے ہیں اورسنیوں کے ادکان مذہبی کیا ہیں مرف نماز پڑھنا ، دوزہ دکھنا ، ذکوۃ دینا ، قرآن پڑھنا ، نبی اور اُس کے چارسی اور ہی ہمنا اسی طرح اور بھی دوچار باتیں یا دتھیں ہومعولی کھتے پڑھوں کو یا دہوتی ہیں اور وہ بہارے زیادہ مذہبی وہی گیوں سے ذخود وا تھن تھے مذان کے اور دوست -

خوس بخیرو عافیت بید مساحب معدا پنے پانچ چھ ساتھیوں کے مکھنٹو پہنچے ،اس قت مکھنؤ پورے عروج پرتھا۔ شیعوں کی قوت سلطنت اور قوت تعصیب کا پورا تمنت تھااور تمام ان کی مذہبی بائیں خوب بھک ماررہی تھیں۔

جب یہ چھ سات آدمی تکھنو پہنچے ہیں توانہوں نے پہلے سرائے ہیں تیام کرنابہتر سجھا۔ بید احمدصاصب کے والداور چچا کے کئی دوست پہال موجود تھے مگر آپ نے گوادا ذکی کرکسی پر جا کے وصیا دوں -

برصائب کو ذاتی طور پر روزگار کی ذرا بھی نواہن نرتھی آپ کی فیرمحدود آرزوئی اورمنیری غیرمعولی ہوش نوکری سے سرد نہ ہو سکتے نفے، ان کے لئے ایک ایسے بی معلم کی حزورت تھی ہوانہیں اطمینان کا جامہ پہنا کے دومرے عملی داستہ پر لنگا و بیدصائب نے نی الحال اپنے دوستوں کو تاش روزگار میں جانے کی اجازت دی اورآپ بھی لوگوں سے ملنے اور میرد پیچنے کے لئے ادھر اُدھر پھرنے لگے ۔

انسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ بچادے ساتھیوں کو بخت ناکا می ہوئی جس جگہ وہ جاتے تھے پہلے ان سے برسوال کیا جاتا تھا کہ شیعہ ہویا خارجی دخارجی شیعوں کے ال سنیوں کو کہتے ہیں، اگر اس نے کہر دیا کہ میں شیعان علی میں سے ہوں اور اپنے بزرگوں پر وقین تبرتے بھی اس نے بھیج دئے تو اس پریہ سوال کیا جاتا تھا کہ تہیں گا نانا جنا کیسا آتا ہے۔ کہاں تک ایک بیجوٹ سے پھکڑ بازی کر سکتے ہو، اور کہاں تک ایک برہنر زمانے کے ساتھ مہر بازار ننگے پھر سکتے ہو۔ مخرے پن میں کیا صفت رکھتے ہوا یا دوتے کو ہنسا دو گے اگریہ سب بایش آتی ہیں تو اپنے استادوں کا نام بتاؤ تاکہ اطبینان ناطر ہواور پھر زمرہ طاذ مین میں نام کھ لیا جا وے۔

عومًّا ہرخواہان مازمت سے زیادہ تریبی سوالات کے جاتے تھے اگر کوئی شخص ان فنون بے غیرتی اور طبار سارنگی میں اول نمبر ہوا وہ تو مصاحب خاص بنالیا گیا اور جواس میں کوتاہی ہوئی تو اُسے یہ کہر کے مال دیا جانور پیدا ہی کیوں ہوا جب یہ باتیں نہیں کیٹر سخرے سے کہو کرزندہ ہی کیوں دہتا ہے جناب امیر کی قسم جس میں یومنعتیں نہیں وہ مُنرد یکھنے کے قابل نہیں ہے۔

یرنیالات تعے بہاں بیدا حمدصاحت اور آپ کے دوستوں نے پہلے پہل قدم رکھا شیعان لکھنؤکی ہوکھے کیفیت تھی ہم کسی طرح ہی صاحت نہیں لکھ سکتے - ہمادی تہذیب ور قانون انگلشی ا مازت نبیس دینا کرشیعان مکھنؤکی معاشرت کا سویں ایک مسرعی بیان کیا جائے - مطعت بہت کرمننی ان کی مالت انلاقی ، تعدنی ، مذہبی لحاظ سے نواب تھی اسی قدران کا تعصّب منیوں کے پامال کرنے اور ان بیچاروں کو اٹٹی تھری سے فرج کرنے کے منے بر معا ہوا تھا۔ جب بیدماحب ایک امیر کے بال گئے ہیں تواس امیر نے پہلاسوال ہی کیا تھا کہ آپ مارجی ہیں باشیعان علی ہیں سے ہیں یہ دونوں الفاظ آپ کے کا نول میں بالکل نے سے خاربی کا کھی نام بھی د مناتھا گوشیعہ کے تفظ سے پوری شنا سائی تھی گرشیعان عل کا جملہ ابھی تک کان میں نرپڑا تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کربو کھے اس نے سوال کیا ہے نرزیں اس کے کیا معے ہیں بہرمال یرآپ نے مجھ لیا تھاکہ نے لغات میں مذہب کی بابت دریانت کرتاہے آپ نے صاحت بواب دیا میں ملان ہوں نی عربی صلی الشرعليہ دسلم پرمیرا بردا ایان ہے - قرآن کو کلام الی مجھتا ہوں اور شب و روز میری تلادت میں رہتا ہے - امیرنے سیدا حمدصاحب کی جب یر تقریرسی تودہ اپنے دل میں بہت خوش ہوا، اور دہ يرمجه كے كري بحولا بھالا نوجوان ہے صرورمون يصف شيعه بن جائے كا اس نے يركهاكريال صاحبزاده اگرتم این نیک چال ملنی کی صمانت دوتی متهیں اپنی مصاحبت میں ملازم رکھتے ہیں بدصاحب کویرس کے کھ مالوی سی بوئی اور امیرکی ناترات دہ طبیعت پر افسوس کر کے كما كمخت توبرا نام محدب ملمان اورده بمى سيدكمى جموث نهيس بولتا بم پرديس ميل كس كى منانت لائين خدا بمارا بحامنان ب- بيدا حدصاحت كى ير سرگرم اور انقطاعي تقريس

کے بہائے ٹوئٹ ہونے کے رنبیدہ ہوا ، اوراس نے اپی خباشت ذاتی سے یہ جلاکہا سی نہ کہا گئی نہ کہی ہے ہوا کہا سی نہ کہی ہے ہوا ، اوراس نے اپنی خباش کے دوستاک کو دود کتے تو اور نہ کی اور کی ایس نہا کہ کہ ایک کو دور کے تو مزود اک پر کی دور کیوں نہ ہوتا اُنکھول پر کُنسو بھرکے دائیں چلے آئے۔ بھرکے واپس چلے آئے۔

زماند عمری نا بنجاریاں تکھنوکواس زماندیں ماصل تھیں وہ باتیں جن سے ہرزمانداور برعسریں برقوم اور قوم کے برفرد نے نفرت کی ہے وہ تکھنو والوں کوشیرمادر کی طرح مال ور منردی تھیں -

بارہ ٹوبسورت دوشیزہ لڑکیاں ایک علیمدہ ممل میں بارہ اماموں کی بیوبال بن کے رکھی بات نہ تھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی بات اور اگر ان لڑکیوں میں سے کمی لڑک کے ہاں ناجائز طریقہ برکوئی اولا دموتی تھی تو وہ صاف کہد دیتی تھی شب کو بارہ اماموں میں سے فلاں امام میرے پاس آیا تھا یہ بات فوراً یقین کرلی جاتی اور جب بچہ پیدا ہوتا اس کے آگے بحدے کتے جاتے ور خرنبیں اُسے کس درم کا معبود مانا باتا تھا ۔

نعبرالدین حیدرا در واجد علی شاہ و فیرہ کی پندرہ پندرہ سوبیویاں تعیی ظاہر ہے

کہ ایک شخص ہرگزاتنی عورتوں کے بوجہ کا متمل نہیں ہوسکتا ۔ نواب ماحب اپنی دسس
بیس بیولیں کے سوا پیچائتے بھی نہ تھے کہ یہ طازمر ہے یا سمیری بیوی ہے ایسی مالت بیل

کہ نواب صاحب نے اپنی بیوی کی صورت نہ دیکھی اور اولاد ہوگئی اور بھرنواب صاحب
کو خبر ہوتی اور بیگوں کے بام دربار میں اس نچے والی بیگم سے سوال کیا گیا کہ تیرے ہاں
بیزی کہاں سے ہواتو وہ صاحت طور پر بڑی ولیری سے یہ کہتی تھی کر حضور نے بھی ابت طریقہ
برتا ہے جو بات کرتے ہیں تجابل عارفانہ کے بغیر کرتے ہی نہیں ۔ نوو خواب میں آکے
مرز از لونڈی کو کیا اور جان بوجھ کر دریافت فرائے ہیں کہ یہ بچکس کا جنی حضور بیا پی ہی
کا فلام ہے یہ سنتے ہی نواب صاحب نوش ہو جاتے اورا ہی بیداری اور نواب کی کیال
مالت پر آگاہی پاکے اپنی روشن ضمیری کے قائل ہوتے تھے ۔ ہرامیرزاو، وزایرزاد کی بربز مادر زاد عورتوں کے ساتھ نا چنا اور خلات فطرت انسانی اور خلات قوانین قدارت

ان سے باتیں کرنا انتہا درم کی ایک تبدل قوم کا دنیا میں نقشہ کھینچاہے۔ہم نے اپنے دیا جہیں محد شاہی درباری ہوکیفیت کھی ہے اس سے بھی تکھنؤکی حالت بیں تھی، اس تمام بدتہذی اس تمام فیط فیشی اس تمام عظیم ہے فیرق اور لاٹانی بیمائی اس تمام خلا فیشی اس تمام عظیم ہے فیرق اور لاٹانی بیمائی اس تمام خلات دلیری پر ایک بڑا یاں دین کو گالیاں دنیا اپنی نجات کا سبب جانتے تھے۔ ایک دن ان تمام باتوں پر اطلاع پاکے بیدا حدما حرب نے ایک دن ان تمام باتوں پر اطلاع پاکے بیدا حدما حرب نے ایک شیعی بچہ سے دریا فت کیا آخران افعال شنیعہ کی کوئی صدبی ہے خدا کا ذرابی ٹو اور قران شریعت کے دوشن اس کام بواب دیا ہمیں اپنے مذہب پر اس کے تو بڑا ناذ ہم یس کے شیعی بچر نے جم خلا کے بواب دیا ہمیں اپنے مذہب پر اس کے تو بڑا ناذ ہم کہ ماس سے بھی زیادہ افعال تبدیہ کریں ہمیں ایک شکا ایسا آتا ہے کہ وہ تمام کی دو اور ان انسان کے دوریا فت کیا گا ہمیں کہ معالیت ہو جاتے ہیں۔ بیدا حمد صاحب نے تو بران تمان کے بوان کیرہ گنا ہوں کو اس آسانی سے دھو و تیا ہے، اس کہ کہ اس کے بوان کیرہ گنا ہوں کو اس آسانی سے دھو و تیا ہے، اس کہ بھا تا بی گراپ مجھے بھی وہ لگا برائی گراپ بھی جو دیا تھا ہمیں اور چند پا ہمیان نام ذرب باتیں بہتے بی کیا ہمیں کا میں دیا آگر دو تین دہ گیر نر چھٹا دیتے تو بیدمام ہوں کراس تعدی ہمی کیا ہمیں کا میں دیا آگر دو تین دہ گیر نر چھٹا دیتے تو بیدمام ہوں کا اس قدر فصر آیا تھا کہ دہ اُسے مار ڈالئے۔

ہمارے بھائی شیعوں کا پرطریقہ تھا یہ معاظرت تھی یہ نبالات تھے یہ مذہ تھا بہنا ب
امیر کی قسم ان کا تکیہ کلام تھا اور اب تک ہی حالت ہے مبائلرت میں ہی کمخت بمنا بامیر
کی قسم کھاتے ہیں شراب کا پیالہ ہاتھ میں اور بنا ب امیر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ چانڈو کی
نمی اوندھے بلٹے ہوئے پی رہے ہیں، اور معزت علی رہ کی قسم کھائی جا رہی ہے جن کی یہ تہذیب
کا انٹا نگل کے جھومتے جائے ہیں اور جناب امیر کی قسم کھائی جا رہی ہے جن کی یہ تہذیب
اور یہ معاشرت ہواک کی نسبت ہم کیا رائے دے سکتے ہیں اور کیونکر مہیں امید ہو سکتی
ہے کہ ایک مزایک دن وہ اصلاح پذیر ہوں گے۔

سیدا ممدصاحت نے جب تمدّنی ، انواتی ، مذہبی خیالات کو ناگفتہ برحالت میں دیکھااور ملاحظ کیا کہ شریعت مزاکو یہاں پیروں سے پکھنے کی کوسٹسٹل کی جارہی ہے نہ جہد کو دنیہ

مانیہا کی کھ خبرہے زالہ کومعلی ہے کدمیری عملداری میں کیا ہورہا ہے ۔حدرت وطعالیاسان کی است سے یر لوگ بد کرداری میں بڑھ گئے تھے آپ کو بہاں کا قیام سخت ناگوارگزرا۔یہ امدصاحب کونردولت کی تواہش تھی نروہ شیعہ بن کے دربار میں کوئی عہدہ لینا ماستے تھے ز انہیں دولہا بننے کا شوق تھا۔ آپ کی عین ٹواہش ہی تھی کرمیرے ساتھیوں کی کھے ناخن بند پروجائے اور پیریں کسی ایسے دہنمائی تلاش کروں بومیری تسکین کا باعث ہواود برغیر معولی آگ بومیری طبیعت میں مرکی ہے کی خوش آئندہ پاک بوش میں بدل جائے۔ یدا مدمات کاسی اثنا یس این ایک بزرگ بدس الاقات بونی جو آپ کے والدکا بہت بڑا دوست تھا وہ سیداحمدصاحت کودیکھتے ہی اپنے گھرہے گیا اور بڑی خاط<sub>ر وملاا</sub>ات کے بعد لکھنؤ آنے کا مبب دریانت کیا، آپ نے مادی کیفیت بیان کر دی ادر ہو کھ مکھنؤ کی بابت سنا تھا اور اور کے سے گفتگواور بہنت مشت ہوئی تھی سب ومہاری وہ بزرگ سید مسکوا کے کہنے لگا بو کچھ نم نے سا ہے دہ بہت کم ہے بہاں تواس سے بھی زیادہ یہ ہوتاہے کرمال بہن بیوی میں دن بدل تمیز أشا باتاہے۔ روزمرو دوتین اس قسم كى باتيں میرے کان میں پڑتی میں - بیارے بداحدصاحب برشیعوں کی ملطنت سے اگر تمہیں یہاں رہناہے توغصہ کوضبط کرنا پڑے گا اور ہوتم ایسی باتوں کوضبط نہیں کر سکتے ہوخدا کے کتے یہاں دہنے کا ادادہ نرکرنا اس پرتم پرمنرورسوال کردگے کدایک مسلمان کی بیحمیت نہیں ہو سکتی کروہ اپنے بزرگوں کی نسبت گالیاں سنے اور کچھ نر کھے تم بھی عجب سروول مسلمان ہو کتم پر بالکل اثر نہیں ہوتا تواصل بات یہ ہے یہ لوگ پردیسی کو بہت ساتے ہیں اور پونکہ پرویسی کاکونی سلسانه نهیں ہوتا اور نداس کاکوئی پشت پناہ ہوتا ہے وہ بے جارہ بیال آکے اور اپنے کوئسنی کہد کے سخت پر لیٹانی اٹھا تا ہے اور ہم تو سرکاری عہدہ دار میں سو دو سو ادمى مروقت ممادے ساتھ رستے ہیں۔ دومزار فوج پر میں افسر بھی مول كسى كى مجال نہيں کہ ہمارے آگے صحابہ کی مثان میں کوئی ناچنب کلمہ کہدیکے بھائی اگر تمہارا پہال رہنے کا ارادہ ہے توتم اپنے دوستوں کو لے کے میرے ہاں جلے آؤ۔ پھرنہ تہیں ناشائستہ جملے سُنے پڑی گے ، اور نہ کفر آئیز ریاد کسے تباداول و کھے گا-

ا پنے بزدگ بیدی پرمجست آمیزاورنعیمت سے بھری ہوئی بائیں بیدا مکٹ نے بغود سی اوراپنے ول سے موال کیا کیا تورائی ہے کہ ایسے کفرستان میں جہاں کی آب وہوا میں ادراپنے ول سے موال کیا کیا تورائی ہے کہ ایسے کفرستان میں جہاں کی آب وہوا میں ادر سے بہات وی وآئی ہے بھے درکھا جائے یا توبب ٹوش ہوگا کہ تھے بہاں کی آب دہوا سے بہات وی جائے گئے ۔ ول نے بواب دیا جھے ایک ایک گھڑی ایک ایک ون اور ایک ایک ایک مال ہورہا ہے جتنی جلدی ہوسکے بہاں سے میل دو یہ جب دل نے بہت زور شورسے برشہادت وی توآپ اپنے دوستوں کواس بزرگ سید کے توال کے دبلی کی طوت دوان کی ناخن بندی کی مفارش کرکے وہلی کی طوت دوانہ ہوگئے ۔

سفيردملي

یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بیدصاصب میں اول دن سے مداکی مخلوق سے
ہمدردی کرنے کا مذاق اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کچھ بیان ہیں کیا باتا - اپنے بھائیوں کی
بڑی صالت اور ناروا معاشرت پربزرگ بیدنے ہمیشہ خون کے آنسو بہائے بہا ورتی الوح
ان کی مدد بھی کی ہے - ماتھ ہی اس ہمدردی کے عورت بھی بہت بڑی تھی آپ کبی نر
ہاہتے تھے کہ کسی کے آگے باتھ چھیلاؤں یا اپنے کو پیرزادہ مشہود کرکے کسی سے کچھ
اینٹھوں یا اپنے آبا و اجداد کی بزرگی اور پیری بیان کرکے کسی کا مال ماروں اگر کوئی ذوا بھی
امسان کر دیا کرتا تھا توآپ تمام عراس کے مطبع بن جاتے تھے اور اس سے ایسے بہو
رہتے تھے کہ کبھی آکھ ملاکے بات ذکرتے تھے۔

یزدان جب آپ نے اپنا وطن چھوڑ کے مکھنؤ کا خضبناک منظرد کی اسے اوراب ہی کی طرف قدم اٹھا یا ہے۔ انہا درمر کا پڑ شباب تھا۔ بایں ہمہ بزرگ بدکی پاک وق عنفوان ہوائی کی جول جسلیوں سے ابھی بہت دور تھی ہوائی کے زمانہ کی وہ تاریخ جس میں کھ نہیں دکھائی وقیا اور انسان بالکل اندھا ہو جا تاہے۔ بزرگ بید کو نوری گئی تھی۔ فیرمعول انگیں اور فیر نوش آئندہ ہوش ہو مین عنوان ہوائی کا جزواعظم اور امسل الاصول ہیں بزرگ بد

نوبوانی کے دعدے ویدایک نزایک دن پورے کرے گا اوران بیب ولولوں کاخاتمہ نوش آئدہ دکھائی دیئے گئے گا بر وہ ولولے تھے ہوخاص خاص طبائع بیں اُ مختے ہیں اور انہیں ملکہ انسائیت کے مدارج اعلی پر بہنچنے کے لئے بدایک سری انہیں ملکہ انسائیت کے مدارج اعلی پر بہنچنے کے لئے بدایک سری ہے مسلم نوت کہتے ہیں اور آخراس ملمی نے انہیں ہیں تا کہ کہ وہ نی عربی کے مقابلہ میں یہ کہنے لئے بشپ چندرسیں پینجہ برندورتا ہیں اس کے معنے یہ بہر کرجب ایک بددین پینمبر بندین گیا تومیں اپنے کو مسلمان نبی کہتا ہوں اورخاندان سیدات سے بھی بعض اوقات نبست کرلیتا ہوں میں کہی مذکری نرکہی دران میا قال گا۔

غرض بیدا محدصاصب میں نوعمری ہے۔ ایک ایسا ملکہ تھا کرجس نے انہیں توم کی اصلاح کی طرف پورار توع کر دیا تھا اور وہ اس حالت میں بھی کرنہا بہت ہے سروسالمان تھے غربار کی مدد کرنے میں کوتا ہی نرکرتے تھے -

بب آپ کھنؤسے روانہ ہونے گے ہیں تو آپ کے والد کے ووست نے ایک گھوڑا مواری کو اورکسی قدر زر نقد دیا، آپ نے صاف انکاد کردیا کہ میں تکلیف دینے نہیں آ با ہوں فقیراً دی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ ہیں سفر ہیں گھوڑا رکھوں مگر اس پوڑھے تخص نے بمنت ہاتھ باندھ کے گھوڑا اور زر نقد حوالہ کیا ۔ بید احمد صاحب اس پر سوار ہو کے دہلی کی طون روانہ ہوئے۔ آپ نے کا نہود تک بہنچ کر ابھی قیام نہ کیا تھا کہ گھوڑا اور روپ بر چارمصیبت ذرہ اشخاص کو دینا پڑا جن ہیں ایک مربین ایک زخی اور دوبہت بوڑھے جار مصیبت ذرہ اشخاص کو دینا پڑا جن ہیں ایک مربین ایک زخی اور دوبہت بوڑھے نے اور جن بر تین دن ہے آب و دانہ گرز گئے تھے۔

یدا تمدها حب اپناکل سامان و سے کے بہت ٹوش ہوئے اور برسمجھ کے کہ
بس کتنا خوش نصیب ہول کہ ممبری بر چیزیں ان کے کام آئیں اپنی ہے سروسامانی اور
پیادہ پائی کا کچھ بھی خیال نرتھا۔ اور آپ نہا بیت سرٹوشانہ حالت میں وہلی کی طرف
قدم زن تھے جب آپ وہلی روانہ ہوئے ہیں پوری بیس برس کی عمرتھی۔ اس شرکی پُنگی
درنا تجریر کاری جو انسانی فطرت کا اس زمانہ عمرییں لازی جو سم ہے کس بدنیا صورت

یں وقتاً فرقتاً ظاہر موتاہے اور کیسے کیمے جھٹکے دے وے کے ایک قابل اور تجربر کا دائسان بناتا ہے۔اس عمریں معمولی خوشی ایک عمیب وغریب شادمانی ظاہر ہوتی ہے اور خفیمت سی کلیعن کا مہیب اثر لجبیعت پرخوفنا کی سے ہڑتا ہے ہے سوچے سجھے ہربات کرنے کو جی چا ہتا ہے اوراگر کوئی بازر کھنا چا ہتا ہے توسخت ناگوار گزرتا ہے طبیعت میں نووپندی اور حكم بهت براجاتا ہے اور اپنی ہر بات تمام جہان سے بہتر و کھائی ویتی ہے کبھی ول گوار ا نہیں کرتا کوئی بوڑھا مخص نصیمت کرے یا ول کی کسی خواہش سے بازر کھے خود نمائی اور بے جا تبخترس بارغ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور تیس برس تک اس کازور بہت رہتا ہے۔ اور آخر چالیس برس میں کم ہوتے ہوتے بالکل جا تا دہتا ہے یہ خاص نوبوانی کے زماندی خلیتیں ہیں ۔ بوبالعوم انسانی طبائع میں ایک مدتک اٹھتی ہیں اور اس سے کم طبائع منزہ موتی ہیں ان كم طبائع ميں بدا حدماحب كى بى يىطبىعت تى أب يىمكينى تىكى، دقت ،كى بزرگ بابچه کی عمده بات کونوراً تسلیم کرلینا کسی بے نواکی خدمت کرنا خدا کے عصنب سے سروقت ڈرنا ہرایک سے جھکنا خود فروشی کی بو بھی نرمونی اپنے کو ناپییزادر سے جاننا برساری باتیں موجود تعیں۔ اپنا گھوڑا اور زر نقد دینے کے بعد پاپیادہ اوروہ بی برہنہ پاسفر کرنا پڑاکہی ایا اتفاق بزانة تعامنت يحليف بيداحدصاصب كومونى بيند بيبيے بيح تفع بوكسى قدرجوك میں مدد کرسکتے تھے ورنہ پیادے اور محترم مید کی توبیعی خواہش تھی کراگر ان پیپول اور کمبل کا بھی کوئی ماہرے مندس جائے تواہی اس کے بوالہ کردول۔

حوثا نناگیا ہے کہ دستہ ہیں آپ مسافروں کی خدمت کرتے جاتے ہے اور ایک دن کا فرکہے کر آپ نے ایک منعیت شخص کو تیرومیل اپنے کندھے پر بٹھا کراس کے گھر پہنچایا تھا۔

استعمال كرميد علم ناشاكست الفاظ المست منظر ميسا مغربي عالم ناشاكست الفاظ المستعمال كرميد المورد الم

وسته طے کرتے کرتے ہیر جھلنی ہوگئے تھے اور تلووں سے خون بہنے لگاتھا، جب پر

کینیت ہوئی توآپ نے اہیک سرایں قیام کرکے کھ دن وہاں رہنا چاہ اورادادہ کیاجب تک پیرا چھے د ہوجائیں گے ایک قدم جی آگے د بڑھاؤں گا۔

مرائے کی مہترانی نے توجوان سید کواس بے سروسامانی کی مالت بی و پھا شاہت سے بیادت کے آثاد نمایاں دیکھے ۔ طباق سے پہرہ اورسرخ وسفیدگورسے دنگ اور فرائ نایاں بیٹانی سے جوائینہ کی طرح میک دی تمی وہ بیجان گئ کریان جوان ہے تو امیرزادہ شاید والدین سے نادامن ہو کے ملا آباہے۔ جہترانی کو یرکائل یقین ہوگیا از خود اس کے دل یں ایا کراس کی مدو کرنی چاہیئے۔ تلووں سے خون بہتا دیکھ کے مد اَبدیدہ ہوگئ اورستید ا تدرصا دب کی خدمت میں ما عزہو کے اس نے برعومن کیا۔ جھڑت اگراکپ کی امازت ہو تو میں آپ کے تلووں کے زخموں پر دوائی لگا دوں، یہ کل تک بالکل اچھے ہوجائیں گے آپ نے انکارکیا اور کما آپ ہی اچھے ہو جائیں گے جب اس نے بہت اصرار کیا توجمور ہوئے اور اس سے دوائی مگوائی ، حقیقت میں وہ دوائی الیی فجرب تھی کر سکاتے ہی معندل پڑگئ > اور شام تک وہ زخم پھریرے ہوگئے، پھرمترانی نے کھانا پکا کے ماعز کیا بیدا محدماً نے فرمایا بی جمترانی میرے پاسس بید بھی نہیں ہے کہ میں تہیں اس کامعاد صدوول گا یں ایک غریب الوطن شخص ہول تم ایسے شخص کی خاطر مدارت کیول کرتی ہو کرس سے تمہیں کچھ بھی وصول نرہو۔ مہترانی کے دل پراس تقریر نے اٹرکیا وہ بلائیں سے کے کہنے لگ واری جاؤں اس تنظیر جہان واری کو قبول کر لینا ہی میرے نٹرون کا باعث ہوگا میری کوٹھری یں آپ کا نوش وخرم رہنا میرے باتھ دولت سکنے کا حکم رکھتاہے۔ سے ب خدا اپنے بارے بندہ کو تکیفیں وے وے کے آزما تاہے مگران تکلیفوں بی اسے بلاک نیبی ہونے دیتا نرایس مصیبت میں بھنساتا ہے کہ اس کے کامل بینین میں پھے فرق

بدا جمد ما وج نے بہترانی کی یہ بمدردانہ تقریرین کے منوا کا حکر اداکیا اور دعا کی کراسے اس تدررو بیر اس کے عوض میں عطا کی کر دنیال ہو جائے یہ دعافر اُ آتبول ہوئی اور اس کراسی اندروالی کو ٹھری کی داوار گری اور ایک برنٹریا انٹر فیوں سے بعری

### 4.5

بران کی صار پوسے پیرما سب می پروبرہ و پری برون برق بری بریا ہوں کے کہ برا القصر بہاں بارام پانچ چھ دن تک بتدا حمد صاحب رہے اور بعدازاں وہی کا طرف روائہ بموتے ۔ پیشتراس کے کہ بیں آپ کا دہی پہنچنا تکھوں اوپروائی بات پر محتقر سا دیمارک کرتا ہوں برو ورادس اور بے نیچہ شہات کو دل سے دھوئے گا مہترانی کے لئے سیداحمد صاحب کا دعا کرنا اور فوراً اس کا مقبول ہو کے ایک نیچہ پیداکر دینا ایک اینے شخص کو جو قوائین قلارت کا بہتر سے مطابق کر دیا جائے۔ دیوار میں ڈال دے گا بہتر سے اس کا اطبعان اس کے خیال کے مطابق کر دیا جائے۔ دیوار میں سے انٹر فیول کی ہنڈیا کا محکم آتا ہے جیب باحث ہے ذکوئی غیر ممکن امر ہے ۔ کسی نے دکھی ہوگی اب دیوار ٹوٹی تکل آئ برائی ہوتا رہتا ہے۔ اب دعا کا قبول ہونا ایک باریک بات موائی دہ گئی ہوتا رہتا ہے۔ اب دعا کا قبول ہونا ایک باریک بات موائی دہ گئی ایک میں کہتا ہوں اگر فیجوان رہت احمد وعا بھی ذکر ہے جوب بھی وہ ہنڈیا وقت معید پر دیوار ٹوٹے ہیں کہتا ہوں اگر فیجوان رہت احمد وعا بھی ذکر ہے جوب بھی وہ ہنڈیا وقت معید پر دیوار ٹوٹے سے گر بڑتی گر طبیعت ہیں ایک قوت اور مقتاطیہ کے شراب کی ہوتی ہے کہ خائبانہ اس کا تعلق فوراً اس سے ہو بہاتا ہے کر کئی چیز کے صدوے کا زمانداس کے باطنی قوی فوراً اسے تعلق فوراً اس سے ہو بہاتا ہے کر کئی چیز کے صدوے کا زمانداس کے باطنی قوی فوراً اسے تعلق فوراً اس سے ہو بہاتا ہے کر کئی چیز کے صدوے کا زمانداس کے باطنی قوی فوراً اسے

بتادیتے ہیں گواس سرگوشی کی نبراسے مطلق نہ ہوتی پھر بھی اس کے منہ سے وہ ہی تکاتا ہے ہو ہونے والا ہوتا ہے یہ انسان کی ہر صالت ہی نہیں ہوتا کہ کسی دور دراز خائبانہ پیرز کے مدو کی نبر پربب کشٹ قبلی کے اس کے باطنی توئی کو ہوا اور ان باطنی قوئی کی خبرت کا اثر اس کے دل پر ایسا پڑے کہ اسے بیر تو نہ معلم ہو کہ کوئی مجھے آگاہ کرتا ہے بلگر الا خود ہے سائنت اس کے مئر سے تکل مباتا ہے کہ فلاں چیز ہونے والی ہے اور وہ قطعی ہو جاتی ہے اس کو پیش گوئی کہتے ہیں اور پی البام ہے مگرایک وہ بیشین گوئی ہے جھے انگریزی ہیں پرفیسی کو بیشی کوئی کہتے ہیں اور پی البام ہے مگرایک وہ بیشین گوئی ہے جھے انگریزی ہیں پرفیسی کہتے ہیں یہ مناص پیشگوئی انبیا ، علیم السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ان بیں مام آذریوں سے یہ ملکہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام باطنی قوٹے کے افعال کا پوراعلم دیکھتے ہیں اور سے سے یہ ملکہ زیادہ ہوتا ہے کہ دہ انبیاں کوئی تھیدت نہیں کرنا پڑتا مجھے امید ہے کریں دنیا کوئی تولیت دعا کے اظہار کے لئے یہ فلسفیانہ ریادک کانی ہوگا۔

غرض خداخدا کرکے آپ دہلی میں داخل ہوئے۔ دہلی کا یدندانہ گودین اور شرایعت محدی
کے اعاظ سے سخت بدتر صالت میں تھا پھر بھی مسافر نوازی غربا پروری بہت تھی اور خصوصاً
شاہ عبدالعزیز صاحب کا گھر تو ہر مسافر کے لئے وقعت تھا۔ بہال تک کہ پاوری لینی سے فرقر کے پیٹوا بھی یہیں آگر قیام کرتے تھے ، اور ان کی خاطرو مدادت ایک قابل تکین طریقہ پر بہوتی تھی۔

جب آپ فرمال وشادال دہل میں داخل ہوئے تواسی سفری مالت سے بید سے
شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں صاحز ہوئے ۔ آپ کاسارا روشن چہرہ غباداکود ہو
رہا تھا ۔ بیاہ بالوں پر خاک پڑی ہوئی تھی ۔ کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے ہوگئے تھے ۔ پر برمبنہ
تھے ، بایں ہم سر ٹوشانہ حالت کی تازگی چہرہ پر جلوہ دکھار ہی تھی ۔ بول پر پپڑیال ہم گئی
تھیں ۔ پھر بھی دم نم وہ ہی باتی تھا ۔ سفر کے ناگوار مصائب جب آپ نے شاہ عبدالعزیز ماہ کی صورت دیکھی ہے یک لینت شادابی میں بدل گئے تھے ۔

شاہ عبدالعزیز صاحب جنہیں زمانہ بھر کے علوم وفنون کا ایک کامل مجموعہ کہنا ہا ہے

صورت ویکھتے ہی تاڑگئے کہ اس جہرہ پرجس رنگ کی تابانی ہورہی ہے وہ فیرمول ہے

آپ اس فرجوان بچر کی تعظیم کو اُٹھ بیٹے اور معافقہ کرکے اپنے پاس بٹھایا اور تمام مالات

وریافت کئے ۔ جب سیدا حدماص کے والداور چپاکا نام سُنا اُپ نے دوبارہ بدائد
ماحہ سے معافقہ کیا اور فرمایا کہ اب تومیرا تہسے تعارف قبل اَیاتم ایسے خفس کے بیٹے
ہوجوا پنے وقت کا خورف اور قطب تھا۔ اس کا دنیا سے بے ملاقہ ہو کے زندگی بسر کرنا
اور زبدو مخابیں اپنی تمام عمرگزاد تا ہنوز لوگوں کو یا دہے ، اور وہ اسے اس بب سے
اور کھانا تناول کرنے کا حکم دیا۔ اور اپنی مبید میں قیام کرنے کی اجازت عطافر بات
اور کھانا تناول کرنے کا حکم دیا۔ اور اپنی مبید میں قیام کرنے کی اجازت عطافر بات
بجب کی دن بیدا حمد صاحب کو دبل میں آئے ہوئے گزرگے اور سفری تکان بالٹل
اُٹرگئ توشاہ بعد العزیز صاحب نے فرمایا میاں صاحبزادہ بہتر ہوگا اگر اکب داس و تدریس
کا سلہ شروع کر دو گے۔ بیدا محد صاحب اپنی طبیعت کا مذاتی بخوبی جانے تھے انہیں علم
کا سلہ شروع کر دو گے۔ بیدا محد صاحب اپنی طبیعت کا مذاتی بخوبی جانے تھے انہیں علم
کا ملہ شروع کر دو گے۔ بیدا محد صاحب اپنی طبیعت کا مذاتی بخوبی ہانے تھے انہیں علم طریقہ سے پڑھائیں جس سے بھوییں آئے گے اور تو دبخود طبیعت میں بھی اور کاب کے
طریقہ سے پڑھائیں جس سے بھوییں آئے گے اور تو دبخود طبیعت میں بھی اور کاب کے
برطریق کا مذاتی آ ہوئے۔

سیدا حمد مسامی کا عین منشار ہی تھا کہ کسی طرح میں لکھ پڑھ کے فاضل ابل بن باؤں مگر طبیعت کے رجان کو کیا کرتے کراس طرف رجوع ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ باقد کا اول ورجہ کی خاطر متطور تھی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے نود در نواست کی ورزتمام عراق عرب اورعواق عجم۔ ایران شام وغیرہ سے اسی اشتیاق میں لوگ چلے آتے تھے کسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کے پڑھیں ہیدا حمد صاحب نے اپی نوش نصیبی جانی اوراً رزو کی کرمیرا ول کتاب نوانی کی طرف رجوع ہو تاکہ میں بھی شاہ صاحب ممدوح کے زمرة تالی فی کرمیرا ول کتاب نوانی کی طرف رجوع ہو تاکہ میں بھی شاہ صاحب ممدوح کے زمرة تالی فی کی کرمیرا ول کتاب نوانی کی طرف رجوع ہو تاکہ میں بھی شاہ صاحب ممدوح کے زمرة تالی فی کی کرمیرا ورک کتاب نوانی کو مرم نظور نہ تھا وہ کچھ اور سامان کررہی تھی اور کسی اور تہیز کی تیاری میں مشغول تھی اسے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ بزرگ سیدا پنے کئی بیش قیمت سال کتابی حروث شناسی میں صرف کرنے بلکہ ہو مادہ یا ہو ہر فطرت نے سیداحد صاحب کو بنشا

تھا وہ مطالب ربانی اور معاصد بوی محصے اور انہیں اپنے ذہن میں ترنثین کرنے کے لئے کانی تھا۔

جب بیداحمد ما صب نے شاہ صاحب میدوج کی ورتوامت کو قبول کر لیا تواب نے ایک ایسا تعلیہ کا وقت تجویز کیا جس میں کوئی ووسرا طالب علم نہ ہوا ور زخسوسیت تعلیم دی جائے۔ شاہ جدالعزیز صاحب اپنے وقت کے فروا کس تھے، اور ان کا فردا کس ہونا ڈاکٹر ہز شرنے بھی تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر ہز ٹرکیا تمام عرب روم اور تسطنطنیہ کے بڑے الاسلام نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز جبیسا اپنے باپ شاہ ولی الشرکے بعد کوئی دوسرا ماہر علوم و نونون پریدا نہیں ہوا۔ آپ کو جیسا علام وینیہ پریجبور تھا، اسی طرح علوم علام تعلیم رہ پر پروری دست گاہ مامس تھی۔ قیافہ شائل علی جس کاموجد سقواط میکھ ہے۔ شاہ صاحب کو کامل دخل تھا اور آپ صورت و یکھتے ہی اس قدر صرور پر پرپان جاتے تھے کہ برطالب علم خبی ہے یا ذہین ہے اور اس کاکس قسم کا نداق ہے۔ طبیعت میں صلاحیت ہے یا کم خوت بن ہے یو ذہین ہے اور اس کاکس قسم کا نداق ہے۔ طبیعت میں صلاحیت ہے یا کم خوت بن ہے یو نظرت کی باطنی قوتوں میں دکر خوت بن ہے یہ برطان کی باطنی قوتوں میں دکھ اور اس کے پوشیدہ یا ان دیکھے جو ہرول کاکسی قدر علم ہوں۔

یہ بادیک باتیں اورادق مضابین ممرمری طور پر عبارت کو پڑھنے اود تفتی بجٹ میں پڑ جانے سے سمھ میں نہیں آنے کے بجب تک ان علوم سے کسی قدر واتفیت نہوجن کی بابت ہم ذکر کر رہے ہیں -

اسی بنار پرشاہ عبدالعزیزصاحب نے پہپان لیا تھا کہ اخذ مطالب ادران سے ازخود موثر ہونے کی بیدا حمد لیسے نہوں موثر ہونے کی بیدا حمد نیس غیر معمولی قوت ہے، الیا شخص اگر باقاعدہ تعلیم بائے تواس کے علم ونصل کاکیا ٹھکا ناہے۔ اور گزست تہ زمانہ میں جن لوگوں نے الیا جوہر ذاتی رکھ کے تعلیم بائی ہے انہیں آج مکیم کے نام سے یاد کرتے میں اور انہیں لینے وقت کا بہت بڑا ریفاد مردمسلی تیلیم کرتے ہیں۔

ایسی طبائع جن میں مطالب رہانی اخذ کرنے اور ان سے موثر ہونے کا کامل ما دہ ہوتا سے - کتاب نوانی کی طرف رہوع نہیں ہوتیں ۔ ہرچند کوشش کی ماتی ہے کران کا مذاق کاب نوانی کسی طرح برط ه جائے مگروہ ایک ایسی زنجیریں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اسے توڑ کے باہر نکل آنا اور نلاف عادت کرنا ایک کٹھن کام ہے۔

عمومًا لوگ برخیال کریں گے کرجن میں کتابی تغلیم نہ دی گئی وہ لاکھ کچھ مقاصر فہی کی قابليت ديكة يعربى وه ايسا لائق نهيس بن سكتاجيساكتاب نوال مجعے اس خيال اودالي سجے والوں پرتاسعت آتاہیے ہیں اس بانت کا ہرگز قائل نہیں ہوں میں کبھی اس شخص کو فاصل نہیں کہہ مکتاکر جس نے تمام جہاں کی کتابیں تو پڑھ لی ہیں مگر ہو کچے پڑھا تھا اس سے کچے ماصل کیا نہ بره عى موئى باتون سے اپنى ذاتى با توى فائده بخش تدابير كاأيك ملسله بيداكيا- السانفس جس نے معمولی تعلیم پاکے بہت کھ ماصل کر لیا اور بہبودی قوم کی وہ صورتیں قائم کیں کرجن پر ایک زمانہ عن عش کر گیا۔ سابق الذکر سے کہیں افضل ہے۔ اس کے علاوہ فیشاغور شقراط اوراس کے ساگرد افلا لموں وغیرہ مکما پرخیال کیا مبائے کران مکمانے کونسی تباہی تعلیم پائی تمی اور کونسی الف ہے نئے شروع سے پڑھی تھی اور کب العث کے ابن ابی ابی حرمت ابن بی بابچا تھا انہیں صرف زبانی تعلیم کاتھی ۔ انہیں جانے دو اسنے اسلامی علمارکولو مثلاً امام ابومنیفدارام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمدین منبل کونی کما بی تعلیم حاصل کئے ہوتے تنے جن کے علم وفعنل کا آج تک ڈنکا رہ رہاہے۔ اورصدیوں کے گزرمانے کے بعدیمی ان کے نام لیوا کروڑوں مسلمان موجود ہیں یرسب زبانی تعلیم پائے ہوتے تھے کابی تعلم نرانہیں نر اُن کے بڑے بڑے اساتذہ کو باتھ گوشاہ عبدالعزیز ماسب بہا ہے تو بخوبی تھے کربیداحمد میں کتاب نوانی کا مذاق بہت کم سبے مگرساتھ ہی اس کے یہ بی خیال تھا اگرمیری وجسسے مذاق بڑھ گیا تویہ اپنے وقت کا مٹنخ النکل ہوگا۔ اس نیال سے آپ نے کتابی تعلیم دینی مثروع کی گئی جهینے تک پڑھایا گر کچھ ماصل نہوا، بیدا حمدصاحب کی طبیعت بھی زج ہوگئ اور شاہ عبدالعزیز صاحب بھی بولا گئے نتیجریہ ہوا کرجب سیدا تمدمات کاب لے کے بیٹھتے تھے تو ترمرے سے انھوں میں پھرنے ملکتے تھے میسا اکٹر صنعیف دماغ والول کو یہ مرض عارض ہوتا ہے مگرہم بیدا حمد صاحب کی دماغی بیماری یاضعف کی طرف اشارہ ہیں کرتے بلكه ناظر سوانح كى توجداس ناقابليت وماغ كى طرف رجوع كرتے بين توبيدا تمدصاحب كواول دن سے ماصل تھی ۔ ہزارطرح کی کوسٹسٹن کی کرسیدا حمدصاصب کو پھے آجائے مگر دل ہی ندلگا۔ آخر شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی کتابی تعلیم سے رخصت دی اور بزرگ نوجوان سید کوزیادہ مجبور ندکیا ۔

پھرآپ نے امازت دے دی کہ قرآن خوانی اور صدیث کے پڑھنے کے وقت آ کم مجود ہوا کریں، سیدا حمد صاحب نے اس کی بھی بجا آوری کی ، اور آپ ان طلبہ کے صلقہ میں ہوتنے میر وصدیث پڑھتے تھے شریک ہونے مگے یہ خوش سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوا ، اور آپ کواکٹر صدیثیں اور تغییر قرآن کا بہت سا صحتہ ٹوک زبان ہوگیا۔

اس سے زیادہ کتاب خوانی سے کیا تیجہ نکل سکتا ہے یہ ہم ابھی لکھ آتے ہیں کہ آپ میں مقاصد ربانی سجھنے اور ان سے موثر ہونے کی انتیازیہ توت ماصل تھی پھر جو پھر مدیث و قرآن مجھ کے آپ کو فائدہ حاصل ہوا وہ معرض نحریر میں نہیں اُسکتا ۔

شاہ عدالعزیز صاحب بہت نوش ہوئے اور محتم فرجان سدی قرآنی اور نہوی مطالب کا یہ ہذاتی دیجھ کے بھو سے نہ سمائے اور کہنے گے الحد لٹر تہیں بہاں آنے سے اس قدرتو فائدہ ہُواکہ آج تم اپنے ہم وطنوں میں بازادی پندونعمائے کرسکتے ہوچند سوائے نولیوں نے افروس سے کریدا تمد صاحب کی وہ وہ باتیں بیان کی ہیں جس سے ان کی اصلی شان ہجی مدٹ گئی ان کے سوائے کا ویکھنے والا کمعی کسی انسانی صفت پر نیال نہیں جماسکتا کہیں تواس پار را نیک مرد کو نعوز بالٹر نی بنا دیا ہے۔ کہیں اس کی تمام حرکات سکنات کو مافوق الفطرت کا جامر پہنایا گیا ہے۔ کہیں ان میں وہ قوت بخشی گئی ہے ہوایک ویویس بی نہیں ہوسکتی۔ کہیں ان کے بول سے ایک عظیم الشان کھیت کو جلایا گیا ہے۔ کہیں ان کے اس کی تمام ہوائی از موایا گیا ہے۔ کہیں میلہ ہنود میں سے جا کے انہیں بہونی کے انہیں بیوٹن کی گئی ہے اگر نود سوائے نولیس نیال کر لیتے اور دین اسلام کے واجب الاعتصام ہائی کے انہیں سوائے عری یا دہوتے تو وہ کھی الی مضمکہ نیز اور طفلانہ باتیں اس بزرگ سے درجا یہ انہیں سان کرکے اس کی اصلی ذاتی لیا قت اور اصلی بوہ کونہ مثل ویتے۔

جب نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم ننگ ول قریشوں کے خوف سے غار تور میں پوشیدہ

ہوئے تے، اور آپ کے ساتھ آپ کا پیادا محترم ساتھی صدیق اگر تھا تو وہاں ہین دن تک ملیفہ اعظم کی صابحزادی دونوں نی اور آپ کے صحابی کو کھا تا پہنچا آتی تعبیں۔ کسی صدیث یا اثر یا آیت یا روایت یا تاریخ بیں ہم نے تو دیکھا نہیں کرملوے مانڈ سے کا کوئی طباق فیب سے اترا ہو یا ہمارے پھے برتق ہا دی حصرت پنیبرخدا صلے التہ علیہ وسلم کومین بت پرتی اور کفر وارتداد کی دسوم دیکھ کے بھی عش آیا یا اگر غش آنا مصمت اور او مان قبلی ہے میدا کہ ایک سوانے نولیں نے مکھا ہے تو ابنیار علیم السلام کو بدرجدا ولئے ہونا چاہتے آگر ایک اُمنی سبب اپنی عصمت یا ازمان قبی کے بت پرسی کی رسمیں دیکھ کے بیہوش ہوسکتا ہے تواس کے مقابلہ نی کو تو مرمانا چاہئے۔ اس لئے وہ سرتا یا معصوم ہوتا ہے۔

کبی سیّدا تمدصاحب کی ٹوپی سے بقعہ نور اڑا یا جاتا ہے حالائکہ نرنی اکرم صطالتہ علیہ وسلم نرآپ کے چارصحابر میں سے کسی صحابر کے ممامریا کلاہ سے نور کا بقع کی اڑا۔ آگریہ فوق الفطرة بائیں ایک اونی امتی کی وجر نعنیلت ہوسکتی ہیں توخودنی اور اس کے صوت ہر تابعین اور تیج تابعین کے اور بھی درجرففیلت ہوسکتی ہیں۔

مگرنہیں اسلام ان فرضی فوق الفطرت باتوں کی تردید کرتا ہے۔ اس نے دیہا نیت اور اس کے دیہا نیت اور اس کے باطل کرشوں کا بطلان کیا ہے وہ ان مداری کے کھیلوں کوبڑا بتاتا ہے جن سے جاہل اور سادہ لوح بدمعاشوں کے بھندہ میں پھنس کے اپنا دوبیہ اور عزیز وقت صرف کر دیتے ہیں اور سوائے لیشیانی کے کھونتی نہیں نکاتا ۔

یس کہتا ہوں اگربیدا حمدصارب کے سوانے عمری میں صرف ان مذکور العدد باتوں کا تذکرہ موجن سے نبی آخرالزمان کی ذات مقدس بہت متبعدتی تو را سعنے والابیدا حمد ما کو کیا بیمھے کیا خیال کرے آیا انہیں قطب سجھے خوث جائے یا نبی کیے اور کیونکران کی اکل قابلیت کا نقشہ ناظر سوانے کے ذہن نشین ہوسکتا ہے۔

جب ان کے سوانح نویسیوں اوربعض سادہ اور ساتھیوں نے ناحق بزرگ سید کی ذات پرید گھڑی ہوئی بانیں عاید کیں اور بے فائدہ اپنی تراشی ہوئی گییں اس کے میجیسیں اس بزدگ ذات کی غیر معولی فضیلت اور افضلیت بڑھانے کے لئے ہی کائی سے کہم کسے ریفادمردمصلی اور خالص بدکہیں دلینادمرکا لقب کچھ ادینے لقب نہیں ہے یہ وہ لقب ہے جومبرنی اورصحابی کی ذات پر عاید ہوسکتا ہے لفلب تو ایک ہے مگراس کے مدارج مقربیں کی نے ایک عظیم انشان گروہ کی اصلاح کی اور اس اصلاح کا موجدین گیا ، کسی نے اس دخنہ کو مشایا ہو اس کی اصلاح میں بعض ناقابل طبائع کی وجہ سے پڑگیا ، سابق الذکر دیفادمردی گریے ۔ سلطے مصلح اعظیم اور آخوالذ کر محص مصلح سے تعمیر کیا جاسکت ہے ۔

ناظرسوائے اس املی قابلیت کوہو ہم نے بزرگ سیدی ظاہری اور ان نوق الغطرت صفات کوہو دوسرے سوانے نویسیوں نے اس پر عابدکیں صاف طور پر سجھ سکتا ہے، اور اسے صدق اور کذرب کا پوداعلم ہوسکتا ہے۔

سدصاصب الملكات بماہ دیمج الاول ولی بیں داخل ہوئے تھے اور سلالگ می باہ محرم الحرام قرآن وتفسیر و مدین کے بہت سے جھتہ سے واقف ہوکے اپنے وطن مالوفہ کو تشریف ہے گئے۔

دوبرس بیں بیرصاحب کی قابلیت دومانی بیں بہت فرق آگیا تھا۔ پہلے آپ نے صرف قرآن پڑا تھا اوراب ربانی مقاصد کو بہت کھے ہمھ لیا تھا پہلے صرف اس قدر جانتے تھے کہ بی مسلمان ہوں اور اپنی ہمدرواز طبیعت سے مومنین کی سے الوسع خدمت بھی کرتے تھے مگر اب آب پر بہے مسلمان کے فرائض بخوبی دوسشن ہوگئے تھے۔ آب پر بہی ظاہر ہوگیا تھا کر انسان کی پیدائش کا کیا خشاہ اور سمجھ دار مسلمان کوکس طرح اپنی علی زندگی گزادنی چاہئے نبی اکرم صلی الٹ علیہ وسلم کی صدیا حدیثیں اور ان کا اصلی مقصد توک ذبان ہوگیا تھا اور ہر ہر صدیث کا اثر یہ خوبی سے دیکھا جا تا ہے کہ آپ کی عاملہ معاشرت میں گھل مل گیا تھا۔

جب قرآنی اوربوی اسکام کے نقوش آپ کی لوح دل پر پورے نقش ہوچکے توآپ کی باطنی اور ظاہری حالت بن بالکل باٹا کھا یا جیساعظیم الشان تغیر آپ کی باطنی حالت بیں ہوا اس قدر ظاہری حالت بیں ہی ہوگیا۔ دل کی کیفیت ہی اور ہوگئی۔ زبان اب پھھاورہی کھنے گئی تھی۔ آٹ کھیں کسی اور ہی امر کی شہاورت ویتی تھیں اُن کا دنگ ہی دومرا ہوگیا تھا۔ وہ لال لال ڈورے ہوقلی حوارت کی بعض آنھیں میں تصدیق کرتے ہیں اور سیداح دصاحب ک

بڑی بڑی تیزنیز آنکھوں بین بچپن ہی سے پڑے ہوئے تھے اب رتبانی روشی نے انہیں اور بھی چرے انہیں اور بھی چرے درہیں۔ اب صرف پر وُصن اسنے گی کرجو بھی چرے درہیں۔ اب صرف پر وُصن اسنے گی کرجو کھے خدا ورسول کا حکم ہے اس کی استواری اورنیک بیتی سے پابندی کی جائے۔ ہم خوشی سے دیکھتے ہیں کر مزید احمد صاحری کی زندگی اب سے نشری زندگی آخر وقت تک رہی ۔ اس سے دیکھتے ہیں کرمزد ایک مسلمان کی نشید سے اور کیا ہوسکتی ہے کہ وہ بیتا متبع شریعت ہوا وردل میں خواہش ہو کہ وہ بیتا متبع شریعت ہوا وردل میں خواہش ہو کہ مرسلمان ہوا ہے کہ مسلمان کہتا ہے اور اسلام کے احکام پر عمل درآ مدنہیں کرتا احکام رتباکی کرتا احکام رتبا

اسسے زیادہ بتداحمدصاحہ کواور کیا شرف مل سکتا ہے کروہ نبی اکرم صلی التٰ علیہ وسلم کی اصادیث پرحتی الوسع پورا پوراعمل کرتے تھے ،اور آپ کا اوڑ حنا بچھوناہی روشن ہدایتیں تھیں -

سبولنواورہے بنیاد کرامتیں ان کے باہل اور سادہ لدے معقدوں نے ان کے ذہتہ لگائی ہیں اگر وہ واقعی ضح ہوئیں تومصب امامت ہیں ہوخصوصیت سے مولانا شہیدہ شنے ہر سیّدا محدصا حربے کے سنے تعلق تھی کچھ نہ کچھ خرد کھے صرور تذکرہ کرتے۔ ہجاں انہوں نے معینہ غائب ہیں سیّدا حمدصا حربے کے اوصا ف بیان کئے ہیں وہاں صرور الی کرامتوں کا محد غائب ہیں سیّدا حمدصا حربے کے اوصا ف بیان کئے ہیں وہاں صرور الی کرامتوں کا ذکر کرنا تھا ہوا ب و پیکھنے ہیں آتی ہیں اور کئی سوانے نویسوں نے جن کا اعادہ کیا ہے۔ اس نے صاف طور پرمعلوم ہوگیا کر اگر ان میں ایک بات بی سے ہوتی تو مولانا آئٹیں صاحب اپنی کی کتاب ہیں یا اپنے کی دفعہ میں صرور اس کا خصوصیت سے تذکرہ کرتے ہو رقعہ ہم نے مولانا شہید کا گزشتہ صفوں درجعہ اولی ہیں نقل کیا ہے۔ اس میں سیّدا حمد صاب کی امامت اور اوصا ف کا تذکرہ ہے ایسے مقام پر صرور بالعزور خصوصیت سے ایسی کرانا ہی پیارے شہید کو درج کرنی تعیں جس سے زیادہ ثبوت امامت کی صاحب نہ رہتی زمنطقی میں پہنچ ہیں تو اپنے مکان میں جا کے نہ تھہرے بلکہ ایک مور میں قیام کیا ہر ہم نہیں کہد میں پہنچ ہیں تو اپنے مکان میں جا کے نہ تھہرے بلک ایک مور میں قیام کیا ہر ہم نہیں کہد سے اتنی بات صرور ہو براہوتی

ہے کہ جب کرنی اکرم سے زیادہ تعلق دن بدن بڑھتا جاتا تھا اس لئے مجد کے ایک بجوہیں قیام کرنا گھریں قیام کرنے کی نبست زیادہ انسب ٹیال کیا گیا نیر کچے، ی ہوغرض بیدا محد ما ۔ نے مبحد ہی میں قیام کیا۔

آپ کا وردشب وروز قرآن و صدیث کا وعظ دہتا تھا ہو کھ شاہ جدالعزیز ما حبسے

زبانی سیکھ کے آئے تھے اسے ماصنی کے آگے اس نوبی اور ممدگ سے ادا کرتے تھے کہ

وگوں پر خیال سے زیادہ اثر ہوتاتھا بر نوب بھے لیا جائے کر زبانی نصائح کا پبلک پراتنا اثرنہیں

پڑتا جتنا نا مع کی علی زندگی ڈالتی ہے ہیں کہتا ہوں اگر کل مسلمانوں کی علی زندگی درست ہو

جائے تو آج تمام عالم مسلمان ہو جائے - تا دی اس امرکی تصدیق کرتی ہے کرمس طرح دیما ہو اسلام نے اپنی علی زندگی کا اثر ڈال کے ممالک چین، جا وا، بودائر، میلے، جا پان میں لاکھوں

بلکہ کروڈوں کو مسلمان کیا واعظوں نے کبھی ایسی کارگزاری نہیں دکھائی -

میدا مدما صب کے بجکہ اسمال قابل توصیعت تھے اور آپ کی عمل زندگی حقیقی شری زندگی ہوگئ تھی، اس لئے لوگوں پر آپ کے افعال کا زیادہ اثر بڑنے لگا اور وہ ایسے معتقد موے کر مرید بننے کی آرزو کی -

انجیل شریف میں مکھا ہے کو بنی اپنے شہریں نبی نہیں مانا جاتا یہ یربہت میں اور میکمانر مقولہ ہے۔ اپنے وطن میں انسان کی جیسے کر چاہئے قدرنہیں ہوتی اور یرتسلیم کرلباگیا ہے جب انسان فیر مک میں جاتا ہے اس کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی مسئلہ کے ثبوت میں ایک مشرقی شاعر کا پرشعر بھی بہت عمدہ ہے ۔

اہل ہوہ کو وطن میں رہنے دیتا گرفلک میں کیوں اس دنگسے آلا بدخشاں جھولے یہ بالکو میچ ہے دورمو ہماری آنکھوں کے آگے اس کی تصدیق ہوتی دم ہی ہے مگر کلیسنہ میں اسے ہرگز تسلیم ذکروں گا۔ شاہ عبد العزیز صاحب کا خاندان گواہل قلع بعض اوقات! پی ناہخاری اور شوی طالع سے زیادہ قدر کی نگاہ سے برنسبت گورپرست ہیروں کی نرویجھتے تھے بھر بھی تمام شہر کے عوام اور نوامس ہندواور عیساتی واجب انتظیم اور تمام جہان ہیں بغیر کہیں کے آئے نیک نامی اور بزرگ کا ڈھائی رہا تھا۔

مار

یں پھریجی کہتا ہوں کرعملی زندگی ورست ہونی چا ہیتے۔ لاکھ کچھ پہلے مخالفت ہوگی بھری اپنا پرایا انزکاد اپنے سرآ پھوں پر ٹھمائے گا۔

سیداحدماحب کی خیرمولی تعظیم ان کے ہم وطنوں نے کی ہمیں اس بات کا اور جی ثبوت دیتی ہے کہ ولمن میں بھی عورت کی جاتی ہے گو اس کے لئے زمانہ دراز کی صرورت اورمبر واستقلال ہمت اور جوانمردی کی صاحت ہے۔

عُرض جب سيدا تمدصاحب كوآب كے ہم وطنوں نے جبود كياكرآپ بم سے بيعت مے ایس اور ہمیں اپنا مرید بنالیں آپ نے انکار کیا اور فرمایا مسلمان کو خدا ورسول کی مریدی کانی ہے جھوٹ نہ بولو، کی کو دھوکا نہ دو، اپنے فائدہ کے لئے دوسرے کانقصان نہ کرو پس بی خمیت ہے۔ اگرتم کی پیرے مرید بھی ہوگئے اور تمنے یہ باتیں جلا دیں تو وہ مریدی کھ فائدہ نددیگی اور مرید ہونے پرتم نے ندکورہ باتوں پر نیک نیتی سے عمل کیا بھر تہیں ندکی بیری منورت ہوگی نرکسی ولی کی تم اپنے آپ پیر بٹواورا پنے نفس مرکش کو اپنامرید بناؤ اس سے بیت او كروه پيرا پنے كوشيطانى وساوس كا تتبع مذكرے بس بى صورت نجات وارين كى كافى ہے-ہمارا فامنل عبدالقیوم بربلوی جس کی فلی تحریرات سے جس میں میدا حدصالاب کے بعض بعن مالات درج بين بم نے يربيان نقل كياہے وہ بمارا اطينان كريا سے كرج باتيں میں نے تحریر کی ہیں وہ چھ دید بھی ہیں - اور سدماحب کے معتبر دوستوں سے سنی بول بھی ہیں-اس معنف نے بیدا مدماحب کے فاندان کا ذکر کیاہے اور بڑی بڑی کرامتیں آپ کے اً باؤا جداد کی نہایت دنگ امیزی سے بیان کی ہیں مگر پر تعب سے دیکھاجا تاہے۔ باوجود کم معتقت کی ب کرامات فوق الفطرت کا قائل معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی اس نے بیدا حمد ماہ کی ان کرامتوں کا جن سے ہمادے معصر سوانے ٹولیوں کے صفریاہ ہورہے ہیں کہیں بھی تذكره نهيں كياسے بلك بجائے اس كے بادرا منتى، برميزگاد، مائم الدم رسيا، نيك بخت، شیریں کلام ، خلیق ، خودفروشی اورخودنمائی سے کوسول دُود ان ال صفتول سے بریلوی نے بداحدمات کویادکیا ہے۔ہم اس کے ماتھ بالکل ہمزبانی کرتے ہیں ۔ مقیقست بیران صفو كابيدامد صاحب بي بهت برا صترتها-

پہلے تو آپ نے ہرور نواست مریدی پرید فرمایا ہوہم نے ادپر درج کیا ہے۔ اور جب عوام ان س نا سمجے لوگوں میں آپ کی بزدگی اور دوشن ضمیری کی دعوم جی تو نول کے فول آنے گئے اور مرید بنننے کی جوا بھرا ور نواسیں ہونے مگیں ۔ آپ کی عبادت میں بھی لوگوں کی کثرت سے خلل آئے لگا۔ یہاں تک کر آپ وطن چھوڑنے پر ججور ہوئے۔ اور ایک بن بطون مالوہ یہاں سے جل کھڑے ہوئے۔

یہ اور بھی تعبسے دیکیا جاتاہے کرآپ کسی دسشتردار یاکسی معتقدے ایک پیسہ یا فاتھ یا نیاز، ندرکا کھانا نریسے تھے۔ کچھ دومال کاڑھا کرتے تھے اور انہیں بازار پس فروشت کرکے اپنی گزر کرتے تھے ہو کچھ بچتا تھا وہ خداکی داہ پر دے ویتے تھے – اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں ظہری نماز پڑھنے کے بعد ماضر ہوتے تھے اور ھرکی نماز تک دست بستے دہتے دست بستے دہتے اور ھرکی نماز تک متے دہتے دست بستے دہتے اور جاتی وقت ملتے دہتے ہیں حرب ہوتا تھا۔

سفرمالوه اورملازميت

اس اثناریں اس معنر پر کم رنے ہو آپ کی طبیعت گندھا ہواتھا اورجس کی خبر میوز آپ کو بھی نزخی زورکیا۔ یکا یک آپ کا دل برواست تر ہوگیا اور مصم بے تصدم وگیا کرہا ہیانہ زندگی اس وظیفہ والحالفت کی زندگی سے اچھی شہے۔

بیدا حمدصارت کوند پریفنے کا شوق تھا نہ اپنے کوکرامتی مشہود کرنے کی آرزدتھی آپ ان باتن سے بہت گھراتے تھے کر لوگ آپ کی خدمت میں مامنر ہوں تنظیماً بیٹھیں اور دو زانوگر ذمیں نچی کئے ہوئے صورت بُت بن جائیں - ان تمام تنکیدن دہ باتول سے نیخے کے لئے آخر آپ نے بیابیا نہ زندگی گزارتی انسب اوراوئی خیال کی -

اس میلان طبع میں بھی بڑے بڑے ماز پوشدہ تعے خدا وند تعالے کواپنے بس بندہ سے اس کی زندگی کے کسی اکندہ زبانہ میں کام لینا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی اسے ان صفات سے آداستہ کرتا ہے بواس کام میں صروری ہوتی ہیں۔ جبکہ آپ کوسکھول کے مقابلہ کے سے تیاد کرنا تھا۔ اس سے یرصروری امرتھا کہ آپ نن ساہ گری سے بی بخوبی واقعت ہو جائیں سیدا حمد صاحب بنود خدا وند تعالیٰ کی اس مکمت کو نر سجھتے تھے انہیں کیا خبرتھی کہ آئندہ مجھ سے کیا کیا کام لیسے بیں انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک معمولی سوار کی نندگی سے میری زندگی ایک باد شاہ کے برابر ہو جائے گی۔ فی الحال آپ پر فرض تھا کہ آپ اپنی میلان طبع کی متابت کریں بینے کوئی ایسی صورت نکالیں جس سے سادی زندگی سے سابیانہ زندگی ہو جائے۔

آپ کی نی زمان اگرچ پرائیویٹ زندگی تھی چرجی چہرہ پر مدبّری اور شہواری کے آثار پائے جانے تھے۔صورت کی مجموعی مالت گویا تھی کد گویا وہ کسی اہم معاملہ کی طرف نہایت سنجیدگی اور متانت سے نگران ہے اورایک ایسے پچیدہ معاملہ میں تفکر کر رہی ہے جس کی عقدہ کٹائی اسی کی توجہ پرقدرت نے موقوف رکھی ہے۔ آپ نہنود رئیس تھے نہ رئیسانہ اب تک آپ کی زندگی بسر ہوئی تھی ، چرجی چہرہ کا ہردنگ رنگ ریاست کا خاکہ اُتارتا تها میں بھیگنے مگی تعیں۔ اور سزہ کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ صورت پر گومکینی، ملیمی، مبنید گی افعال نا چارگی، خوف اوب ہو بدا تھا گرساتھ ہی ان رنگوں کے پہلو پر پہلو شجاعت، نڈر دلیری ، بیباکی ، دریاد لی ، آزادی ، بے خونی صاف صاف عیاں تھی۔ اس صن خداداد پر انحسارانہ طبیعت کا ہونا اور بھی خصنب ڈھا رہا تھا۔ دل میں وہ غیر معمولی غیر خوش اکٹرہ ہوشوں کے ابہار کا نوبوان کی طرح مادہ صفر تھا گر ضداکا خوف اور اس کی شرم ڈراتی تھی۔

جس نے ان تمام ہے عابا آرزوں اور غیر تیجہ بوشوں کو اندر ہی اندر دل میں السا ملیامیٹ کر دیا تھا کہ وہ پھر ماری عمر بھی نر اکھوسے۔

جب کراسلام اوراس کے روس اصول نے بہت کھے باطنی اورظاہری صالت پرافسوں پڑھ کے مار کا ہم کا صالت پرافسوں پڑھ کے مار دیا تھا اس لئے آپ کو یرگوارا نہ ہوا کر غیراسلام کی طافرمت کرکے مسلمانوں پرتلوار اٹھا وں ۔ جبیعت کی اس پر ہوش صالت نے امیرخان پنڈاری کے نشکر کی طرف جو مالوہ پر پڑا تھا دم بناتی کی، اور آپ نے وہاں جا کے سواروں میں طازمت اختیادگی -

المیرخان کے نشکری کوئی باقاعدہ تخواہ نرتھی کسی دیاست پر چھا ہر مادا، اگر وہاں سے کھی ہاتھ گگ گیا تو ہاہم تقیم ہوگیا نہ ہاتھ لگا تشکر میں فاقر کشی ہورہی ہے۔ لئیروں کئی کیفیت تھی، کبھی ہے پور پر حملہ کرکے یہاں زلزلہ ڈال دیا اور کبھی ہووھ پور پر جا دوڑا وہاں ایک ہلکم چھادی ۔ زیادہ تر راہواڑوں ہی سے لڑتا رہتا تھا کیونکہ ان سے پچھ ہاتھ ہی مگ جاتا تھا۔
اس نے بان کر کبھی انگریزی مفتومہ ممالک پر حملہ نرکیا ہاں کسی را بواڈسے کی حملہ اور ی سے اس نے بان کر کبھی انگریزی مفتومہ ممالک پر حملہ نرکیا ہاں کسی را بواڈسے کی حملہ اور ی سے اسے معیش مشیریازی میں دریع نہ کی مگرایسا بہت کم ہوتا تھا۔
اسے مدکا گیا تو اس نے انگلش سے بھی شمشیریازی میں دریع نہ کی مگرایسا بہت کم ہوتا تھا۔
الی بھی خواہش کی بار کی گئی کہ اس شیر نیستان کو گرفتاد کرلیں مگریہ ممکن نہ ہوتا۔ اس منقسر الی بھی اس قدر بھاق وجہت اور شمشیرز فی ہیں بسر ہوتی تھی ہو سپاہیانہ قالب کی بچی روح ہے تھی اس قدر بھاق وجہت اور شمشیرز فی ہیں بسر ہوتی تھی ہو سپاہیانہ قالب کی بچی روح ہے جب سے دیوش ہوا، اور اس نے برکہا اگر اپنی جان کھیا کے منت کی اور کئی گئی ہونا کے وائس بنان کھیا کے منت کی اور کئی جو انہ مربنا وہ ن گئی ہونے کے آب

نے سوااس کے اور کھ جواب زویا مندایس سب قدیت ہے۔ ہم پہلے مکھ آتے ہیں کہ نامع کی زبانی پندونعد کئے سے اس کی علی زندگی توگوں پرزیادہ اثر والتى ہے - بيدا محدمات كى عدد زندگى اليى پر اثر تى كر فوج يس بى كثرت سے لوگ آپ كے مريد ہوگئے بيعت نہيں كى بلكرول سے معتقد ہوكے بزدگ جاننے ملكے، آپ كى صداتت اتقا، عبادیت ، ٹوش ملتی ، مثیری زبانی ایسی تعی جس نے زبردستی نشکر کوآپ پر مائل کرادیا۔ یہا تک کر ایر خان ہے ہی آب سے القا پر ایر گاری کی کیفیت من کے اپنے اپنے باڈی گارڈ الم السروناديا- اوريرأب وكا برطالت يرفودكرن لكا- اس ومديس دوش منيرى كواس قدر ترتی ہوتی کر آپ کھی کھی کھاہوا اباب کی طرف نگاہ کرے کسی آئندہ واقع کی پیش گوئی کر ویتے تھے، اور بار ایر دیکھا گیلے کراپ کی پیش گوئی نے کمی دعوکا نہیں کھایا اوروہ معاملہ ہوکے ہی رہا۔معمولی آدی کے آگے ایسی الیی پیش گوئیوں کا ہونا اور پھر پورا ہونا ایک ببت بڑی ہاست موتی ہے اور وہ ایسے شفس کو خبرنہیں کیا کا کیا سجھنے لگنا ہے۔ مگر موٹیار اور ان بعیدوں کا واقف مانتا سے کرمفائے تلب سے طبیعت بیں ایک ملکہ ہو باتا ہے کہ ظاہراباب دیکھ کے ہون آت دہ نتیر کی پیش گوئی کردی جاتے، اور پھر وری ہو دہے -جب يركينيت موتى توتمام لشكرين ايك دندري كيا، اورمر خف آپ كوولى مجعن لگا-اس عرصدیں ووٹین محرکھ حیال بھی آپ نے بڑی بیباک دلیری اورخطرناک شجاعت سے بله کرکے نتے کیں اورحملہ کرتے وقت امیرخان اپنے آقاسے کہرگئے تنعے کران گڑھیوں كى فتح ميريدى دست قدرت پرتقدير بو مكى سے معولى مقول كے آگے تويد بين بين شہادیں دلی سمھنے کے لئے بہت ہی کا لی ہیں۔

جب ہے در ہے یہ باتیں میدا محدما حب سے ظہور پذیر ہوئیں پھر توامیر طان نے اپنا مشیر قرر کریا ، اود کوئی کام بغیر آپ کے مشورہ نہ کرتا تھا۔ ساتھ ہی ان کا میابیوں کے جو میدما حب کو ماصل پیوٹیں ہے توخی سے دمیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ترتی پرجی اپنے فرائعش کے انجام دینے سے پہلوتی نہ کی ہیئے قرآن وحدیث کا وعظ برابر دہتا تھا اور کھی کوئی فقرہ کی حالت بیں ایسا قبان پر نہ آتا تھا جس سے پہلے قال الشریا قال دسول الشرخ

کہ دیا جاتا ہو۔ اس متعدی اور زبانی پندونما تے کاعملی شری معاشرت کے ساتھ یہ اثر ہوًا،

کہ امیر خان معدا پنے کل بھاتی بندوں اور اولاد کے بچا عمدی بن گیا، اور اس نے تمام خاروا

بانوں سے توبہ کی جب نشکر نے یہ کیفیت دیکھی وہ بھی پورا حمدی بن گیا، اور الکان اسلام کے

اداکر نے میں بڑی مرگر ٹی کرنے لگا۔ اکثر نشکری شراب ٹواری اور افعال شنیعہ میں گرفتار تھے

سب کی بڑی عاد تیں شریعت کے دوجھٹیوں سے بھوڑوا دیں اور مرایک شخص کو پاک باز

مسلمان بنا ویا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کمامت کیا کم ہے کہ ایک شفس نے پجیسی میں ہزاد مشکر کی

مالت کو معد اس کے امر کے بدل دیا اور مرایک کوشریعت حمدی کوسچا تنی بنا دیا۔

اگریم بیں کچھ بھی عقل سے قریم بنیال کرسکتے ہیں کہ انسان کی ذات خود ہی الیے بلند مرتبہ کی ہے کہ اسے بزرگ بنانے کے لئے ذکسی کوامت کی صرورت ہے ہزئر ق عادت تک ا<sup>ن</sup> کے مقدس اور مرتفع ذات کے آگے خرق عادت اور کوامتوں کی پوٹاکیں نہایت میل کچیلی اور بدنیا ہیں - اس کی ذات والا میں ایسی ایسی حیرت افز اکرامتیں پوسٹ بیدہ ہیں کرجس پرائے براے عکمامطلع نہیں ہو سکتے تمام جہانوں کو تو تحقیق کرکے بھان ڈالا مگر انسانی ذات صفات کی تحقیق و تعتیش میں مکما کا مرطب قد ابھی تک بہت یہ بھے ہے۔

انسان کائنات کے سرپر کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس کی سربلند ذات کے جلال اور تکنت کا نہایت ہی خفیف اور کم مقدار میں اندازہ کرسکتے ہیں ہم اس کی نہایت ہی سادہ ہمتی اور ہیولائی صورت کی بجیب وغریب و توں اور فائن تر پیجیات کی ترتیب اور باقاعدہ ترکیب کی تعرفیت کرتے ہیں ہم صوت اس عابزانہ کمتر درجر کے اس نمو کے سرچھہ کو دبچھ سکتے ہیں جہال سے انسان نکا ہے بیعنے زیج کی ظاہری الغاظ میں صفت و ثنار کرلیجس میں سے کریہ پودا بیوٹا ہے گرجب ہم ان فطرتی تو توں کے پاس آتے ہیں ہوانسان کو نیچر کی طوف سے و دلیعت کی گئی ہیں وہاں ہم ساکت ہو جا تے ہیں اور اس بلند مقام پر ہماری عقل کی کچھ بھی پیری ہیں جی اور ہمارا تعب سوائے سکوت کے کچھ کام نہیں وہاں تک کی خلام نہیں۔

انسان بنیر کی تطبیق یام ایرت کے نظرت کا نہایت توی اور متاز جعتدہے ، اور اس

کے مرتبہ کی بزرگ کی اس کے موافق ہرگز عزت نہیں ہوسکتی۔ کوئی چیز ہوجب تک اس پر بہت بڑا وقت ممنت کا صرف نہیں ہوتا کہ میں اس کی قیمت نہیں بڑھتی مگرافسوس یہ کے داس تسلیم کرنے پر بھی اوراس مسلم سستار کو مان کر بھی انسان کی مطلق قدر نہیں ہوتی ۔ ہزاروں لاکھوں برس اس کوموجودہ شاکستہ صالت ہیں لانے کے لئے صرف ہوگئے ہیں تاکہ زندگ کی قیمت ہے کے اس سے موجودہ شاکستہ صالت ہیں لانے نے نکال سکے اور یہ صرف اس سے زیادہ ترغیر می وجوم میں اور وہی مدت کا مبہ ہودیے خلائق کے اعلیٰ تر تنائج نکال سکے اور یہ مرف اس سے زیادہ ترغیر می وجوم نے لاانتہا زمانہ تک ہمگئی ہے، اور اسس عوصہ کا تحمل اور وہیع مدت کا مبہ ہے ہوہم نے لاانتہا زمانہ تک ہمگئی ہے، اور اسس عوصہ کا تحمل کیا ہے۔

انسان کی بے پایاں توتوں کا ہم کیو بحرادراک کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر گرہنوز تمیز ماسل
ہمیں ہوا ہے کہ ہم موت اور زندگی کی پرُ زور توتوں کو دیھس جھیں اوران پر فور کریں کر یکو نکر ہیں
اوران ہیں کیا فطرتی جمید مفرق چر بھی اس کی ذات کی بخیب وغریب بزرگ اور لا انتہا جلال پر
نظر کرنے سے اب تک ہو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا نئات کا لب لباب ہے بجب
حقیقت ہیں خود انسانی ذات کو آئی سربلندی خدا کی طوف سے ووقیت کی گئی ہے افسوس ہے
انسوس سے بزرگ بنانے کے لئے کہیں اس کے لئے طوے کا طباق آسمان سے انروایا جاتا ہے۔
اسے بزرگ بنانے کے لئے کہیں اس کے لئے طوح اٹھوایا جاتا ہے۔ اور کہیں اس کے بول
کھیت کے کھیت خالفوں کے جلائے بیں استفرات تو ہر تو ہر۔

سالالیہ تک بدا مدصاحب امیرخان کی ملازمت میں دہے گر ایک ناموری کاکام آپ نے یہ کیا کہ انگریزوں اور امیرخال کی صلح کرادی اور آپ ہی کے وربیدسے ہو شہر بعدازاں دئے گئے اور جن پر آج تک امیرخال کی اولاد حکم انی کرتی ہے دینے ملے پاتے تھے لارڈ ہٹینگ بعدا مدما حرب کی بے نظیر کارگردادی سے بہت خوش تھا ۔ دونوں نظروں کے پہنے میں ایک خیر کھڑا کیا گیا ، اور اُس میں تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیرخال لارڈ ہمیننگ وربیدا حرف خیر ایک سے میں اندہ معاہدہ میں اندا تھا آپ نے اُسے بعین لادیا بعدا تدما حرب نے امیرخال کو بڑی مشکل سے شیشہ میں آثارا تھا آپ نے اُسے بعین لادیا تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور لڑنا بھڑنا اگر تمہاوے لئے بڑا نہیں ہے تو تمہاری اولاد کے لئے سم قاتی کارتی پذہر ہے اور تمام قویس

پے در پے تعزل کمتی جاتی ہیں۔ تمہارے بعد توج کوکون سنبھا لے گا، اور عظم الثان نظر
انگلید کے مقابل میں کون میدان جنگ میں لاکے جمائے گا۔ یہ ہاتیں امیرخان کی سجھ میں
انگلید کے مقابل میں کون میدان جنگ میں لاکے جمائے گا۔ یہ ہاتیں امیرخان کی سجھ میں
اگری تھیں، اوراب وہ اس بات پر رضا مند تھا کر گزارہ کے لئے بھھ ملک جمھے دے دیا
جائے تو میں بارام بیٹھوں۔ امیرخان نے دیاستوں اوران کے ساتھ انگریزوں کا بھی
ناک میں دم کر دیا تھا۔ آخرا ایک بڑے مشورہ کے بعد سیدا مدصاح ہی کارگزاری سے
ہرریاست میں سے بھر کچھ محمد دیے کے امیرخان سے معاہدہ کرلیا۔ بھے جے پور سے
ہردیاست میں سے بھر کچھ محمد دیے کے امیرخان سے معاہدہ کرلیا۔ بھے جے پور سے
ٹونک دلوایا اور بھوہال سے مرونے اسی طرق سے متفرق پر گئے مختلف دیاستوں سے
بڑی قبل دقال کے بعد انگریزوں نے دلوا کے بھرے ہوئے شیرکواس مکمت سے بنجوہ
بیں بندکر دیا۔

یہاں ایک بات قابل نورٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیدا محد صاحب تقریباً سات ہم سے کہ بیدا محد صاحب تقریباً سات ہم سے اس عرصہ بیں آپ کو باریا مختلف جنگوں ہیں جانے اور توپ و بند وق و تلوار سے کام لینے کاموقع پڑا ہوگا کہیں کی کے ساتھ آپ نے حملہ کیا ہوگا تو ہیں سرکش گاؤں کو وٹا کھسوٹا ہوگا ۔ غرض ساری ہی بائیں جن سے جنگ و فارت تبعیر ہو سکتی ہے ۔ علی میں آئی ہوں گی ۔ اس بنا پر ڈاکٹر ہنٹر پیدا حمد صاحب پر ناحق فارت گری کا الزام قائم کرتا ہے چنائی اپنی کتاب انڈین سلمان کے صفحہ اا میں یہ تحریر کرتا ہے "اس نے الزام قائم کرتا ہے چنائی اپنی زندگی ایک سوار سے مشہور قزاق ( بینے امیر فان پڑاری) کی طاؤمت میں شروع کی، اور مدت تک مالوہ کے بار آور افیم کے گاؤں یا کاشت کو برباد کرتا رہا ہے تھے اسی صفحہ میں آگے میل کے تکھتا ہے تو ایسی صالت میں کہ جب سکھوں کے برتر نظم و نستی نے پڑوئی مسلمانوں کو بولا دیا تھا سیدا حمدصاحب نے قزاقی کا پیش چھوڑ کے عاقلانہ فورٹ نے مطابق بنایا اور شائٹ میں مذہبی علوم پڑھنے کے لئے دہلی کے مشہور طور پر اپنے کو وقت کے مطابق بنایا اور شائٹ میں مذہبی علوم پڑھنے کے لئے دہلی کے مشہور ومعون ڈاکٹر دیعنے شاہ عبدالعزیز صاحب) کی خدمت میں صاحب ہوگا ۔

اس تحریرسے ڈاکٹر بہنٹری اصلی معاملات سے بے نبری اور خیالی بلاؤ پکانے اور ایک معاملہ پر فرضی وائے قائم کرنے کا پودا حال کھاتا ہے، اول تو قزاق کے نام سے بدا تحد صالب کومتم کرنا سراسر بیجا بجنٹ کی طون خیال پھیرتا ہے دو ہاتیں ہیں اول تو ڈاکٹر صاحب کو بہانہوں
ف ان واقعات کے تکھنے کے لئے قلم اٹھا یا ہوگا مالات ہی نہیں معلم تھے۔ دوسرے ان
کی ابتدائے تحریر سے یہ بات صاحب متر شح ہوتی ہے کہ وہ جس طرح التا سے ہوئے گا مسلانوں
کو باخی بنانے اور گوزمنٹ کو ان کی طرف سے بنظن کرنے کی کومششش کریں گے۔ چنانچر ختم کاب
مک انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ ان کی ۱۱۸ صفح کی کتاب غلطیوں کے ابنادسے جیسے بحری
ہوئی ہے اسی طرح بیجا تھم اور غلط منطق کی ہر چگر جھ کی یائی جاتی ہوئی ہے۔ کاش اگر کھی بھی انصاف
ہوتا تو وہ نظلوم مسلانوں کو ایسا متہم مذکرتے۔

ذونسرا سفردمكي

جب بیدا حدصاحتِ نے اپنی زندگی کا ایک بھتہ پہابیا نہ معاشرت ہیں صرف کولیا اور ساتھ ہی ول کھول کے اپنے غزہبی فرائفن کی بھی انجام دہی کرلی تو پھرآپ نے دہلی کی طرف دہوع کیا۔

یکایک امیرخان کی ملازمت سے ترک تعلق کرکے دہلی کی طوف رخ کرنامغلق جید کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی کمنہ کو سرشخص نہیں پہنچ سکتا۔ فطرت کوجب یدمعلوم ہوگیا کرجس کام کے سے آپ کو بنایا تھا آپ اس کے قابل ہوگئے ہیں تواز خود طبیعت نے اس تظیم الشان کام کا چارج یلفنے کے لئے دہلی کبلالیا۔

جب آپ دہلی میں تشریب لائے تو شاہ جدالقادد صاحب مترجم قرآن جمید و براور حقیقی شاہ عبدالعزیز ماس میں تشریب لائے تو شاہ جدالقادد صاحب متر مالہ طازمت مالہ طازمت نے شاہ عبدالعزیز ماس میں مرید دہلوں کی سبور میں مقیم ہوئے ۔ امیر خال کی ہفت سالہ طازمت نے آپ کی والایت کی دھوم بڑے نور شورسے تمام قرب و تواریس چیلادی تھی اور دوسر سے برشی بات یہ تھی کہ آپ نے شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ میں ہزارول دو بہر شکریں سے چندہ کرکے بھوایا تھا۔ دہلی تک آپ کے اتھار پر بمیزگاری اور سب سے زیادہ صاحب باطنی ہونے کی آوازی لوگوں کو توکن کر دی تھیں۔ یہاں مولان شاہ اسمیں صاحب نے ہو کچھ دھوم میا دھی اس کا ذکر مولانا ممدوح کی سوانحری میں ابھی و بچھ ہے ہو۔ ادھر شاہ اسمیں صاحب کسی

#### 424

ایسے رمبر کی تلاش میں تنے کرس کی متابعت میں حب و لواہ سکھوں سے عوض یا جائے۔ ادھ ریدا تمد صاحب کوایسے ایک مدتر کی صورت تھی کر تو میسا فاصل امل ہو اسی قدر دواکومرد میدان بہا دراور مدیر سلطنت ہو خدا کی قدرت دونوں بر ترفوس کی خواہش ہوری ہوگئیں۔ اور مرایک نے ایک دوسر سے سے مل کے پر پڑھا۔

دیر ہائش اے وقت تونوش وقت مانوش کردہ شاذویے چندائکہ پنسد بروز مانت انقعنار

ادھر شاہ اسلیل صادح اور مولانا عبدالی صادب نے بیعت کی اور ادھ تمام شہروں یں سیدا مرد صادب کا ایک دند کچ گیا - وہلی سے بٹرنہ تک لوگوں کا دن بدن میں اعتقاد بڑھتا جاتا تھا اور ہر شہر سے ہزاروں روپیا اور خود لوگ پطے آتے تے - شاہ عبدالعزیز صا نے مکم دیا کہ آپ بطور خود آس پاس کے شہروں میں وعظ فراویں ۔ چنا نی بریدا محدصات ہے بجرد مکم اپنے بیروم رشد کے روانہ ہوتے، اور دُور دُور اپنی خوش بیانی کی وصوم مجادی ۔

ماربرس کے عوصریں نوبوان بدنے ہزادوں کو اپنامرید بنایا ، اور ایک جمیب دورح لوگوں کے دلوں میں ممری مذہب کی پیونک دی۔ سب نے شرک و بدعت سے توب کی ، اور پیچے مامل بالدیث بن گئے۔

سی عرصہ بیں ایک بار اور بھی بیدا حمد صاحب کو اپنے وطن بیں جانے کا اتفاق ہوا،

کیونکہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوگیا تھا چند ماہ تک اپنے وطن بیں رہے ، اور بھر ٹینزاور کلکتہ

کے سفر بیں روانہ ہوئے ، مولانا محمد اسلیل صاحب اور مولوی عبد الحی صاحب ہمراہ تھے۔ یہاں

ایک شخص عبد الرجم نائی وہریہ رہتا تھا ہو شاہ عبد العزیز صاحب کا بھی شاگر وتھا۔ اور نذیجی علوم

میں بھی کا مل جہارت رکھتا تھا مگر اسے خداسے انکارتھا اس کے مولانا محمد المحمد ماحب سے بھی دوئین مناظرے ہوئے گو وہ ساکت توہوگیا مگر

اسے عبد الرجم کہتے تھے۔ اس سے بھی دوئین مناظرے ہوئے گو وہ ساکت توہوگیا مگر

اپنے وہریہ پنے سے بازنہ آیا۔ کلکتہ میں جب مولانا اسمنیل صاحب نے جہا دکا و مخطفرانا

مشروع کیا ہے ، اور سکھول کے منطائم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا

مشروع کیا ہے ، اور سکھول کے منطائم کی کیفیت پیش کی ہے توایک شخص نے دریافت کیا

اب انگریزوں پر بہا دکا فتویٰ کیول نہیں ویتے آپ نے جواب ویا ان پرجہا دکی طرح وا

## 424

نہیں ہے ایک نوان کی رعبت ہیں ووسرے ہما رہے مذہبی ادکان کے اواکر نے ہیں وہ ذرا
بھی دست اندازی نہیں کرتے ۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہرطرح آزادی ہے بلکہ اگران پر کوئی
حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرص ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورننٹ پر آپنج نہ آنے دیں ۔
سیدا حمد صاحب نے سکھوں پر جہاد کرنے کے لئے موہد جمع کرنے کے اسطے ختلف
ننہروں ہیں فلیفر مقرد کئے ان کا یہ کام تھا کہ در قصید اور گاؤں بگاؤں وعظ کہتے بھریں ، اور
سکھوں سے جہاد کرنے کے لئے روپیر جمع کریں ۔ چندہ جمع کرنے والوں کا وارا لخلافہ پٹنہ کو
سمھوں سے جہاد کرنے کے لئے روپیر جمع کریں ۔ چندہ جمع کرنے والوں کا وارا لخلافہ پٹنہ کو
سمھونا چاہیئے ، جہاں سب سے زیادہ گرجوش سے چندہ جمع ہوا تھا، اور بنگالہ کا ایک جھتہ
آبی جان اور دھن قربان کرنے کو آمادہ تھا۔

ابھی مجاہدین اور دوہیر جمع ہونے کے لئے ایک عرصہ دراز کی صرورت تھی۔اس نظرسے یر بہتر سمھا گیا کم ج بیت اللہ ہی کر آنا چاہیتے۔ جب تک سیدصاحب کے خلفا پینداور آدمی جمع کرتے رہیں گے۔

پنانچہ کیم شوال مستلہ ہو بروزعیدالفطر بعدادائے نمازعید بریل سے بادادہ ج دوانہ موسے - آپ کے ہمراتیوں کی تعداد معرفور توں اور بچوں کے چارسو زیادہ نہ تھی۔اس قافلہ کا خرج کچھ سیدصاحب کے ذمرتھا اور بعض مال دار لوگ اچنے آپ کفیل تھے مگربیدما بنے فرمادیا تھا کہ ہم سادھ قافلہ کا خرج اٹھائیں گے ۔ کوئی شخص ایک ہیسہ بی نرخرج کرے آئندہ وقت بردیکھا جائے گا۔

یر کہنا ممن خلط ہے کہ جج پر روانہ ہونے کے وقت بید صاحب کے پاس کل بین سورہ ہے ، اور انہیں بھی تنتیم کر دیاتھا اور کھر چھ سات دولیے دہ گئے ، اور آپ ان ہی چھ سات دولیوں پر ہے وابا کر شریعی کوچلے جانے پر تبارتھے۔ ان مشکر خیز اور اور اینی باتوں کے مصف سے کیا حاصل - ہما دامعز زمصنف برطیوی ساٹھ ہزاد دولیے اور بہت سا بوامر اکھتا ہے گریس کہتا ہوں کر اس سے بھی زیادہ ہوگا کوئی سیدا محدصا حب خدا نواست جنون تو تھے ہے گریس کم تھے سات دو بہر برجا دس و آدمیوں کو جج بیت اللہ کرانے کے لئے لے کے چلے میں نہیں کرچھ سات دو بہر برجا دس و آدمیوں کو جج بیت اللہ کرانے کے لئے لے کے چلے سے مرانہیں علم غیب تھا کر دستوں میں صرودت کے موانق تبار ہوجا کے گا الی موہوم آپ

یں ناکا می اور کامیابی دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ خفلن جب کوئی کام کرتاہے اس کاسالان سب
درست کرلیتاہے گریہ اس کی شان عبودیت ہے کہ بعرجی اپنی کامیابی مندا ہی کی عنایت ماص
پر چھوڑتا ہے۔ رستہ ہیں ہر مشہور مقام پر بیدا حمدصان سی کی دعوت زر نقدسے بھی ہوئی اور
یوں بھی طرح طرح کے کھانے کھلاتے گئے۔ یہاں تک کر آپ بخیرو عافیت بہتی کے
بندر گاہ پر پہنچے۔

## بتدامر صاحتك رج بيت الثر

جس وقت آپ بہتی پہنچ ہیں مدوا آدمیوں کا بچوم او گیروں کا استجاب بڑھا تا تھا بہت
سے تا ٹائی تھے اور بہت سے محض صورت دیکھنے کے لئے آئے تھے اور بہت سے ایسے
بی تعلے کر بوید احمد صاحب سے بیت کرنے کے بھو کے تھے - پند دوز تک آپ بعنی بی
د سے صدوا آدمیوں نے آپ کے ماتھ پر جدواثن کیا یا بچن دیا - آئندہ سے ہم مٹرک و
بدعت کو ترک کرکے وحدت پرتی کریں گے - اور شریعت محمدی کے طلاف ایک کام بی
حتی الوسے نہ ہوگا -

بو کچھ اصلاح بیدا حمدصا حرب نے کی تقیقت میں خدا انہیں اس کابہت بڑا ابرعطا فرمائے گا۔ ہزاروں کومسلمان بنا دیا، اوران کی لوح دل سے وہ بنیا لات فاسد بالکل دھو وقے ، جنہوں نے انہیں داہ مقیقت سے بھٹکا کے خلات کدہ کی طرف متوم کر دکھا تھا۔

پھرینے وعافیت آپ بھاز پر سواد ہوئے، اور بھازنے کم معظم کی طرف ننگر اٹھا یا۔
یہاں بھی بیدصاحب کے جھوٹے ہوا نوا ہوں نے خصنب ڈسھایا ہے۔ انہیں مالم فیب
بنانے اور کلیم النہ کا لقب ولوانے میں کوئی کمی نہیں کی مالانکہ بیدا تمد صاحب پورسے پورسے
بندے شریعیت تھے اوران سے کبی بھی کوئی نعل بھال تک ہم خیال کرسکتے ہیں اور ہما وا علم
ہے نلاف نشرع سرزو نہیں ہوا چہ جائے کہ وہ عالم فیب ہونے اور کلیم النہ بغنے کا وجوسے
کرتے۔ اس متنی ذات سے بربہت بعید تھا۔ ان کے جھوٹے ہوا تواہ مکھتے ہیں کہ ایک
کرتے۔ اس جب اباب بہت سالدگیا نوب واحد مماحب کوفیب سے بر بات معلوم ہوگئ کم

کشی ڈوب جائے گی اورخدانے بھی کہر دیا میں اس کشی کو ڈلودوں کا برمعلوم کرتے ہی سیدما نے اس پرشسست فرمائی اور کچھ اب اب بھی اس میں سے ٹکوالیا۔ ادھ رید احمدماست بیٹھے اور ار مرندا وندتعالی کافرمان آگیا کراب ہم اس کشتی کو نہ ڈبوئیں گے۔ بھاد ایسی باتیں لکھ کے کسی بزرَّك قوم ك ملقة محمقه كرناب ياس كوبناناب ما يرغوض ب كراس ك اصلى اور يَحَ سِع مالات ظاہر نہوں ہم یہ محت بیں اور ہیں اس پر نازے کر خود نی اکرم صلی السّرطید وسلم كامي يرمعلوم نرموتاتها كه آكنده لحريب كيا بوگا - نابكادول سف مصرت ام المؤمنين . بي بي عا مَشْد دمنی السُّرعهٰ المربهتان عظیم اٹھایا ، اور بمقعن استے فطرت انسانی دسول السُّد کوچی شہرواقع ہوا ، اوراک اصلی معاطر کی ترتک نر ہنج سکے۔ ووٹرحائی جیسنے ہی کشکش رہی - آخروی آتری اوراس نے صدق اور كذب كا فيصله كرويا كر أم المومنين معزت بى بى عائشروضى التّرعبا بالكل پاک ہیں اور بوبہتان آپ پر اُٹھایا گیاہے مص بے بنیاد سے بعر ہم کیو بحرتیام کریں کر آپ کے بارہ سوبرس کے بعد ایک امتی میں وہ شان غیب دانی ہوگی کر معاذاللہ آپ کوخود میں نرتعی۔ ہماری اسلامی روش مشریعت اور بخاری کی یہ صدیث جو دسول الشرکوغیب وال مانے کافرہے، اور بیسے ام المومنین بی بی عائشرنے روایت کیا ہے بار بار ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کرہم کی کوبھی مشترتک غیب دان نہ مائیں اگر ودمقیقت کبھی اس کی دائے کی معالمہ میں ٹھیک بھی آکے واقع ہواور ہو کچھاس نے پیشین گوئی کی ہے وہ میرج بھی کل کے ہے یہ اتفاقی توادث بوشب وروز ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں ان کایر مدوث کمی نہیں بندبوتا اود ایسا اکٹر بواسے کہ ابک معمولی ٹنفس نے کسی معاملری نسبت پھے کہا اور وہ فوراً ہو گیا اب اس سے برسجھ لینا کہ اسے غیب کاعلم ہے۔ شریعت محمری کو پاؤں سے روندنا اور اس کے میاتہ سخت ہے اوبی کرناہیے ۔ بید میادب جنہوں نے اپی صاف باطنی سے ہزادہ کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا، ایک پاکباز میادتی الومدننس تنے انہوں نے ندکھی کوئی کرامٹ کھائی ز کرامت دکھانے کا وحدہ کیا وہ پیمبری ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کی خواہش یقی كربدعت وشرك كويجوز كے لوگ خالص فحدى بن جايس -

بيدماس بي بغروعافيت جده يس پينچ - بم اس بحرى سفركا مال كله كے ناظرين كا وقت نر

یس مے کیونکد اس سفریں دو ہی معمولی حوادث بحری پیش آئے ہو عام طور پر آیا کرتے ہیں دہ می شروع بی شروع چکرول کا آنا - استفراخ کا بونا - لموفان کی دہشت انگیزموجول کا پنیے کے دریریں جبراً بلو آنا اورمسافروں کا اباب بسگو دینا ۔ کمی طوفان کے خوفناک بعنوریں بہاڑکا چنس بانا اور پوبیں بوبیس محفظ کے بعد اسسے نمات پانا بھی معمولی بائیں تعییں بويد ماحب كوسفريس پيش آئيس بال تى بات يه بهوئى تعى جدد تك بينين بينين دوتين جائيس تلف ہوگئی تعیں، مالم عورتوں کے ہاں بچے ہوگئے تھے، اور ایک مل بھی محریرا تھا۔ برجی نهايت معولى باتيں ہيں بوهب وروز بها زوں پر موتی رہتی ہيں مطلب يہ ہے كميح وسالم یدصاحب معراپنے مریدوں شاہ اسلیسل صاحب وغیرہ کے جدّہ پر اُمرّے۔ ابھی تک مِدّہ یں یہ نبرمشہور نہ ہوئی تھی کرمیدصا حب تشرایف لاتے ہیں - اسی وجرسے میدصاص کیہت آرام ال اور لوگل نے چٹ کے زیادہ تکلیعت نددی ، مگر مکر شریعت میں پہلے ،ی سے پی جم شہور ہوگتی تھی کریدمسامب معمولوی اٹھیل کے اُتے ہیں وہ لوگ سخنت فٹالفت پر آمادہ سنھے کوئکر دیباتیوں سے نونخوار بنگیں ہو کی تعیں اور و بابیوں کے پابندی شرع کے احکام نے مكر اور مدینہ والوں كو چخوا دیا تھا وہ سنت خالف تھے اوران كا ارادہ تھا كرب رصاحب كومعر مولوی اسمعیل گرقتار کرلیں چنانچرجب آپ مکه شراییت میں داخل ہوتے ہیں چار ترک سوار پنچے، اودمیدمات سے عمل کیا کہ آپ کو شرایب کمہ یاد فرمانے ہیں۔ سیدا حمد صاحبؓ پدمعے شریعے کہ کے پاس پہنے۔ مولانا شہیدؓ اور مولوی عبدالی وغیرہ جیدعلمارہمراہی میں تعے۔ شریف کومورت دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا ادرسب سے بنندہ پیٹانی معانقر کیا اوراپنے برابر بھاکے جائے ونیرہ منگائی بھرمطلب کی باتیں ہونے گئیں - مولوی اسمعیل صاحب جیب تھے محند برتك كامل باتيل رمين جب اس كا پورا پورا اطمينان بويكا تواس نے دوبارہ اٹھ كے سیدمات ادراک کے دورتوں سے معانقہ کیا اور خاص اپنے بال سارے قافلہ کو مہمان دکھا مرچند سیدمیا حبے فرمایا بھی کرآپ اتنا بار کیول اٹھاتے ہیں مگر شریف مکرنے نہ مانا اودایام ج تک اینے ہی ہاں رکھا یہ صرورتھا کہ روزمرّہ کسی ندکسی وقت کوئی نرکوئی عز رئیس دعوت کرتا رہتا تھا اور ہو کچھ خاطر مدارات ہوتی تھی اس کا اندازہ وہی شخص بخوبی کم

سکتا ہے جو ہمراہ ہوگا۔ میں قیام مکر معظمہ کے حالات بیان کرکے ناظر کو تکلیف دینا نہیں چاہتا صرف اس قدر لکھنا کانی ہے کر آپ قیام مکہ اور سفر مدینہ میں نوش و خرم اور جیمے درمام سے اور کسی قسم کی آفت آپ کے کسی ساتھی پر نہ آئی۔ مرض وفیرہ کی طرف سے بھی آپ کا قافلہ پاک تھا۔ چے بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ کرنے کے بعد آپ وطن والیں کھیرہے۔

# ئىيدى والبرق طن

جے بیت الشریس بحدی لوگ بھی آب سے آ آ کے سلے نعے ۔ اوراپی لڑائیوں کا ترکول کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے۔اس پر بادری ہیوجیز صاحب برتح برکرتے ہیں کرعبدالوہاب کے مانشینوں نے وہابیت کے اصول سیدصاحب کوتعلیم کئے اور انہیں بتا دیا کر ندیمی دح لوگوں یں بھو تکنے کے بعدیہ کامیابی ہوتی ہے اور یوں ملک ہاتھ ملتے ہیں داز ڈکشنری آٹ اسلام، میرے خیال میں بادری ماحد ی کی یہ لکھنامن غلط ہے۔ خبر نہیں یہ بات بھی مین نہیں آئی کر عیسائیوں میں اکثر مصنف ایسے دیکھنے میں آئے کرجب وہ کسی شرتی خصوصاً اسادی معاملہ پر رائے زنی کرتے ہیں تووہ کھے الیا نیال ہوتا ہے اوراس کی بنار محض ہوا پر ہوتی ہے کرہو اصل واقعرسے بہت ہی متبعد ہوتا ہے مستبعد کیا کھی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ بعلا کہال سدما کا نجدیوں سے تعلیم ماصل کرنا اوران سے شرعی مسائل کیکھنے - مولانا محدا کمیں اُ ورمولانا جدالحی صاحب وغیرہ - عل آپ کے بمراہ ایسے تھے کرجن کے برابرنجد بھریں ایک تخف عالم نہیں تھا الیی نغو اور لاینی باتیں دیکھ و بچھ کے مغربی مصنفول کی دن بدن قدر گھٹتی جاتی سے اوراگر اب يركوئى بات فيح بمى كليت بين اس بين بهى غلطى كا الثباه موتاسے - ايك صاحب ببادر یی کلھتے ہیں کرسیدا حمد نجدی تھا اور پوشیدہ دائے بریلی میں اکے کچھ ون رہا اور بھریہ مشہود كردياكرين بردلوى بول تأكر لوك غير ملك كالمجه كع مجه سع جركين نهيل بعل اس صريح مجوٹ کا بھی کچھ ٹھکانا ہے۔ ناظرین نے مقفوں کے سرتاج ڈاکٹر مِنٹر صارب کی لاٹانی تعیقات دیکھ لی ، اور ساتھ ہی اور یورپنیس کی بھی تفتیش پرنگاہ کرلی کر ایک سے ایک زیادہ مقل

میرایه مثانهیں ہے کہ ہرا تگریز مصنف جموث اور بناوٹی باتیں لکھتاہے۔ ہیں عام پر اس منے مکم لگان نہیں چاہتا کہ میں نے ان سب کی گنا ہیں نہیں دیکھیں۔ باں اسلام اور باسنے اسلام کی نبدت بنتنی کمایس میں دیچہ پکا ہوں ان میں نیصدی ایک کتاب مشکل میچ شکلے گ درند مرکن بیں مجوث کا انبار لگا ہوا ہے کسی مصنعت پرتعصیب الیا چھا یا ہے کہ وہ اصل واتعات کومعلوم ہونے پر بھی غت ربود کرگیا ۔کسی مصنّف کے ہاتھ کوئی ایسی قِصتر کبانی کی کتاب مگ گئے بعد کوئی پڑھا کھامسلمان متندنہیں بھتا، اور اس نے وارومداراسی پر کرایا، اور اس کو اینا اتھارٹی بنالیا کسی نے انگریزی مؤدخوں سے یا اردو غلط بعض تراجم سے اپنی کتاب کے صفح سیاہ کر دئے۔ ایک میور صاحب بڑے مقتی ہیں انہوں نے بی اکٹرجگہ وہ زہراً گلااور وہ خلط بیان کیا ہے کہ ان کے علم اور دانش پرافسوس آتاہے اِسی طرح مید احد صاحب اور مولوی اسمعیل کی نسبت جتنی رائیں دی گئی ہیں ان میں اب لب غلطیاں بھری ہوئی ہیں۔سبسے زیادہ ان پرانسوس آتاہے کہ جواپنے کومسلمان مجت ہیں اور ان کا برعقیدہ ہے کہ قرآن میں (معا ذائشر) کذب کو بگر ہوسکتی ہے مگر انگریز کے ع تعد کا مکھا ہوا کہی جھوٹا نہیں ہوسکتا حداان پر رہم کریے، اور انہیں ہدایت کا رسستہ و کھائے۔ سیدا حمد صاحر جب مِدّہ سے روانہ ببئی ہوئے ہیں تواک کے ول میں بہلا خیال بر آیا تھاکہ دیکھنے جنیں میں مقرر کرآیا ہوں انہوں نے حسب دلخوا ہ کارگزاری کی یا نہیں۔ مگر الحد لندان لوگوں نے سکھوں پر بہاد کرنے کے لئے بیندہ اور اُدی جمع کرنے میں بہت زیادہ کام دیا۔ اور ایک عام تحریک تمام مندوستان اور خاص کرملک بشگالہ میں پھیلا دی جب آپ بمبئی تشریف لائے ہیں توآپ کے ایجنٹ استقبال کے لئے بندرگاہ پرجع تھے۔ توشی کے نعرے بلند ہوئے، اور مرجبا وصد مرجبا کی صدائیں جاروں طرف ہے آنے گیں۔

متنا اثر کہ ٹپنہ اور کلکتہ مداس وغیرہ میں سیدما حب کا تھا ببئی میں نہ تھا یہاں آپ نے چند روز نیام کیا، اور آپ نے ایجنٹوں کے مشورہ سے ایک بار اور بھی پٹنہ کلکتہ وغیرہ کا دُورہ لگانا شروع کیا جس بکہ ب ساحب تشریف سے جاتے نتے لوگ یک زبان ہو

کے یہ کئے تھے۔

گربر سروچشم من نسٹینی نازت بکشم کر نازیسنی سیدا میدا میدا میں من نسٹینی سیدا میدا میدا میں مناص اس شخص سے بیت بیت تھے ہو بہاد پر سکھوں کے مقابلہ میں مبانے کے لئے مستعد ہو۔ پہنا نچر سزار بارہ سوا دمیوں نے بین دیا اور عرض کیا جس وقت صنود کا حکم ہوگا ہم سرمد پر بہن جائیں گے ۔ روپیہ بی بکٹرت بھے ہوگیا تھا اور دن بدن

ہوتا چلاماتا تھا اور ایک نئی تحریک اودھ ۔ ممالک مغربی شمالی اور بٹکال میں بھیلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔

جب جہیب تحریک چیلی تومنلے کے سکام اس سے پوکے ہوئے اور انہیں نون معلوم ہوا

ہیں ہماری سلفنت ہیں تورخنہ نہ پڑے گا اور موجودہ اس ہیں توکی تسم کا خلل آکنے واقع نہ ہوگا

اس نظرسے منلع کے سکام نے شکام اعلی کو مکھا وہاں سے صاف بواب آگیا، ان سے ہرگز

مزاحت نہ کروان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے

ہیں اور حقیقت میں بات بھی بہی تھی۔ بھلا مسلمانوں کو گور نمنٹ انگلش سے کیوں مروکار ہونے

لگاتھا جہال وہ اپنے دین کے الکان بخوبی اوا کرسکتے تھے اور کرتے تھے انہیں تو لبریشن

ریعنے نہ بہی آذادی) بخوبی صاصل تھی وہ صرف دشن دین وایمان سکھوں سے مقابلہ کرنا چاہتے

تھے، اور ان کا ادادہ صرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم جھائیوں کا انتقام لینا تھا ہوں کے قابل

ریم مظالم کا بیان ہم مولان شہیر کی موا نے عمری میں بیان کرچکے ہیں۔

اس دوسرے گشت کے بعد بدماسب معربند دوستوں یا اپنے مربیوں کے ۲۹ شعبان ساسی اپنے وطن میں علی العباح واخل ہوئے۔ بعض ووستوں نے فدوس نامے پیش کئے ، اور بعض نے قصا کہ ہڑھے ، اور بعض نے ایٹر ایس دیتے ایک جیب سمال بندھ گیا۔

سیدا حدصاصیے نے عام طود پر دحوا کے سے اپنے مربیوں کو ہر تمہریں یہ امازت وے دی کر مکھوں پر چھاد کرنے کے وعظ ہوں - اکثر شہروں بی وعظ ہونے بشروع ہوئے کیا تو لوگوں کے دلول میں تحریک چیل رہی تھی ، اب عام طور پر ظاہر ہونے گی اود سیوما کیسے کے پاس جاہرین جع ہونے گئے۔ مید احد صاحب نے مولانا شہید کے مشورہ سے بیخ فام علی رئیں الا آبادی معرفت بیغشنٹ گورز ممالک مغربی شمالی کی خدمت بیل الحلاح دی کر ہم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی تیاری کرنے کوئیں۔ سرکاد کوتواس بی کچھ احتراض ہیں ہے۔ لیغشنٹ گورز نے صاحت کھے دیا کہ ہماری عمل داری ہیں امن میں خلال مزیڑ ہے۔ ہمیں کچھ سرو کار نہیں نہ ہم ایسی تیاری کے مانع ہیں۔ بیتمام بین بین جوت صاحت صاحت اس امرید دالات کرتے ہیں کریہ جہاد صرف سکھوں تی کے لئے مفعوص تھا۔ سرکادالگریزی سے مامانوں کو مرگز ہرگز واصمت نہ تھی۔ مولانا شہید کے سوائح عمری ہیں تمام بیگول کا حال مضل کور پر ریان ہو چکا ہے۔ ان کا اعادہ کرنا صرف محت اور تھیں ماصل ہے اس سنے ہیں کھے اور خاص باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے مید صاحب کی ذات کو خاص تعلق ہے۔ اور شاہ و برالعزیز صاحب کے خاندان کو بھی بہت پکھ اس کے ساتھ لگاؤ ہے۔

سے زیا دہ وزن کی نرمعلوم ہوں گی۔ گر نہیں جب اس ادادہ کی فطرت پر خور کیا جائے گا تو پیدا حمدصا حرب کی صائب دائے کا پودا پودا اندازہ ہوجائے گا۔

اکب نے مندوستانیوں میں بوش پھیلانے میں بوکامیابی حاصل کی تھی اس سے برپایا جاتا تقا بلکه آپ کوبخوبی اطمینان موگیا تھا کہ ہم ایک کام کو شروع کریں لوگ روپی<sub>ہ</sub> اور ادمی برابر بصبحتے رہیں گے بیناں چر خیال آپ کا بہت میچے تھا۔ بے شک برابر مدد ماری ہی اورجب مک آپ کی شها درت کی خرنه آئی بوش بی تھنڈا نہ ہوا۔ مگر بب ہم اور بھی زیا دہ غور سے دیکھتے ہیں اس بات پر بھی سیدصاحب کا زیادہ بھروسر نرتھا بلکرمولاناشمپید کے مشورہ سے یہ پورا یقین کرلیا گیا تھا اور ظاہری امباب بھی اس امرکے موید تھے کر مرحدی رئیں اور عوام آدمی سکھوں کے تلخ ترتعقسب اور ہے ما طور پراذیت دینے اور توہیں اسلام کرنے سے رنجیت سنگھ کی گورنسٹ سے نہایت بدول ہورسے ہیں انہیں کوئی سرداراس قت ملنا چاہیئے وہ بیب ول ہوکے رنجیت منگھ کی اطاعت کا ہواکندھے پرسے اتار ڈالیں گے ۔ بيرميين خاطر خواه كاميابي موكى يرخيال بيدا مدماحب كابهت بي لميك تفااوراس يي ا نہیں کا میابی بھی ہوجاتی ؛ اگراُن کے عمال بے اعتدالی نر کرتے اور بیک لحنت انہیں جبور نہ کرتے کہ وہ ناگوارطود پر پابندی نٹریوت کریں پر میں نہیں کہتا کر بیدا حمد صاحب کے عُمال بى كاسرامرقصور تعانبين سرواران ممد اوريشاوركى زردوسى اورب ايانى بى كوئى شك نہیں۔ انبول نے رنجیت سنگھ کے باتھ پٹاور فروخت کرکے مزاروں لا کھول ملانول کا تمت بے رحم وشمن اسلام سکھوں کی مشی میں سونپ دی تھی ۔ ایک باتھ سے تو تالی بجی مشکل ہے۔ پر بھی میں ہی کہوں گا کرسیدا حمد صاحب اور حولانا شہید نے تواپنی جا بنازیوں کا ایک اعظ دربر کانمونه پیدا کرے جہان کو دکھادیا ، اور ایسے معامل میں مسلمانوں پر کسی تم کی زیادتی بذنيتى سے نبیں کی مگر ممال کا خیال اپنا سا کیونکر بنا سکتے تھے اور انہیں پولٹیکل دماغ کیونکر

یر نوشی سے دیکھا جا تا ہے کہ جس بوش و خروش اور امنگ سے بید صاحب نے بہاد کا ارادہ کیا تھا اس سے زیادہ عجیب و لولوں اور غریب بوشوں سے خداکی راہ میں جان دے

دی، ندبی انتابی بوش مکسوں کے مقابر میں آخردم تک بوں کا توں بنارہا۔ اور مہارا بار خو مدی کا رینادمرانی قوم پر جاں نثار ہوگیا۔ بعض **فرافعات کا ذکر \_ سیرصا کی شنہا د** 

یدا مدمان اور شاہ جدالور پر مائ سے علادہ اس دیر نبر تعلق کے ہو آپ کے برد گوں سے تھا بڑا تعلق محری ہونے اور اس اہم اور ٹوخوار معاطری طرف قدم اٹھانے کا تھا۔ شاہ جدالور پر ماحب کو تو طلبہ کے بڑھانے اور فتلعن ممائل پر فتوسے دینے سے فرصت نہیں تھی ۔ ہاں آپ کے عالی قدر فائدان کے اور لوگ چندہ جمع کرنے اور سیدصاحب کو دوائد کرنے یس مرگرم تھے بڑنا نچر جب سیدصاحب یا غتان میں تھے تو مولانا محرائی صاحب محدث ہوگ فی ماحث میں مرگرم تھے بڑنا نچر جب سیدصاحب یا غتان میں تھے تو مولانا محرائی صاحب محدث ہوگ سے نہیں بہنیا تھا اس پر نالش کی گئ تھی ، اور بھر دو بیر وصول کرکے دوبارہ سیدصاحب کی خدمت میں دواز کیا گیا تھا اس کی با بت سیدصاحب یہ تریر فرماتے ہیں۔

# ازامیالرمنین سیام رنزمن با برکت صَاجِزاده الاتبار مولانامخراسحاق صاحب

بسم النّدالريمن الرحيم - سلمه النّد تعالى بعد از سلام مسنون و دعائے اجابت مقرون واضح اُنكہ بتاریخ دیم ماہ دمعنان ہنڈی مبلغ ہفت ہزار ونہصد و پنجاہ دوہیہ دسسید کیکن بجزیرجہ کا غذیک خرجہ ہم نرسید موجبش دریانت نیست لازم کرسب تعویق اکن برنگارند- زیادہ والساکی مع الاکرام -

اس سے بربات معاف ہویدا ہوتی ہے کر سکھوں کے مقابلہ میں تمام ہندوستان دخاص ہندوستان سے مطلب ہے ) کے سربراً وردہ لوگ کیسے آمادہ تنے اور کس جوش سے مجاہتے تھے کرمطلوم مسلمانوں کاان سے انتقام لیا جائے۔ بنتنا روپ پر دہل سے مجاہدین کے منظم پہنچا تھا

اورکی شہرسے اتنا نہیں پہنپا۔ ساتھ ہی اس کے اسے عضر بی دہی ہی موجود تھے کر جنہوں نے مامیان وین اسلام کی شہادت کی جبری سن کے خوشی سائی، اور جامع محد میں مشحایک اس تقییم ہو بھی اور نامعقولیت سے غیظ اشعار موزون کئے گئے ،اگر پولیس کا مل بندولیت ذکرتی تواقط دس آدمیوں کا دہی ہی اسی دن خون ہوجا تا ۔ ایک شاعر نے تاریخ شہادت وائا شہید نہایت غلیظ اور ناپاک الفاظ میں کھی تھی اور چند بدمعاشوں نے اس کی اشاعت بھی وینی شروع کی تھی کہ مولانا شہید کے دوستوں کو تبر ہوتی ۔ وہ ستھیار بند شاعر کے مکان پر بہنچ کئے اور اسے چاروں طون سے گھیرلیا ،شہر میں ایک دند چ گیا ، آخر پولیس بی اگئی بڑی منت و عابوری کے بعد انہیں بازر کھاگیا ۔ شاعر نے توب کی اور مستودہ ان کے سامنے چاک کر ڈالا۔ اس چاک کرنے سے پہلے اس کی متعد دنقلیں ہو چکی تھیں ایک نقل پر ہماری نظر بھی پڑی تھی ۔ سواتے مادر خوابی اور کا فروم تد بنا نے کے اور کچھ بھی شعووں میں موزوں نہیں کیا گیا جو بہا گروں اور مسلمانوں کو جدا تکلیف دوں۔

با رون اور سال و بدور یک سال ما ندان اوراس خاندان کے کل معتقدریدا محد سال ما مدان کے کل معتقدریدا محد سال معتقدریدا محد سال می مدردی کرتے تھے، زبانی نہیں بلکہ عملی ۔ مولوی عبوب علی صاحب کوشاہ صاحب نے ہی روانہ فرطایا تھا، انہوں نے وہاں جا کے اپنے مل نی وطاغ کے صدقہ میں وہ گل کھلایا برگ ذکر پہلے صدی ہو بہا، فرطای اس والاتبار خاندان نے بہاں تک ہوسکا دوہد اوراً ومول سے مدر دینے میں کوتا ہی نہیں کی ۔ اور برثابت کرکے دکھا دیا کہ جس کام کے لئے بدا محدصا صب وریخی مولوی اسمای کی ۔ اور برثابت کرکے دکھا دیا کہ جس کام کے لئے بدا محدصا صب وریخی مولوی اسمای صاحب نے کم مہمت با ندھی ہے وہ بجا ہے درست ہے واجب سے الزم بلک فرض ہے ۔ بوزیال میدصاحب کا تھا یا بو ارزوید صاحب نے کہ تھی وہ پوری ہوگئ تھی یعن فرض ہے ۔ بوزیال میدصاحب کا تھا یا بو ارزوید صاحب نے کہ تھی وہ پوری ہوگئ تھی یعن کوش ہوئے وکھائی دیتے تھے اور یہ بالکل میسے ہے کرآپ کی ہرگز ملک گری کی نوایش نہی مذہ خوض تھی کہ میں سلطان یا شاہ یا مکران بنوں ، بلکراصلی مقصد رہے مکم گری کی نوایش نہی مذہ خوض تھی کہ میں سلطان یا شاہ یا مکران بنوں ، بلکراصلی مقصد رہے تھا کہ جس طرح مو بدعت وشرک مٹ جائے اور بس جب میدصاحب جے بیت الشرکو تھا کہ جس طرح مو بدعت وشرک مٹ جائے اور بس جب میدصاحب جے بیت الشرکو تھا کہ جس طرح مو بدعت وشرک مٹ جائے اور بس جب میدصاحب جے بیت الشرکو تھا ہوں کے بین اور آپ کو شرکیف بخیروعائیت پہنچ ہیں توآپ نے ایک طول طویل خط

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سعنرت موانا نناہ بحدالعزیر صاحریج کی خدمت میں ارسال کیا تھا چند نقرے اس میں اس قیم

کے ہیں بن سے معولی عقول اس کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتیں اور وہ ان نقرات کے خاہر ی معیٰ لے کے بیہ بن سے معولی عقول اس کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتیں اور وہ ان نقرات کے خاہر ی معیٰ لے کے بیہ بھتی ہیں کہ درختیقت سے مصاحب خواسے مثل معزت موسی یا اور انبیا طیم اسلامی را بنی کی بائن کیا کرتے ہے جبکہ میں محققانہ طور پر لکھ رہا ہوں اور یہ بمی میرے پیش نظرہے کہ ایک دن جھے اپنے قبار خالق کی خدمت میں مامز ہو کے اپنی کل تحریرات کی جواب دی کرنی پڑے گا اس لئے میرا فرض ہے کہ بو کھے میں اکھوں ایمان اور نوش نیتی سے انسانی تحریر کروں اور اس پر کہا ہوں یہ میں نہیں کہا اور اس پر کھے ہیں اس کے مطابق میں ہی اپنی رائے دوں اور خطاسے التجا کروں ہیں اور اس سے سمھے میں اس کے مطابق میں بھی اپنی رائے دوں اور خطاسے التجا کروں کرمیزی دائے مقبول اور ضعے ہو۔

بدامدماحب اپنے خط میں یہ تحریر فراتے ہیں 🚅

ذر کید از و المو رواند شدیم و درکشتی السوار می شدیم چنال مفهوم گشت کم کشتی فلاند از کی شدیم چنال مفهوم گشت کم کشتی فلاند از کشتیما غرق خوابد شده و درال کشتی از اسباب مردم بارشده ایرد برای این فقیر کشتی دیگر فیراً ن معین شده دانستم اگر تقفیر کسے خوابد بود پس من به بوجه مرح پذخفانتے شده باشد ورال تقفیر شامم آمادگی سواری خود درال کشتی نمودم از جانب غیب ارشا و شد کم الحال آنراغ قرق نخوابیم کرد-

اس نقرہ سے عام آدئ ہی سبھیں گے کرخدانے بیدا محدصاصب سے باتیں کیں مگر ہے بات ہرگز نہیں ہے اصل برہے کرجب انسان بالکلیدخلاوند کریم پر اپنا بھروسہ کرتاہے اور سوتے جا گئے چلتے چرتے بیٹھتے اُٹھتے سوائے اسحام باری تعالیٰ کی تعمیل کے اور کچھ خیال نہیں رہتا تو اس کا دل ہی وہ آئینہ ہو جا تا ہے کر جو بات خیال ہیں آتی ہے وہ ازخود بھی سبھے لگتاہے کر خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور عومًا ایسے ہی خیالات سے وہ پیشین گوئیاں بھی کرنے گتا ہے ۔ بوکام اس کی عمنت سے پورا ہوتا ہے یہی کہتا ہے کرخدانے پورا کرا دیا۔ ظاہرا کشتی کی حالت بہ اس میں سے اساب نکال ایا گیا ڈوبنے کی ندھی اس سے سے مساحب کے سرماحت

ا بیبارعلیم السلام کا ناطقہ بندہوگا وہال کسی ولی ، پیرد شہید کی کیا جمال کر دم بھی مادسکے۔ پڑخس کو اپنی پڑی دہے گی کس کی مغادش اورکس کی شفاعت برمب ہمادے آخوالزمان نبی صطےالٹٹر علیہ دسلم خدا کے حکم سے کوایتی گے اور بس -

فییوں نے بی طرح مل کرم الٹروج برکون کی اور نہیں جانے کیا کیا مان دکھاہے
اس طرح ہمادے جائی سنیوں نے غوث و فیرہ کواپنا شکل کٹا بھی دکھاہے ۔ ایک طور پرشیعہ
اپھے دہے کراگر اپنی نا ہجادی ، بدکرداری اور شامت اعمال سے اپنا نشکل کشا کسی بندہ اللہ
کو بنا یا بھی تو بھر بھی محفزت دمول الٹی کرنی تو حضرت ابو بحرصدین اکبرہ یا صحرت علی ہی کوبنایا اس
کے مقابل میں سنیوں کو اگر نقل کرنی تی تو صفرت ابو بحرصدین اکبرہ یا صحرت عمرہ نا محفرت عمرہ نان کہ و بنانا پا ہے تھا اور بی توب بھی لیا جائے کہ اگر غوش الاعظم اور بیس ہزاد برس زندہ ہو
کے کرامیں مامسل کرتے تو بھی ان بیل القدر صحابہ کی بزندگی اور تقدی کا بیا صحت بھی مامسل نرکی توب کہ ابنوں نے عمری دیکھواور بھو کہ وہ کیسے بزندگ، متنی کرسکتے ۔ محدت شاہ عبدالقاد دیملائی کی سوانے عمری دیکھواور بھو کہ وہ کیسے بزندگ، متنی اور مابد تھے ۔ ان کی انکسارانہ زندگی اس امر کی شہادت دیکھو کہ وہ کیسے بزندگ، متنی اور مابد تھے ۔ ان کی انکسارانہ زندگی اس امر کی شہادت دیجے کہ ابنوں نے کبی زنوائش مامسب کوئیل ضدا نرکی کر بعدا ذال وگ برخرہ ابر جا ۔ باز اَو باز اَوْ باز اَوْ مام صاحب کوئیل ضدا نرب کہ نام کر ناز بیت المقدس کی طون منہ کرارے نہ برخرہ وہ بھی تہاری طوح ایک نا عابد ہونا خدا کے آگے ہمادے سے کو کی تجت نہیں دکھتا۔
کا عابد ہونا خدا کے آگے ہمادے سے کو کی تجت نہیں دکھتا۔

بن کی محفزت دسول الشرم مبنتی ہونے کی بشادت دی ہے۔ سواان کے کل مومنین کا جنتی ہونامش تبدامرہے بین ہم قطعی طور پر بیر مکم نہیں لگا سکتے کہ فلال شخص مبنتی ہے یا دوزخی تو پھران کوشیعے بنانا کیونکر مِاکز ہوگا۔

اسی طرح بعض نافہوں کو سیدا حمدصا حرب کی اصلی مثان مٹا کے اور اس بزرگ کے تنام - کا دناموں پر خاک ڈال کے اس کو کرامتوں کی پڑائی اور دقیانوسی ہول ہیلیوں ہیں پینسا ویا ہے اور خرق عادات کے دیرمنے ڈیچر کا ایک بُرقع اُس کے منہ پر ایسا اُڈھا ویا ہے کرجس سے اُس

ک اصلی قابل دیدمتی اور حقیقت چیئپ گئی -

یں نے ہو کچے پدا تر مراسب کی بابت مکھاہے اگر پڑھنے والا آنھیں کھول کے پڑہے گا اور اس کی طبیعت بیں کچے بی افسان ہوگا اور اس کی آئکھوں بیں تحریرسے مصنف کی نوش اور غیر نوش نیتی کے تاڑیلنے کا مادہ ہوگا تو وہ بچھ لے گا کر بزرگ سید کی اصلی سوانے عمری تو یہی سبے اور اُس کی اصلی حالت تو یہاں بیان ہوئی ہے اور ڈھکوسلے بازی وہ میرے سوانے نویسوں کی کتابوں میں موجود ہے ۔ چاہے اس سے ولچی لے اور چاہے اس سے انی تسکین کرلے۔

تواب وزیرالدولر موبودہ مکران ٹونگ کے دادا صاحب ایک بیدسے ساد سے ادرصاف ملمان نقے ان کا بیدا مدحمات بربڑا اعتقادتھا اور وہ یہ سیھتے تھے کر محزت بنت آشانی امیر خان صاحب بہادر کو ہو کھے عظمت کمپنی کی نظریں ہوئی وہ سب بید صاحب بی کا طفیل تھا یں اس سے انکار نہیں کرتا ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک بزرگ قوم کی دُھا بعض وقت قبول ہوجاتی ہے اور معنّا اس کا نتیجہ برآمد ہوجاتا ہے مگر برگنے بڑے کہ دُھا کی دُھا بعض وقت قبول ہوجاتی ہے مار سے اعبرا ایس اور اسے ادفے اد فے کا مول میں اپنا کے ایم علی ۔

یمی بہت بڑی وج تھی کہ وزیرالدولہ کوجب کہ اعتقادتھا، اور لوگول کو توان کے ہمراہی وغیرہ سے والیں آتے تھے دربار میں نواب صاحب کی ٹگا ہوں میں وقعت بدا کرنے کی اورکو کی صورت ہی نہ تھی سوا اس کے کہ اُن کے خائب نہ بیرکی مدرح سرائی کی جائے اور ایسی ایسی کرائیں اس بزرگ تید کے مسوفیکی جائیں جن سے اس کی ذات بالکل مبرّا تھی -

وزیرالدولہ اپنے غائبانہ پیرکی نمی نمی کرامتیں میں سکے خوش ہوتے تھے۔ اور جن مسلمانوں نے کرامتوں کو اپنی اکھوں سے دیکھا تھا ان انکھوں پر وزیرالدولرکے لب پہنچے تھے یعنے وہ بوسر دیا۔

بردصارب نے ایک خط نواب وزیرالدولہ بہادر والنے ٹونک کے نام تکھاہے اس میں مجاہرین کے بئے نواب معاجب سے چندہ طلب کیاہے اور یہ تکھاہے کہ مولانا محداسحات منا کے پاس اگر دوہد بہنے جائے گاتو وہ بہاں تک پہنچا دیں گے اور ساتھ ہی اس کے خط بیں

یہی مرقوم ہے کہ مولانا اسحاق صاحب نے پہلے دوہد یعنے سے اس لئے انکار کیا تھا کہ اس
وقت انہوں نے بہاں تک بجنج دینے کا کوئی وسیلہ بہم نہ پہنچا یا تھا ور دوہ فوراً لے کے
دوانہ کرتے اس کے آگے نواب کویہ تحریر کیا ہے کہ اس بات سے آپ مطمئن خاطر دہیں ان
تمام باتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ نواب ٹونک نے براہ داست دوہد بیجنا مناسب ندجان
کے مولانا شاہ فرائخ کے ذریعہ سے بیجنا چاہا تھا جب کہ اس وقت ان کے پاس کوئی رویہ
دوانہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اُنہوں نے انکار کر دیا تھا اور جب انہوں نے برٹ نا ہوگا کو صرور
دوانہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ پہنچا یا ہے، اور اس پر سیدصاحب کا بھی خط پہنچا ہوگا تو صرور
دین بین ہزار روپیہ سے مدد کی ہوگ جس کا شکریہ رقم کی تصریح نہ کرکے بیدصاحب نے اپنے
خط یں شکریہ اوا کیا ہے۔

یدا حمد صاحب نے بے در بے سکھوں پر جہا دوں ہیں جو پھر کامیابی مامسل کی وہ در میں مولانا شہید کی در جہا دوں ہیں جو پھر کامیابی مامسل کی وہ در میں مولانا شہید کی در جہا در ان سے الب ابھی سر ہے جبیبا چھا ڈر کی آنکھوں کو آنتا ، مولویوں کے قبضہ میں آگیا جہیں جہا نداری سے ایسا ہی سر ہے جبیبا چھا ڈر کی آنکھوں کو آنتا ، کی دوشنی سے اور مولانا شہید اور سرماحب ان سے بہت دور کے فاصلہ پر مقیم ہوئے بھر کیا تھا۔ دونوں بزرگوں کی سالہا سال کی منتوں کو خاک میں طادیا اور آخر تیجہ یہ ہواکہ دونوں کی تھا۔ دونوں بزرگوں کی سالہا سال کی منتوں کو خاک میں طادیا اور آخر تیجہ یہ ہواکہ دونوں کی شہارتیں بھی دہیں ہوگئیں گوان کی شرفیر بازی کا تو کچھ بھی تیجہ اس وقت ہماری آنکھوں کے شہارتیں بھی دہیں ہوگئیں گار کے جمانا کی اور ہمارت کے قبیبی ہو کہ جمانا کی اور جمانا کے اور جمانا کی دور شور سے گونے دہی ہیں اور جو کچھ ہدایت کی دوشنی اور جمانا سے بٹکالم بک مہنوز اسی نور شور سے گونے دہی ہیں اور جو کچھ ہدایت کی دوشنی

اس خطے میں پھیل رہی ہے وہ بھی ان ہی بزرگوں کا طغیل سجھنا چاہیئے۔ آخری معرکہ جہاں سیدصائر ہے اور مولانا فہد اسٹیں صائع ہے شہید ہوئے ایک عمیب مسرت مناک تھا جے دیجہ کے عیشم فلک سے بھی نون کے آنسوٹی رہے تھے بطا ہر یہ ایک ناعرانہ مبالغہ ہے مگر حقیقت امریہ ہے کہ میں نے چشم فلک آفتاب کو نہیں قراد دیا ہے بلکہ اسلام کے معصوم کیے کوچشم فلک سے تعبیر کیا ہے۔ وہ بے مثال اُرزوئیں اور اُمیدیں بود و بزرگوں کے ولوں بیں بہت برسول سے اُھ دہی تھیں ان کا کائل طور پر نون مو پکا ہے۔

ہزاد کے قریب جماہدین کا پشاور میں شہید ہونا اور یہ وحشت ناک فہرس کے یہ دمانہ
کایہ فرمانا کہ اب ہم اس ملک بجاب سے ہجرت کرتے ہیں کبی بھی اس طون نہ آئیں گے۔ بہے
دانوں کے لئے یہ ایک بھالہ ہے جو کلجہ یں سگا اور پشت سے پار ہو کے نکل گیا ۔ آپ کی
عکستہ خاطری کا کون اندازہ کرسکتا ہے ۔ ہاں اس سے اندازہ کھے ہوسکتا ہے کہ آئی جا نکا ہی
عکستہ خاطری کا کون اندازہ کرسکتا ہے ۔ ہاں اس سے اندازہ کھے ہوسکتا ہے کہ آئی جا نکا ہی
الاکورٹ کا کون اندازہ کرسکتا ہے ۔ ور اس کے دوسرے ساتھی اپنی نادائی سے کھودی ۔
بالاکورٹ کا ملک ہے فیجے دس نے جگے ہیں ۔ فطرت کا مزاج فیرمعتدل اور افسر دہ
ہے ۔ آفتاب کا دوشن گروہ غلیظ غبار سے اس طرح تھ خطرا کے نکلا ہے گویا کوئی مرجبیں
ہے ۔ آفتاب کا دوشن گروہ غلیظ غبار سے اس طرح تھ خطرا کے نکلا ہے گویا کوئی مرجبیں
ہے نہوں ہوکے عاشق کے قتل کرنے کے لئے مقتل ہیں آتا ہے ۔ سامنے کے پہاڑوں پر
ہے نظر بھو بہدت دور کے فاصلہ پر نیرس نگھ جزل افواج سکھال کی پلٹنیں پڑی ہیں۔ پہاڑوں
کے نشیبی جانب دلدل ہے جس کا درخواد گزارداستہ دکھلائی درتا ہے ۔ سکھ چیرہ درست آور
ملائوں کی شکستہ مالی اور ہے ہر درسامائی کی فہریں ورہ گھی ہیں ۔ وہ اُن کی زار مالت سے ابھی
ملائوں کی شکستہ مالی اور ہے ہر درسامائی کی فہریں وہ بھی ہیں ۔ وہ اُن کی زار مالت سے ابھی
طرح وا تفیت رکھتے ہیں ۔

# المام

قوی ول اودمردمیدان ہونے کی شہادت دے **رہ**ا ہے۔

بدا مد صاحب اپنے باؤی گارڈکے بیج یں کھوئے ہوئے اپنے بہادر بھزاوں کی مختلف مور چوں پر بابازیوں کا تماشہ دیکھ دہے ہیں۔ تبعنہ شمشہ باتھ یں ہے۔ میان قور کے پیسے نکست مور چوں پر بابازیوں کا تماشہ دیکھ دہے ہیں۔ تبعنہ شمشہ باتھ یں ہے۔ میان قور کے پیسنک دیا ہے۔ آبھوں یں مرخ مرخ وورے تیزی سے آئندہ نونی واقعہ کی شہادت دے دہے ہیں۔ جبوہ وے دے دہی اپ بین کرتے ہیں اور کمبی اپنے ساتھیوں کو دلاما دیتے ہیں۔ اس نگر دہی ہے۔ کمبی آپ سکوا کے باتیں کرتے ہیں اور کمبی ایک لمحر ہوگرد دہا ہے۔ اسس نگر شیر بسری صورت پر ووا بھی ہراس نہیں ہے بلکہ ایک ایک لمحر ہوگرد دہا ہے۔ اسس نگر بادر پر شاق گرد رہا ہے۔ وہ چا ہتا ہے کہ سکھوں پر تنہا ٹوٹ پڑے مگراپنے ساتھی کی زندگی خطرہ میں پڑنے سے خوت معلوم ہوتا ہے، اور اس ادادہ کو نی الحال ملتوی کی اسے۔

دمولانا اسمعیل کا بنگ کی مالت میں بار بار اپنے محتشم اور پیرکویہ آوازی دنی تصور اطینان رکھیں استے موریح نئے کر حکاموں اب شیر سنگھ کو بھگایا۔ ایک بے خطر ولیرکی یہ کڑا کے کی صدا ہو تلوادوں کی خیارخ اور بندو توں کی ٹھائیں ٹھائیں میں سے ہو کے آتی سے موکے آتی سے موکے آتی سے موکے آتی سے مولے آتی سے مولے آتی میں ۔ مجامدین کے ول اور بھی توی کرتی تھی ، اور ان میں شئے طرزی زندہ دلی کی ایک تانہ دورے شکیتی تھی ۔

مولانا نہیدر سیویا جب کے باڈی گارڈ کے افسر سے کہدگئے تھے کہ جب تک ہیں کہا ا کے نہیجوں بہاں سے ایک قدم نر آگے بڑھانا نہ پیچھے ہٹانا۔ اور کل مورچوں ہیں جنگ ہو رہی ہے۔ سیدصاحب اپنے بیارے مریدی جا بنانری چٹم قدرسے طاحظہ فرما دہے ہیں، اور پے در پے مورچوں کا فتح کرنا انہیں بہت کھے شاداں اور فرماں بنا سکتا تھا گر اس یقین کو کیا کہتے ہو برابر شہادت کی بشادت کی فرحت بنش خبر دے رہا تھا۔

یہ خونی موقعہ سخت دلگدارتھا۔ سیدصاحب کے دہ ساتھی یا مربیہ جواول دن سے بنوشی ادر غم میں ساتھ دہ سے نام کی بخاکاری اور وردناک مصنائب کاان پر کچھا اثر نہ پرا تھا، اور جو سکھوں سے اکثرمبدان سے چکے تھے، اور جنبوں نے مختلف جنگوں ہیں بہت پرا تھا، اور جو سکھوں سے اکثرمبدان سے چکے تھے، اور جنبوں نے مختلف جنگوں ہیں بہت

کی نام بایا تھا وہ اب ایک ایک کرکے ہمیشہ کے لئے رخصت ہونے والے تھے۔اسس جھے کی تعزیق ہونے والی تھی جوب مساحب اور مولانا شہیدگی ذات سے قائم ھا وہ شیرازہ درہم برہم ہونے والا تھا جس کے بندھن مدّت ہیں جا کے بندھے اور مضبوط ہوئے تھے۔ جس کی حالت زار پر زمان عقریب یہ نوم پڑھے گا۔

یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہرگوشر بساط دامان باغبان گف گل فروش ہے
یاصبی م جودیکھئے آگر تو بزم میں نے دو صرای مام نز ہوش نروش ہے
داغ فراق حسرت شب کی جل ہوئی آگ شع رہ گئی ہے سودہ بھی خوش ہے
گفتے گزرتے گئے اور آخر جنگ ہوتے ہوتے پورسے چار بج گئے ۔ باہم کوئی فیصلہ
سنوز ہوتا ہوا دکھائی نر دیا ۔ یہاں تک تادیکی کی چادر نے سب کو اور بھی چند پہر کی آرام
سنوز ہوتا ہوا دکھائی نر دیا ۔ یہاں تک تادیکی کی چادر نے سب کو اور بھی چند پہر کی آرام
سنوز ہوتا ہوا دکھائی نر دیا ۔ یہاں تک تادیکی کی چادر نے سب کو اور بھی جند پہر کی آرام
مائے گا، اور اب ہم آگے نہیں جا سکتے ۔ سکھوں کے جنرل شیر سنگھ کو ایک ہی دن کی
بنگ میں اپنی فوج پر یہ بھروسہ نر رہا تھا کہ وہ کل بھی مجا ہدین کے مقابلہ میں اسی سختی و
شونخواری سے اور سینہ مہر ہو کے جنگ کر سکے گی ۔ یہ قاعدہ ہے کہ ایک نوف دو طرف
ہوتا ہے ۔ بایں ہم طرفین کے بہادروں کی تلواریں میان میں لوٹ رہی تھیں کہ کسی طرح
بوتا ہے ۔ بایں ہم طرفین کے بہادروں کی تلواریں میان میں لوٹ رہی تھیں کہ کسی طرح
بوتا ہے ۔ بایں ہم طرفین کے بہادروں کی تلواریں میان میں لوٹ رہی تھیں کہ کسی طرح

صبح ہوئی۔ اُفتاب ایسی تیزی اور چک سے اپنا کرنوں والا تاج بہن کے نکلا آج آفتا کا چہرہ ویکھنے والوں کو اور بھی زیادہ ٹوفناک معلوم ہو رہا تھا اُنہیں یقین تھا کرآج بی ہماری اور سکھوں کی قسمتوں کا فیصلہ قطبی طور پر ہو صالے گا۔

جب آتش کارزارگرم ہوئی اور سرطرت جنگ چڑگئی، تو پوں، بندو توں اور تلواروں کی دھواں دھار آوازیں آنے مگیں تورید صاحب نے بھی تیور بدلے اور دو دو ہاتھ کرنے کی آمادگی ظاہر کی، آپ نے اپنے باڈی گارڈ کو حکم دیا کہ مدسریں جاؤں میرے ساتھ تم بھی کو دیڑنا جبلا اس کہنے کی کیا صرورت تھی وہ لوگ تو اس لئے موجود ہی تھے مگر اس تدر کہنے میں ایک جدید بہت بڑا یہ تھا گویا آپ اپنی شہادت کی خبرد سے دے ۔ ابھی آپ

یہی طاحظ فرما رہے تھے کرکس مورج پر حملہ کروں اور کیونکوٹیرسنگھ کا سرکاٹ کے لاوں کہ است میں طاحظ فرما رہے تھے کرکس مورج پر حملہ کروں اور کیونکوٹیرسنگھ کا جمن اللہ بناک نظارہ دکھائی دیا کہ مولانا محد اسلیں صاحبے کا جمن اللہ ایک بھر یہ باتھ میں تھا یہ ویکھتے ہی آپ بیتاب ہوگئے۔ اور اُس بے تابی سے جمیٹ پڑے کہ پھر یہ خبرند دہی کربیں کیا ہوں ممیرے ساتھ کتنے آدئی ہیں، اور جن پر بیں حملہ کر رہا ہوں م تعداد میں کتنے ہیں۔

سید صاحرے قلب نظریں نر پہنچے تھے کرایک گولی آپ کی ٹانگ یں گی آپ گولی کے صدمہ سے بھک دہرے تھے کرایک گول مان آپ کی باڈی کارڈ بین سے آپ کو اڑا کے لیے گیا جس سے بولائے ہوئے جاہدین کو یہ معلم ہواکہ بیدصاحب مجمم آسمان پر بُلائے گئے اور دوبارہ تشریف لائیں گے بہت سے لوگوں کا یہ بھی مقولہ ہے کہ دو مرے دن خیر ساتھ مولانا محمد اسمنی کہی آسمان پر پیلے گئے ۔ مگر یہ خبرمعتبر معلوم ہوتی ہے کہ دو مرے دن خیر سنگھ نے ان دونوں بزرگوں کی نعشوں کو شناخت کرا کے نہایت عرب کے ساتھ آنہیں بالاکوٹ ہی بی دونوں بزرگوں کی نعشوں کو شناخت کرا کے نہایت عربت کے ساتھ آنہیں بالاکوٹ ہی بی حدرت می مان کرا دیا ۔ مولان شہید گئی قبر تو موجود ہے ، اور میدا تمد صاحرت کی قبر تھنرت موسے م اور حضرت می طرح مشتبہ ہے۔

یہ جانکاہ واقعہ بروزجمعہ بوتت ظہر بتاریخ ہم بر بماہ ذیقعد الله الله مطابق می المصالہ کو دقوع میں آیا۔ جب بید مساحب اور آپ کے اکثر جانباذ مرید شربت شہا دت سے سرا ہوچکے توبے چارے مسلمان اپنی جانبیں بچاکے بھا گے مگر برتسمتی پورے طورسے اُن کے سروں پر منڈلا رہی تھی وہ ایسے بے ادسان ہوگئے تھے کہ اُنہیں یہ تیز نہ ہوسکتی تھی کر جال ہم چل رہے ہیں یہ گھاٹی ہے یا دلدل ہے۔ اناپ شناپ بولا سے بین جس طرب جس کا سینگ سمایا جا نکل ۔ بہت دلدل میں گرکے شہید ہوئے ، اور بہت سے نگ گھاٹیوں اور پہاڑی رستوں میں سخت منظلومانہ حالت میں سکھوں کا شکار ہوئے ، اور بن بے چاروں کی زندگی تھی وہ ادھر اُدھر پہاڑوں میں چھپ گئے ۔ اس عظیم الشان کام کی وہ ارتدا تھی یہ انتہا ہے۔ ہمیں ایسے ایسے بزرگ انفاس کی بے نظر کو شدوں اور لاٹانی جانکا ہموں سے بوائیوں سے بوائی جانکا ہموں سے بوائی جانکا ہموں سے بوائی جانکا ہموں سے بوائی جانہ ہوئے۔ اگر چو اس وقت نہ ہمارے یا تھ

یں تلوادہ ، نہ تلواد بکرانے کا موقع ہے۔ پھر بھی ان بہتوں ، بڑا توں اور اُولوالعزموں کو ہم
کیوں کھوتے ہیں بو تلواد کے ساتھ الزامی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی بخوبی مامس تھیں یہ سب
مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں دہنے کا گر ہمیشہ وری شخص زندہ دہتا ہے جس نے قوم کے
ساتھ کچھے اصان کیا۔ میں نہیں مانتا کہ قوم کی اصلاح کر نی اور اُس کی بہتری کی تدابیر میں
مشغول ہونے سے ہمیں کوئسی چیز روکتی ہے۔ اب میں اپنی اس کتاب کوخم کرتا ہوں اور اپی
اس مانکا ہی کا قوم سے نہیں بلکہ خدا تعالے سے صلہ چا ہتا ہوں جو بھینا بہتر ہے ، مسلہ
دینے والا۔

# 1242

19.0 - 031 U31 2 - 99

.02237

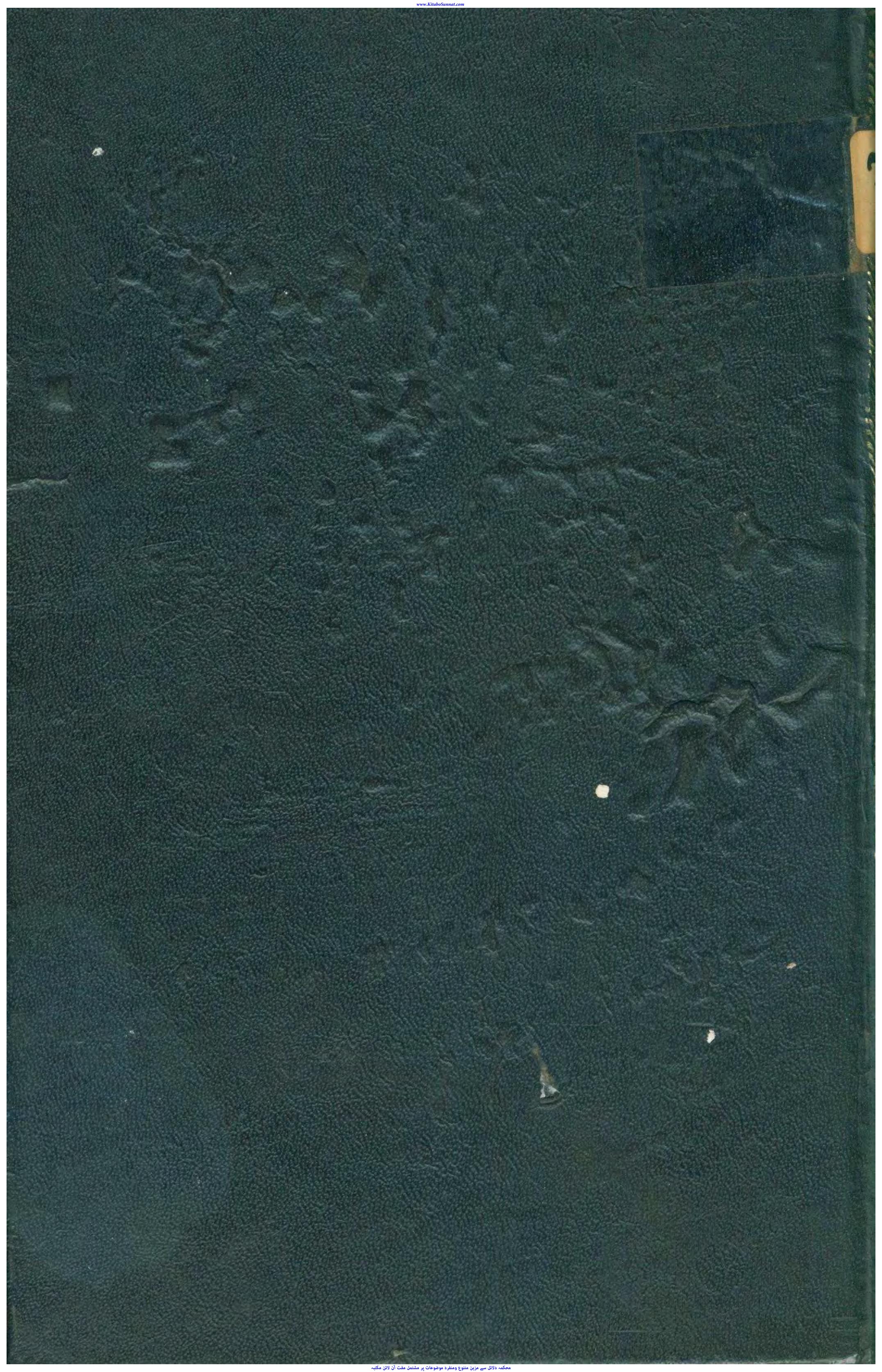